

|         | •   |   |   |   |
|---------|-----|---|---|---|
|         |     |   |   |   |
|         | œ   |   |   |   |
|         |     |   |   | , |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     | - |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         | •   |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         | (1) |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         | •   |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
| pag.    |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
| à       |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         | 190 |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
| · c (9) |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   | • |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   | - |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |
|         |     |   |   |   |

⊙ سرفی شخقیق ف) © لغوی شخقیق

﴿ خوى تراكيب

⊙ ترجمه بمطابق ترکیب

﴿ مُخْفِرُ مُرجامع تشريح

ہرنوع کےشروع میں نحوی فوائد

مطالب احادیث سے مأخوذ عنوانات

﴿ وفاق المدارس كے دس سالہ سوالات

مولانا عمر عاشق البى البرني المعربي البرني المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي الم

مرانخ الصالحثين اردوشرت زودالطانيان

ولاناها وظاهرا المرام

المان من المان ال

# جمله حقوق تجن ناشر محفوظ ہیں

به کتاب عبدالوحیداشر فی ما لک مکه کتاب گھر كى خصوصى اجازت سے شائع كى

حدائق الصالحين أرد وشرح زا دالطالبين نام كتاب

> تاليف مولانا حافظ محمراتكم

> > بابتمام سيرسي

اكتوبر2011ء اشاعت

سُنخ شكر يرنثرز ـ لا بور طابع

#### ضروري وضاحت

ا یک مسلمان جان بوجه کرقر آن مجید،احادیث رسول می تینیند اوردین و دیگر علمی کتابول میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ بھول کر ہونے والی خلطیوں کی تھیجے واصلاح کے لئے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہےاور طباعت ہے بل کوشش کی جاتی ہے کہ نشاندہی کی جانے والی جملہ نلطیوں کی بروقت تھیچ کردی جائے۔اس کے باوجود غلطیوں کا امکان باقی رہتا ہے۔

لبذا قارئین کرام ہے مؤ دیانہ گزارش ہے کی ملمی غلطیوں کی نشابد ہی کریں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں ا اصلاح ،وسکے۔ بنگی کے اس کام میں تعاون کرناصدقہ جاریے کے مترادف ہے۔ (ادارہ)

اسلامی کتاب گھر خیابان سرسید، راولینڈی ا اشرف بک ایجنسی کمیٹی چوک، راولینڈی مدنی کت خانه تبلیغی مرکز مانسبره مكتبدامينه بحسن ابدال مکتبه نامیه ،اکوژه خنگ مكتبه عثانيه، مرى بور ادارة الرشيد كراجي

مكتبدرشيديه بميثي چوك راوليندي عثان دین کت خانه تبلیغی مرکز مانسبره مكتبدالمعارف،قصه خوانی بازاریشاور اسلاميه كتب خانه، گامی از دايبت آباد مكتبه رهيميه أردوبازاركراجي

#### فهرست

| rm         | ا فنتا حيه                 | ÷            |
|------------|----------------------------|--------------|
| tr         | ایک نئی شرح کی ضرورت کیوں؟ | 3            |
| <b>r</b> 9 | مولف ممينية كے مختصر حالات | 5.3          |
| my         | چند بنیا دی با تیں         | <u></u>      |
| ٣٨         | ورس حدیث کے آواب           | , • <u>1</u> |

# الباب الاوّل

| ۵۵ | اعمال کا دارومدارنیوں پر ہے | 3) |
|----|-----------------------------|----|
|    | ٱلْحُمْلَةُ الْاسْمِيَّةُ   |    |

| וץ  | دین ہی میں انسانیت کی خیرخوا ہی ہے                     | <del>33</del> |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------|
| 41  | مجلس کی با تیں راز ہیں                                 | (3)           |
| 77  | ہرعبا دت کے بعد د عاکر نا نہ بھو لیے                   | <u> </u>      |
| 44  | حیاءایمان کا حصہ ہے                                    | 3             |
| 44  | روز قیامت نیکوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو              | 3 <b>)</b>    |
| 40" | ہرنشہ گنا ہوں کی جڑ ہے                                 | **            |
| 40  | ہردین اور دنیاوی کام پورے و قاراور ستھرائی ہے کیا جائے | 3             |
| 77  | مومن کی شان پیہ ہے کہ و ہشریف ہوتا ہے                  | *             |
| ٧٧  | کمینگی اور مکاری فساق کی عادت ہے                       | **            |
| ۸۲  | ظلم نہ سیجیے! قیامت کے دن ذلت نہ ہو                    | <b>⊕</b>      |

#### المنافعين اردوش والمالمين

| 49         | تکبر کاعلاج سلام میں پہل کرنے میں ہے                            | 3        |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| ۷٠         | د نیامومن کا قید خانہ اور کا فر کی جنت ہے                       | (F)      |
| <b>ا</b> ا | مسواک کے دنیاوی اور اخروی فوائد                                 | <b>3</b> |
| ۷٢         | د وسروں کو دینے والا ، لینے والوں ہے بہتر ہے                    | Ÿ        |
| ۳ _        | ز نا ہے بھی بدتر ایک عام گناہ!                                  | **       |
| ه سم ک     | ظاہری و باطنی پا گیز گی ایمان کا حصہ ہے                         | 3        |
| ۲۳         | ہرمسلمان کے لیے قر آن کریم کی دوحیثیتیں                         | \$       |
| ۷۵         | ہرگانے ، بجانے کا آلہ شیطان کی طرف منسوب ہے                     | **       |
| ۷٦         | فاسقه عورت شیطان کا جال ہے                                      | **       |
| 44         | صبر وشکر کی بر کا ت                                             |          |
| ۷۸         | اخراجات میں میا نه روی معیشت کا نصف حل                          | €}       |
| ۷9         | مخلوق خدا ہے محبت مجھدا رلوگوں کا کام                           | €}       |
| ۸۰         | گنا ہوں سے تو بہ معصوم بنا دیتی ہے                              | 3        |
| ΔI         | کون عقل مند ،کون ہے وقو ف                                       | **       |
| ۸۳         | صاحب ایمان محبت کے لائق ہے                                      | 3        |
| ۸۴         | گانا بجانا دل میں منافقت پیدا کرتا ہے                           | •        |
| ۸۵         | قیامت کے دن متقی اور سچا تا جرنجات پائے گا۔                     | 3        |
| ٨٧         | امانت دارتا جرنبیوں اور شہیدوں کے ساتھ                          | 3        |
| ۸۸         | منافق کی تین نشانیاں                                            | <b>③</b> |
| 9 •        | شرك، والدين كى نافر مانى قتل ناحق اور جھوٹى قسم كبير و گناہ ہيں | 3        |
| 91         | نیکی اور گناه کی آسان پہچان                                     | <b>⊕</b> |

| 123 |                                                        |                |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------|
| 91- | مخلوق ہے حسن سلوک محبت الہی کے حصول کا ذریعہ           | *              |
| ٩٣  | و ہمومن ہے جس کے ہاتھ اور زبان سےلوگ محفوظ رہیں        | 3              |
| 40  | لوگوں کواپنی ہر تکلیف ہے محفوظ رکھنا ایمان کی نشانی ہے | <b>3</b>       |
| 44  | حقیقی جہادنفس کی مخالفت ہے                             | 3              |
| 94  | حقیقی ہجرت گنا ہوں ہے بچنا ہے                          | 3              |
| 9/  | ا یک قانو نی ضابطه                                     | <b>3</b>       |
| 99  | مومن آئینہ بن جائے                                     |                |
| 1+1 | مومنین ایک جسم کی طرح ہیں                              | <del>(3)</del> |
| 1+1 | سفر کامیا بی اور نکلیف کا سبب                          | ↔              |

# نَوُعٌ الْحُرُّ مِّنُهَا

| 1+4  | گھرلو شنے تک اللہ کی راہ کا مسافر            | <b>⊕</b>   |
|------|----------------------------------------------|------------|
| 1+4  | ا دائيگي قرض کي فکر تيجئے                    | 3          |
| 1+4  | توم کی سر داری چاہیے تو خدمت سیجئے           | 3          |
| 1+A  | محبت کی خاصیت                                | 3          |
| 1+9  | علم کی تلاش فرض ہے                           | <b>(3)</b> |
| 11+  | تھوڑ ا مال بھی نفع بخش ہےا گریا دالہی میں ہو | **         |
| 111  | سیج خواب کون ہے                              | 3          |
| ur   | رزق حلال کا حصول فرض ہے                      | 3          |
| 111" | تعلیم قرآن بہترین عمل ہے                     | 3          |
| االد | د نیا کی محبت ہر لڑائی کی جڑ ہے              | <b>₩</b>   |

### و حدائق الصالحين اردوثر ح زادالطالبين

| ۱۱۳  | ہینگگی کی بر کا ت                         | 3                |
|------|-------------------------------------------|------------------|
| רוו  | بھو کے کو کھلا نا                         |                  |
| 114  | دو برٹے کا کچی                            | S.               |
| 11/  | سچی بات حکام کے سامنے                     | 1.3.3.<br>1.3.3. |
| 119  | ایک صبح ایک شام خذا کے نام                | <del>(}</del>    |
| 154  | فقيهه كامقام ومرتنبه                      | 3                |
| 111  | استغفار سے نامہ اعمال وزنی                | <u> </u>         |
| ITT  | ' باپ کی خوشی میں رب کی خوشی              | <del>\$</del>    |
| 144  | بڑے بھائی کا ادب                          | (C)              |
| 144  | بہترین گنا ہگار                           | <b>3</b>         |
| 110  | گناہوں ہے ممل صالح کی برکت ختم ہو جاتی ہے | (3)              |
| 177  | اسلامی اعمال کاحسن                        | <b>%</b>         |
| 11/2 | تم میں ہے ہرایک ذ مددار ہے                | <b>(3)</b>       |
| ITA  | سب سے پیندیدہ جگہ مساجد                   | <u> </u>         |
| 179  | بازارسب سے ناپیندیدہ مقامات ہیں           | G)               |
| 184  | برے ہم نشین ہے ،ا کیلا احجِها             | <b>(3</b> )      |
| 184  | ا چھے ہم نشین ،ا کیلے رہنے ہے بہتر        | S)               |
| IPI  | بات اچھی کریں ورنہ خاموش رہیں             | ***              |
| IPP  | موت مؤمن کے لیے تحفہ                      | <b>3</b>         |
| IPP  | ا جتماعیت پر الله کی مد داتی ہے           |                  |
| 144  | نیکی کی ترغیب، برائی ہے رو کنایا ذکرالہی  | 3                |

| Ira  | ذ کر کرنے اور نہ کرنے والے کی مثال | 3 |
|------|------------------------------------|---|
| 122  | غيرنا فع علم كي مثال               | 3 |
| IFA  | سب ہے اچھا ذکر اور بہترین دعا؟     | 3 |
| 1179 | سب سے پہلے جنت میں بلائے جانے والے | 3 |

9

# نَوُعٌ احرٌ مِّنُهَا

| IMM    | ا مانت داری اور و فائے وعد ہ            | <del>(3)</del> |
|--------|-----------------------------------------|----------------|
| سامه ا | تجربهاور بردباري                        | 3              |
| الدلد  | گنا ہوں سے پر ہیز                       | <b>⊕</b>       |
| 100    | اچھااخلاق ہیءز ت کامعیار ہے             | <b>3</b>       |
| ורץ    | جہاں خالق ومخلوق کی محبتوں میں تصادم ہو | <b>3</b>       |
| 184    | ر بهبا نیت اور اسلام                    | \$             |
| IM     | تقوي موتو دولت نقصان نبيس ديق           | <b>⊕</b>       |

## اَلُجُمُلَةُ الْإِسْمِيَّةُ الَّتِي دَخَلَتْ عَلَيْهَا حَرُفُ إِنَّ

| 10+ | بعض جادوا ثربیان             | 33  |
|-----|------------------------------|-----|
| 101 | بعض شعرا <u>چھے</u> ہوتے ہیں | ·33 |
| 101 | لبعض علم نا دا نی!           | 8   |
| iar | وبال جان باتنس               | 3   |
| 100 | ر یا کاری شرک ہے             | 3   |
| 164 | ا چھےنصیب والے               | €   |

#### و حدائق الصالحين اردوثر ح زادالطّالبين

| الا د بزد لی اور تینی کا ایک اتم سبب الا او بزد لی اور تینی کا ایک اتم سبب الا او بزد لی اور تینی کا ایک اتم سبب الا الا د بزد لی اور تینی کا ایک اتم سبب الا الا د بزد لی اور تینی کا ذریعہ ہے الا الله کوکیا لینہ ہے؟ الله کوکیا لینہ ہے؟ الله کوکیا لینہ ہے الله کوکیا ہے الله کوکیا لینہ ہے الله کوکیا ہے اللہ کوکی ہے اللہ کوکی ہے اللہ کوکیا ہے اللہ کوکی ہے اللہ کوکی ہے اللہ کوکیا ہے اللہ کوکی ہے اللہ کوکیا ہے اللہ کوکی ہے اللہ کوکیا ہے اللہ کوک |     |                                           |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-------------|
| ا الله تعالى دل كي كيفيت اور كل كيفيت كيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 | مشوره دیانت داری ہے دیا جائے              | 9           |
| ١١٥٦       ١١٥٤       ١١٥٤       ١١٥٤       ١١٥٤       ١١٥٤       ١١٥٤       ١١٥٤       ١١٥٤       ١١٥٤       ١١٥٨       ١١٥٨       ١١٥٨       ١١٥٨       ١١٥٨       ١١٥٨       ١١٥٨       ١١٥٨       ١١٥٨       ١١٥٩       ١١٥٩       ١١٥٩       ١١٥٩       ١١٥٩       ١١٥٩       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 | اولا دېز د لی اور بخيلی کا ايک اېم سبب    | 3           |
| التدكوكيا پند ہے؟       102         (مرد بارى ہوتيزى نہ ہو       100         (مرد بارى ہوتيزى نہ ہو       100         (مرد بارى ہوتيزى نہ ہول ہول ہول ہول ہول ہول ہول ہول ہول ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101 | سیج اطمینان قلب کا ذریعہ ہے               | 3           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rai | حجموث بےسکونی کا ذریعیہ                   | 3           |
| اله المنافع  | 102 | التدكوكيا بيند ہے؟                        | **          |
| <ul> <li>شیطان کاانیان میں قبضہ</li> <li>اس امت کاعظیم فتنہ ال ہے</li> <li>جلد قبول ہونے والی دعا</li> <li>الا جلد قبول ہونے والی دعا</li> <li>الا جلد قبول ہونے والی دعا</li> <li>الا کام ہوتا ہے</li> <li>اللہ کا پہند یہ وانیان ہے</li> <li>خصرا یمان کو تراب کردیتا ہے</li> <li>خصرا یمان کے جنت کی طرف لے جاتا ہے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 102 | بر د باری ہوتیزی نہ ہو                    | 3           |
| <ul> <li>اس امت کاعظیم فتنه ال ہے</li> <li>جلد قبول ہونے والی دعا</li> <li>ا۱۱</li> <li>جلد قبول ہونے والی دعا</li> <li>ا۱۱</li> <li>اس معیار فضیل اللہ کا کہ فیلے اللہ کا لیند یہ وانسان اللہ کا لیند کے مدا کہاں کو خراب کر دیتا ہے</li> <li>ا۱۱</li> <li>ا۱۱</li> <li>ا۱۱</li> <li>عضد ایمان کو خراب کر دیتا ہے</li> <li>ا۱۱</li> <li>ا۱۱</li> <li>عضد ایمان کو خراب کر دیتا ہے</li> <li>ا۱۱</li> <li>ا۱۱</li> <li>االلہ کا جنت کی طرف لے جاتا ہے</li> <li>اللہ کا جنت کی طرف لے جاتا ہے</li> <li>اللہ کا جنت کی طرف لے جاتا ہے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101 | روزی موت کی طرح بندے کی تلاش میں          | ₩           |
| ۱۲۱       جاد قبول ہونے والی دعا         ۱۲۱       ا۲۱         ۱۲۲       کاصابموارز ق ہر حال میں ملے گا         ۱۲۳       صدقے کے دوعظیم فائدے         ۱۲۳       سعیار نصنیات         ۱۲۰       سعیار نصنیات         ۱۲۰       ۱۲۵         ۱۲۰       ۱۲۵         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 169 | شیطان کاانسان میں قبضه                    | €           |
| <ul> <li>ا۱۱۱</li> <li>ا۱۲۲</li> <li>ا۱۲۲</li> <li>ا۱۲۲</li> <li>ا۱۲۲</li> <li>ا۱۲۲</li> <li>ا۱۲۳</li> <li>ا۱۲۳</li> <li>ا۱۲۳</li> <li>ا۱۲۵</li> <li>ا۱۲۵</li> <li>ا۱۲۵</li> <li>ا۱۲۵</li> <li>ا۱۲۵</li> <li>ا۱۲۵</li> <li>ا۱۲۵</li> <li>ا۱۲۵</li> <li>ا۱۲۹</li> <li>ا۱۲۹</li> <li>ا۱۲۹</li> <li>ا۱۲۹</li> <li>ا۱۲۵</li> <li>ا۱۲۹</li> <li>۱۲۹</li> <l< td=""><td>٠٢١</td><td>اں امت کاعظیم فتنہ مال ہے</td><td>€</td></l<></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠٢١ | اں امت کاعظیم فتنہ مال ہے                 | €           |
| ۱۹۲       اسماہوارز ق ہر حال میں طحالاً         ۱۹۳       حد ق کے دوعظیم فائدے         ۱۹۲       عیار نصیات         ۱۹۵       معیار نصیات         ۱۹۵       اسماہ دول کی کیفیت اور عمل دیکھتا ہے         ۱۹۵       خندہ پیشانی ہے ملنا بھی نیکی ہے         ۱۹۷       ۱۹۷         ۱۹۷       ا۱۱         ۱۹۵       ا۱۱         ۱۹۵       ا۱۹۵         ۱۹۵       خصد ایمان کوخراب کردیتا ہے         ۱۹۵       خیدت کی طرف لے جاتا ہے         ۱۵۵       کے جنت کی طرف لے جاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 171 | جلد قبول ہونے والی دعا                    | 3)          |
| <ul> <li>ا۱۲۳</li> <li>معد قے کے دوعظیم فائدے</li> <li>ا۱۲۳</li> <li>معیار نصنیلت</li> <li>ا۱۲۵</li> <li>ا۱۲۵</li> <li>التہ تعالیٰ دل کی کیفیت اور عمل دیکھتا ہے</li> <li>خندہ پیشانی سے لمنا بھی نیکی ہے</li> <li>ا۱۲۷</li> <li>ا۱۲۵</li> <li>اللہ کا پہندیہ ہانسان</li> <li>ا۱۲۸</li> <li>مود سے مال کم ہوتا ہے</li> <li>ا۲۹</li> <li>غصدا بمان کو خراب کر دیتا ہے</li> <li>خوہ نے کی طرف لے جاتا ہے</li> <li>خوہ نے کی طرف لے جاتا ہے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 141 | رز ق کی تنگی گنا ہوں کی وجہ ہے            | ↔           |
| <ul> <li>١٦٣</li> <li>١٦٥</li> <li>الله تعالی دل کی کیفیت اور عمل دیکها ہے</li> <li>١٦٥</li> <li>ختدہ پیشانی ہے ملنا بھی نیکی ہے</li> <li>الله کا پیندیدہ انسان</li> <li>۱۲۵</li> <li>۱۲۵</li> <li>۱۲۸</li> <li>۱۲۸</li> <li>۱۲۸</li> <li>خصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے</li> <li>۱۲۹</li> <li>خصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے</li> <li>۱۲۹</li> <li>خصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے</li> <li>۱۲۹</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ואר | لکھاہوارز ق ہرحال میں ملے گا              | 3           |
| <ul> <li>القدتعالی دل کی کیفیت اور عمل دیکھتا ہے</li> <li>الام اللہ کا پیند یو انسان</li> <li>اللہ کا پیند یو انسان</li> <li>خصد ایمان کو خراب کر دیتا ہے</li> <li>خصد ایمان کو خراب کر دیتا ہے</li> <li>خصد کی طرف لے جاتا ہے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 145 | صد تے کے دوعظیم فائد ہے                   | €}          |
| <ul> <li>۱۲۲ خندہ پیشانی سے ملنا بھی نیکی ہے</li> <li>۱۲۷ اللہ کا پیندیدہ انسان ہوتا ہے</li> <li>۱۲۸ عضہ ایمان کوخراب کردیتا ہے</li> <li>۱۲۹ غضہ ایمان کوخراب کردیتا ہے</li> <li>۱۲۹ خیجہ نے کی طرف لے جاتا ہے</li> <li>۱۲۹ خیجہ نے کی طرف لے جاتا ہے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | אור | معيارفضيلت                                | <i>(</i> -) |
| <ul> <li>الله کاپیند یوه انسان یا سود بے مال کم ہوتا ہے</li> <li>۱۲۸</li> <li>۱۲۹</li> <li>غصہ ایمان کو خراب کردیتا ہے</li> <li>۱۲۹</li> <li>یج جنت کی طرف لے جاتا ہے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | arı | التد تعالیٰ دل کی کیفیت اور عمل دیکھتا ہے | €           |
| ١٦٨       ١٦٨       ١٦٩       ١٦٩       ١٦٩       ١٦٩       ١٢٩       ١٢٩       ١٢٩       ١٢٩       ١٢٩       ١٢٩       ١٢٩       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥       ١٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | רדו | خندہ پیشانی ہے ملنا بھی لیکی ہے           | <b>⊕</b>    |
| ا۲۹       غصہ ایمان کوخراب کردیتا ہے         اک خصہ ایمان کوخراب کردیتا ہے       اک خصہ ایمان کوخراب کردیتا ہے         اک خصہ ایمان کوخراب کردیتا ہے       اک خصہ ایمان کوخراب کردیتا ہے         اک خوات کی طرف لے جاتا ہے       اک خوات کی طرف کے جاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 172 | الله كايبنديده انسان                      | 3           |
| 😥 تج جنت کی طرف لے جاتا ہے 😌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AYI | سود سے مال کم ہوتا ہے                     | €           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 179 | غصہ ایمان کوخراب کر دیتا ہے               | ⊕           |
| 🟵 جھوٹ جہنم کا راستہ دکھا تا ہے 🗈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14+ | سے جنت کی طرف لے جاتا ہے                  | ⊕           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 121 | حبوث جہنم کا راستہ دکھا تا ہے             | (3)         |

|  | 1 |   |
|--|---|---|
|  |   | _ |
|  |   |   |

| 127 | سات بڑے گناہ                                    | <b>⊕</b>   |
|-----|-------------------------------------------------|------------|
| 120 | اللہ کے یہاں ایک پہندیدہ عمل                    | <b>₩</b>   |
| 124 | عالم، طالب علم اور ذكرا كلى                     | <b>(3)</b> |
| 122 | سات قتم کے صدقات جاریہ                          | €          |
| 1/1 | التد تعالیٰ جس ہے جا ہیں اپنے دین کا کام لے لیں | ***        |
| 145 | مساجد پرفخر قیامت کی نشانی                      | €          |

## إنَّمَا

| ۱۸۳ | جہالت کا علاج                   | €}       |
|-----|---------------------------------|----------|
| IAM | اعمال کا انجام بخیر ہونا جا ہیے | €        |
| 1/4 | قبر جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا  | <b>⊕</b> |

# الُجُمُلَةُ اللهِعُليَّة •

| IAA  | فقرو فا قد كفرتك لے جاسكتا ہے            | €} |
|------|------------------------------------------|----|
| 1/19 | ہرانیان کے آخری عمل کے مطابق معاملہ ہوگا | €  |

# المُحمَلَةُ الفِعُليَّة ۞

| 191  | سی سنائی بات نہ کی جائے           | ⊕          |
|------|-----------------------------------|------------|
| Igr  | حقوق العباد کی اہمیت              | <b>€</b> } |
| 191  | مال کا غلام ، الله کی رحمت ہے دور | €          |
| 19 6 | جنت اور دوزخ کے پر دے کیا ہیں؟    | *          |
| 190  | دوچيزيں دن بدن جوان ہوتی ہیں      | <b>€</b>   |

| 194         | فقہا ءطلب کے بغیرعلم نہ سکھا نمیں | Ç.                       |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 191         | صرف نیک عمل قبر میں ساتھ جائے گا  | • 1<br>• 2<br>• 2<br>• 4 |
| r++         | سب سے بڑی خیانت                   | £7.                      |
| <b>*</b> +1 | ذخیرہ اندوز بُراہے                | <u>-3</u>                |

### نَوُعٌ اخَرٌ مِّنَ الْجُمُلَةِ الْفِعُليَّة وَهُوَ مَافِي أَوَّلِهِ لَاالنَّافِيَةُ.

| 4+14        | چغل خور جنت میں نہ جائے گا                      |                    |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| r•0         | قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہ جائے گا           |                    |
| r+0         | مؤمن بار بار دهو کانهیں کھا تا                  | 4 % Y              |
| 7+4         | پڑوی کومطمئن ر <u>کھ</u> یے                     | **                 |
| r•2         | جنت میں جانا ہے تو حرام ہے بچئے                 | , <b>,</b> ,       |
| <b>**</b> A | ہر خواہش سُنت رسول مَنْ غَيْمَ کم الله عنائع ہو | ئر <u>،</u><br>برد |
| r+ 9        | م<br>می کوخوف ز د ہ نہ سیجئے                    | 5                  |
| r1+         | کتااورتصویری گھر میں نہ رکھیئے                  | ( )<br>( )<br>( )  |
| <b>111</b>  | محبت رسول منافظية تمام عبار                     | <u> </u>           |
| rir         | سى مسلمان سے تعلقات نەتو ژیئے                   | · • ·              |
| rir         | بغیراجازت کس کی چیزاستعال نه شیجئے              |                    |
| 410         | بدبخت ہے نرمی جیمن جاتی ہے                      | <b>7</b> 5         |
| rır         | جہاں کتااورگھنٹی ہوو ہاں فرشتے نہیں جاتے        | €                  |

# صِيَغُ الْآمُرِ وَالنَّهِي

| 112 | میرا پیغام پہنچا دو جہاں تک ہو سکے | <del>))</del> ) |
|-----|------------------------------------|-----------------|

### حدائق الصالحين اردوثر آزادالطالبين

| <ul> <li>۲۱۸</li> <li>۲۱۸</li> <li>۶۱۸</li> <li>۱۱۸</li> <li>۱۱۸</li> <li>۱۱۸</li> <li>۱۱۸</li> <li>۱۱۸</li> <li>۱۱۸</li> <li>۱۱۸</li> <li>۱۱۸</li> <li>۱۱۸</li> <li>۱۱۹</li> <li>۱۱۹</li> <li>۱۱۹</li> <li>۱۱۹</li> <li>۱۱۹</li> <li>۱۲۱</li> <li>۱۲۱</li> <li>۱۲۱</li> <li>۱۲۱</li> <li>۱۲۱</li> <li>۱۲۱</li> <li>۱۲۲</li> <li>۱۲</li> <li></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----------------|
| <ul> <li>استقامت ایمان کے لیے ضروری ہے</li> <li>شفاف زندگی سیمو</li> <li>شفاف زندگی سیمو</li> <li>۱۲۱</li> <li>۱۲۱</li> <li>۱۲۱</li> <li>۱۲۱</li> <li>۱۲۱</li> <li>۱۲۲</li> <li>۱۲۲</li> <li>۱۲۲</li> <li>۱۳۳</li> <li>۱۳۹</li> <li>۱۴۱</li> <li>۱۴۹</li> <li>۱۴۹</li> <li>۱۳۹</li> <li>۱۳۹</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ria | ہر شخص کے مقام اور مرتبے کا خیال رکھا جائے     | <b>⊕</b>        |
| <ul> <li>العالى المنافق المنافق</li></ul> | MA  | جائز سفارش پر اجرماتا ہے                       | 3               |
| ۲۲۱  ۲۲۱  ۲۲۱  ۲۲۲  ۱۲۲  ۱۲۲  ۱۲۲  ۱۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ria | استقامت ایمان کے لیے ضروری ہے                  |                 |
| ۲۲۲ این کے اثر کوز ائل کردی تی ہے  ۲۲۲ ۱۳۳ ۱۳۳ ۱۳۳ ۱۳۳ ۱۳۳ ۱۳۳ ۱۳۳ ۱۳۳ ۱۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 719 | شفاف زندگی سیکھو                               | 3               |
| <ul> <li>۱۳۳</li> <li>۱۳۵</li> <li>۱۳۵</li> <li>۱۳۵</li> <li>۱۳۵</li> <li>۱۳۵</li> <li>۱۳۹</li> <li>۱۳۹</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 441 | ہم جہاں بھی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھر ہاہے    | 3               |
| <ul> <li>ووتی ایمان کی ترقی کے لیے ہو</li> <li>۱۲۲۲</li> <li>نیک لوگوں کو کھا تا گھلانے میں بہت اجر ہے</li> <li>۱۱ امانتیں با حفاظت والیس کر دیجئے</li> <li>۱۲۲۵</li> <li>کوئی تجھے خیانت کرے اس ہے بھی خیانت نہ کر</li> <li>۱۶۲۹</li> <li>۱۶۲۹</li> <li>۱۶۲۹</li> <li>۱۶۲۹</li> <li>۱۶۲۹</li> <li>۱۴۲۹</li> <li>۱۲۲۹</li> <li>۱۲۲۹</li> <li>۱۲۲۹</li> <li>۱۲۲۵</li> <li>۱۲۲۵</li> <li>۱۲۲۵</li> <li>۱۲۲۵</li> <li>۱۲۲۵</li> <li>۱۲۲۵</li> <li>۱۲۲۵</li> <li>۱۲۲۹</li> <li>۱۲۲۹</li> <li>۱۲۲۹</li> <li>۱۲۲۹</li> <li>۱۲۲۹</li> <li>۱۲۹</li> <li>۱۲۹</li> <li>۱۲۹</li> <li>۱۲۹</li> <li>۱۲۹</li> <li>۱۲۹</li> <li>۱۲۹</li> <li>۱۲۹</li> <li>۱۲۳۱</li> <li>۱۲۳۱</li> <li>۱۲۳۲</li> <li>۱۲۳</li> <li>۱۲۳</li> <li>۱۲۳&lt;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 441 | نیکی برائی کے اثر کوز ائل کر دیتی ہے           | <b>3</b>        |
| ۲۲۲ نیک لوگوں کو کھانا کھلانے میں بہت اجر ہے  امانتیں با حفاظت والیس کر دیجئ  کوئی تھے ہے خیانت کرے اس ہے بھی خیانت نہ کہ  ۲۲۵ ناوان تم میں ہے بہتر آ دی پڑھے!  ۲۲۹ ناوان تم میں ہے بہتر آ دی پڑھائے!  ۲۲۹ ہے اچھا پڑھنے والانماز پڑھائے!  ۲۲۷ سب ہے اچھا پڑھنے والانماز پڑھائے!  ۲۲۸ ہے میں الم کے بغیر آنے کی اجازت ندوو  ۲۲۸ ہے میں الم کانور ہے ،انہیں نہا کھاڑو  ۲۲۸ ہے جو نظمی میں ملتی ہے  ۲۲۹ ہے میں لوگوں کی جیب پرنظر ندر کھیئے  ۲۲۹ ہے اپنی ضرور یا ہے میں لوگوں کی جیب پرنظر ندر کھیئے  ۲۲۹ ہے انہی اور کی جیب پرنظر ندر کھیئے  ۲۲۹ ہے انہی اور کی جیب پرنظر ندر کھیئے  ۲۲۹ ہے انہی اور کی جیب پرنظر ندر کھیئے  ۲۲۹ ہے انہی اور کی جیب پرنظر ندر کھیئے  ۲۲۹ ہے انہی اور کو کی جیب پرنظر ندر کھیئے  ۲۳۰ ہے انہی اور کی جیب کیلے اجماع دے دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 777 | الجھے اخلاق کا اہتمام                          | r <del>()</del> |
| المنتی با تفاظت واپس کردیجئ المنتی با تفاظت واپس کردیجئ خیانت ندکر کوئی تھے ہے خیانت کرے اس ہے جھی خیانت ندکر کا کا کہ افزان تم میں ہے بہتر آدی پڑھائے!  اذان تم میں ہے بہتر آدی پڑھائے!  الام کے بغیر آنے کی اجازت نددو کہ کہ سفید مال مسلمان کا نور ہے ، انہیں ندا کھاڑو کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 444 | دوی ایمان کی ترقی کے لیے ہو                    | 3               |
| <ul> <li>۲۲۵ کوئی تجھے نیا نت کرے اسے بھی خیا نت نہ کر</li> <li>۲۲۲ اذان تم میں ہے بہتر آ دی پڑھے!</li> <li>۲۲۲ اخلال میں ہے بہتر آ دی پڑھائے!</li> <li>۲۲۷ سب ہے اچھا پڑھنے والا نماز پڑھائے!</li> <li>۲۲۷ سب ہے اچھا پڑھے والا نماز پڑھائے!</li> <li>۲۲۷ سفید مال مسلمان کا نور ہے ، انہیں ندا کھاڑو</li> <li>۲۲۹ معبت الجی ، و نیا ہے ہے برنظر ندر کھیئے</li> <li>۲۲۹ بی ضرور یا ہے میں لوگوں کی جیب پرنظر ندر کھیئے</li> <li>۲۲۹ بی ضرور یا ہے میں لوگوں کی جیب پرنظر ندر کھیئے</li> <li>۲۲۹ ندگی ایک سفر ہے ، مسافروں کی طرح گزرا ہے کہ خوال جاؤ</li> <li>۲۳۱ جائیداد بنانے میں آخر ہے نہول جاؤ</li> <li>۲۳۲ مزدور کو پسید خشک ہونے ہے پہلے اجر ہے دے دو</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *** | نیک لوگوں کو کھا نا کھلانے میں بہت اجر ہے      | 3               |
| <ul> <li>۲۲۲</li> <li>۱٤ ان تم میں ہے بہتر آ دمی پڑھ!</li> <li>۲۲۲</li> <li>۳۲۲</li> <li>۳۲۲</li> <li>۳۲۲</li> <li>۳۲۲</li> <li>۳۲۲</li> <li>۳۲۸</li> <li>۳۲۸</li> <li>۳۲۸</li> <li>۳۲۹</li> <li>۲۲۹</li> <li>۳۳۰</li> <li>۲۳۰</li> <li>۳۳۰</li> <li>۳۳۰</li> <li>۳۳۰</li> <li>۳۳۰</li> <li>۳۳۰</li> <li>۳۳۰</li> <li>۳۳۰</li> <li>۳۳۰</li> <li>۹۱ سرور کو بسینہ فشک ہونے ہے بہلے اجمت دے دو</li> <li>۳۳۲</li> <li>۳۳۲</li> <li>۳۳۲</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 444 | امانتیں باحفاظت واپس کر دیجئے                  | <b>⊕</b>        |
| <ul> <li>۲۲۲</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 770 | کوئی تھے ہے خیانت کرے اس ہے بھی خیانت نہ کر    | 8               |
| <ul> <li>۲۲۷</li> <li>۱۲۲۸</li> <li>۱۲۲۸</li> <li>۱۲۲۸</li> <li>۱۲۲۸</li> <li>۱۲۲۹</li> <li>۱۲۲۹</li> <li>۱۲۹۹</li> <li>۱۲۹۹</li> <li>۱۲۹۹</li> <li>۱۶۵۰</li> <li>۱۶۵۰</li> <li>۱۶۵۰</li> <li>۱۶۵۰</li> <li>۱۶۵۰</li> <li>۱۶۵۰</li> <li>۱۶۵۰</li> <li>۱۶۵۰</li> <li>۱۳۳۰</li> <li>۱۳۳۱</li> <li>۱۳۳۲</li> <li>۱۳۳۲</li> <li>۱۳۳۲</li> <li>۱۳۳۲</li> <li>۱۳۳۲</li> <li>۱۳۳۲</li> <li>۱۳۳۲</li> <li>۱۳۳۲</li> <li>۱۳۳۲</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 777 | اذ ان تم میں ہے بہتر آ دمی پڑھے!               | 3               |
| <ul> <li>۳۲۸ سفید مال مسلمان کا نور ہے، انہیں نداکھاڑو</li> <li>۳۲۹ محبت الٰہی، دنیا ہے ہے، رغتی میں ملتی ہے</li> <li>۳۲۹ اپنی ضرور یا ہے میں لوگوں کی جیب پرنظر ندر کھیے</li> <li>۳۳۰ ندگی ایک سفر ہے، مسافروں کی طرح گزرا ہے</li> <li>۳۳۱ خرجت نہ بھول جاؤ</li> <li>۳۳۲ مزدور کو پسینہ خشک ہونے ہے پہلے اجرت دے دو</li> <li>۳۳۲ مزدور کو پسینہ خشک ہونے ہے پہلے اجرت دے دو</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 777 | سب ہے اچھا پڑھنے والانماز پڑھائے!              | 3               |
| <ul> <li>۲۲۹</li> <li>عجبت اللی ، دنیا ہے ہے رغتی میں ملتی ہے</li> <li>۲۲۹</li> <li>۱پی ضرور یا ت میں لوگوں کی جیب پر نظر ندر کھیئے</li> <li>۲۳۰</li> <li>۲۳۰</li> <li>۲۳۰</li> <li>جائیداد بنانے میں آخر ت نہ بھول جاؤ</li> <li>۲۳۲</li> <li>۹۲۰ مزدور کو پسینہ خشک ہونے ہے پہلے اجرت دے دو</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 772 | سلام کے بغیرآنے کی اجازت نہ دو                 | 3               |
| <ul> <li>۲۲۹</li> <li>۱پی ضروریات میں لوگوں کی جیب پرنظر ندر کھیے</li> <li>۲۳۰</li> <li>۲۳۰</li> <li>۲۳۰</li> <li>۹۱ ندگی ایک سفر ہے، مسافروں کی طرح گزرائیے</li> <li>۲۳۱</li> <li>۹۱ نیداد بنانے میں آخر بت نہ بھول جاؤ</li> <li>۲۳۲</li> <li>۲۳۲</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 777 | سفید مال مسلمان کا نور ہے ،انہیں ندا کھاڑو     | •               |
| <ul> <li>ندگی ایک سفر ہے، مسافروں کی طرح گزرایئے .</li> <li>۱۳۳۰ جائیداد بنانے میں آخر بت نہ بھول جاؤ .</li> <li>۱۳۳۲ عزدور کو پسینہ خشک ہونے ہے پہلے اجرت دے دو .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 779 | محبت الکی ، دنیا ہے بے مفتی میں ملتی ہے        | ᢒ               |
| <ul> <li>۲۳۱ جائیداد بنانے میں آخرت نہ بھول جاؤ</li> <li>۲۳۲ عزدورکو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجرت دے دو</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 779 | ا پی ضروریات میں لوگوں کی جیب پر نظر ندر کھیئے | 3               |
| ن مزدورکوپینه خشک ہونے سے پہلے اجرت دےدو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17. | زندگی ایک سفر ہے، مسافروں کی طرح گزرایئے •     | 33              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 441 | جائيداد بنانے ميں آخرت نه بھول جاؤ             | *               |
| 🕃 ۋاژهى پر ھاؤاورمونچىن كۇاۋ 😌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rmr | مز دورکو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجرت دے دو     | €}              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rrr | ڈ اڑھی پڑھاؤ اورمونچیس کواؤ                    | 3               |

#### و مدانق الصالمين اردوثر ح زادالطَالبين

| ***          | مبلغین کے لیے ایک نصیحت                                   | (3)               |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| rrs          | بھوکوں کوکھلا نا ،مریض کی عیادت کرنا ،اور قیدی چیٹر وا نا | در الم<br>المرابع |
| ۲۳٦          | مرغ کوگالی نه د و                                         | 8                 |
| rr2          | غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کیا جائے                         | ÷3                |
| r#A          | مومن عیش پرست نہیں ہوتا                                   | 3                 |
| 129          | سجد ہے کے آ داب                                           | 3                 |
| <b>FIY</b> • | مُر دوں کو گالی نه دو ، و ه اپنے انجام تک پہنچ چکے        | <b>3</b>          |
| ایما         | بچوں کونماز کا حکم اورسُلا نے کا ایک ادب                  | <b>3</b>          |
| ۲۳۲          | قرآن کریم کی حفاظت کرو ، پیجلد بھو لنے والا ہے            | 33                |
| ۲۳۳          | قبروں پر نه بیٹھواور نهان کی طرف نماز پڑھو!               |                   |
| ۲۳۳          | مظلوم کی بدعا ہے بچو ،جلد قبول ہونے والی ہے               | (3)               |
| ۲۳٦          | ان چو پایوں کے ہارے میں اللہ ہے ڈرو!                      | 3                 |
| <b>۲</b> ۳۷  | غیرمحرم کے ساتھ ہرطرح کی خلوت اورسفر سے پر ہیز کریں       | 49                |
| ۲۳۸          | جا نوروں کی پیٹے کوممبر نہ بناؤ                           | <b>(3)</b>        |
| rr9          | جا ندار كونشا نه نه بنا ؤ!                                | 3                 |
| 10-          | بغیرا جازت دوآ دمیوں کے درمیان نہیٹھو!                    | 43                |
| rai          | صدقہ مصائب کے لیے ڈھال ہے                                 | **                |
| rar          | ا پنے بھائی کی تکلیف پرخوش نہ ہوں!                        | 3                 |
| ror          | ایک تھجوربھی ہو سکے تو صدقہ کرو!                          | 33                |
| rar          | اپنے مال ، جان اور زبان ہے جہا د کرو!                     | ***               |
| 100          | پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے سے غنیمت جان لو!               | ઐ,                |



# لَيْسَ النَّاقِصَة

| ran         | پہلوان اور بہا دروہ جو غصے پر قابو پائے        | <b>③</b>   |
|-------------|------------------------------------------------|------------|
| 109         | عورت اورغلام کو بہکا کرخاونداور آقاہے جدانہ کر | <b>⊗</b>   |
| <b>۲</b> 4• | حچوٹوں پہشفقت اور بروں کی عزت کرو              | 3          |
| 777         | پڑوی کا خیال نہ رکھنے والامومن نہیں ہے         | €          |
| 242         | مومن کی چارصفات                                | €          |
| ۳۲۳         | صلدرحی کیا ہے؟                                 | <b>(3)</b> |
| 440         | حقیقی مالداری دل کاغنی ہو تا ہے                | 3          |
| <b>۲</b> ۲7 | صلح کے لیے خلاف واقعہ بات کرنے والاجھوٹانہیں   | <b>(3)</b> |
| <b>۲</b> 42 | دعاا یک ببندیدهمل                              | <b>(3)</b> |
| AFT         | میت پر آواز ہے رونا اور نوحہ کرنامنع ہے        | 3          |
| <b>۲</b> 49 | مشاہدہ اور خبر میں فرق ہے                      | <b>⊕</b>   |

# الشرط والجزاء

| 141          | تواضع بلندی اور تکبر ذلت کا ذریعہ ہے          | ⊕        |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|
| 141          | نعت ملنے پر بندوں کا بھی شکر بیا دا کرو       | 3        |
| <b>12</b> m  | نه ما تگنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں | 3        |
| r2 r         | لٹیرےاپنے ایمان کی فکر کریں!                  | 3        |
| <b>1</b> 2 P | نیکی کی راہ بتانے والے نیکی میں شریک ہیں      | <b>⊕</b> |
| r20          | جومسلمان پرہتھیا را ٹھائے؟                    | 3        |

#### حدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

| 724  | خاموثی نجات کا ذریعہ ہے                                     | <b>⊕</b> |
|------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 722  | عجامد کی مد د جہا د میں شرکت کا ذریعہ ہے                    | €}       |
| r_ A | جونری ہے محروم ہے وہ ہر برائی ہے محروم ہے                   | €}       |
| r2A  | دیہات کے رہنے والوں میں بختی ہوتی ہے                        | ₩        |
| r^•  | د کھلا و ہے کی ہرعبا دیت شرک بن جاتی ہے                     | ⊕        |
| ۲۸۱  | کسی قوم کی مشابہت ان میں شامل کردے گ                        | €        |
| ۲۸۲  | سنت رسول مَنْ النَّيْمَ كَي مَخَالفت سے ایمان كوخطرہ        | €}       |
| M    | جج کی ادائیگی میں جلدی کرنی جا ہیے                          | C)       |
| ۳۸۳  | دھو کہ بازایمانی صفات ہے محروم ہوجا تاہے                    | 3        |
| 110  | مصیبت ز ده کوشلی دینے پراجر!                                | 3        |
| PAY  | ایک د فعه درو دیاک ، دس رحمتو س کا نثو اب                   | 3        |
| PAY  | ہمسامیرمما لک کے معاہدوں کی پابندی                          | 3        |
| 11/4 | جس ہے بھلائی کاارادہ ہواللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں | 3        |
| ۲۸۸  | مسجد بنانے کا اجروثو اب                                     | 3        |
| 1/19 | شکریدا دا کرنے کا اسلامی طریقه                              | 3        |
| 791  | دوغلی پالیسی پروعید                                         | €        |
| rar  | دوسروں کے عیب چھپاہئے ایک زندگی کا تواب پاپنے               | ᢒ        |
| ram  | حفاظت زبان اورعذ رقبول کرنے کا انعام                        | ⇔        |
| 190  | کوئی مسکہ بوچھےتو ضرور بتا نا چاہیے                         | 3        |
| 794  | بغیر تحقیق کے مسائل نہ بتا ہے                               | 3        |
| 791  | بدعتی کی تعظیم نہ سیجئے                                     | 3        |

#### و حدائق الصالحين ارووثر تر زادالطالبين

|            |                                                         | ·               |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>799</b> | بدعت در ہارالہی میں مر دو د ہے                          | .;}             |
| ۳••        | لباس ہے دھوکا نہ دیجئے ۔                                | P)              |
| P+1        | زبان اورشرمگاه کی حفاظت                                 | ()<br>()        |
| ۳۰ ۳       | ا یک سنت پرممل سوشهبید و ل کا تو ا ب                    | <del>(}</del> } |
| b l.       | تو حیدورسالت منافیوم کی گوا ہی پر انعام                 | <b>.</b>        |
| ۳۰۵        | جاِ راعمال ایمان مکمل کرنے والے                         | <b>)</b>        |
| ٣٠٧        | روز قیامت سایه چپا ہتے ہیں تو مقروض کومہلت دیں          | (1)             |
| ٣•٨        | حدیث نبی مَنَا غَیْرِ کم بیان میں احتیاط                | 200             |
| p=+ q      | طالب علم راہ خدامیں ہے جب تک گھرنہ آئے                  | <b>?</b>        |
| ۳۱۰        | مؤ ذن کے لیے ،جہنم ہے آزاد کی کاپروانہ                  | Ç.              |
| ۳۱۱        | تارک جمعہ منافق ہے                                      | 737<br>737      |
| MIT        | جہاد کا ارا د ہ بھی نہ رکھنا نفاق کی علامت ہے           |                 |
| mim        | روز ے کاحقیقی مقصد!                                     | ( )             |
| 710        | نا موری کے لیے لباس بہننا                               | <b>(3</b> )     |
| ۳۱۲        | تعلیم دین ہے مقصو دصر ف رضائے الّٰہی ہو                 |                 |
| ۳۱۸        | د نیاوی اغراض ہے حصول علم کا انجا نم                    |                 |
| P* F*      | نجومیوں کے پاس جانے کی نحوست                            | <b>P</b>        |
| ۱۲۳        | انسانیت کےحقوق،انسانوں پر                               | 3               |
| mrm        | نبی عن المنکر ہرمسلمان پرلازم ہے                        |                 |
| rra        | قرض کی ادائیگی کی نبیت ہوتو القد تعالیٰ مد دفر ماتے ہیں | B               |
| 777        | ایک دن فرض روز ہ چھوڑنے کا نقصان                        | (i)             |
|            |                                                         |                 |

#### حدائق الصالحين اردوشرح زادانطالبين

| ۳۲۸           | مجاہد کوسا مان جہاد دینے اور روز ہ افطار کرانے کا اجر       | .;}              |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| rrq           | امير واستاد کی اطاعت میں نجات                               | <u> </u>         |
| p-p-4         | ناحق زمین د بالینے کا انجام                                 | (F)              |
| اسم           | زیارتِ رسول مَنْاتِیْلِمُ حقیقت ہی ہوتی ہے                  | (°)              |
| PPF           | حبھوٹا دعویٰ گنا ہ کبیر ہ ہے                                | ; <u>}</u>       |
| ٣٣٨           | روز ه اور قیام لیل کی فضیلت                                 | G)               |
| ٣٣٦           | مسجد میں بد بووالی چیزیں نہلا ئیں اور نہ مسجد میں کھا ' ہیں | 9                |
| ۳۳۸           | عدالت کی اہم ذ مہ داری                                      | \$3.<br>\$7.     |
| ٣٣٩           | غيرالتدكي قشم كھانا                                         | <b>(3</b> )      |
| 4°4 سام       | مہمان اور پڑوی ہے حسنِ سلوک                                 | Ŷ                |
| 444           | فجر وعشاء باجماعت پڑھنے کی نضیلت                            | 3                |
| ٣٨٣           | کامیا بی نسب پرنہیں اعمال پر ہے                             | <b>3</b>         |
| ساماسا        | پر میز گاری ہے جج کرنا گناہوں کے دھلنے کا ذریعہ             | 3                |
| ۲۳۹           | شہادت کی سجی تمنابھی فائدہ مند ہے                           | , <del>,</del> , |
| mr4           | جہاد کی تیاری بھی ، جہاد کے ثواب میں شمولیت ہے              | €9               |
| <b>1</b> -1/4 | بالوں کی حفاظت کیجیے                                        | <b>⊕</b>         |
|               |                                                             |                  |

# نَوُعٌ اخَرٌ مِّنُهُ

| <b>701</b> | ا بمان کی نشانی        | Ć, |
|------------|------------------------|----|
| ror        | جس کا کام ،اس کوسا جھے | 3) |
| ror        | مجلس کا ایک ا د ب      | 3  |

#### و حدائق الصالحين اردوشر و زادالطالبين

| ror        | موت کی طرف انسان خود چلتا ہے        | 3           |
|------------|-------------------------------------|-------------|
| raa        | پڑوی کی ضرورت کا احساس              | (3)         |
| 201        | ہراچھا کام دائیں طرف ہے             | <b>3</b>    |
| ran        | ہاتھوں اوریا ؤیں کی انگلیوں کا خلال | <b>%</b>    |
| ma 9       | کھانا جوتے اتار کر کھائیں!          | 3           |
| ۳4٠        | حیابرائی ہے بچنے کا ذریعہ           | 3           |
| <b>21</b>  | دائیں ہاتھ ہے کھا نااوراس ہے بینا   | 종           |
| <b>777</b> | تحية المسجد                         | <b>(3</b> ) |
| ryr        | جب جوتے پہنیں اور اتاریں            | (3)         |
| m44.       | سفر ہے واپسی کا ادب                 | <b>(3)</b>  |
| 240        | تیمار داری کا ادب                   |             |

# ذِكُرُ بَعُضِ الْمُغِيْبَاتِ

| <b>77</b> A   | ہر دور میں ایک جماعت دین کی مکمل پابندر ہے گ          | G              |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| <b>7</b> 49   | لوگ من گھڑ ت ا حادیث ہے گمراہ کریں گے                 | 3              |
| ٣٧٠           | سب سے بہترین زمانہ پھر دوسرے اور تیسرے در ہے کا زمانہ | <del>?}</del>  |
| <b>1</b> 1/21 | سود عام ہوجائے گا                                     | <b>⊕</b>       |
| 121           | دین غریبوں سے زندہ رہے گا                             | ( <del>)</del> |
| <b>72</b>     | دین اسلام پرحمله آورلوگوں کا مقابله ہوتار ہے گا       | (3)            |
| r20           | بےمقصدقل و قال زیادہ ہوجائے گا                        | 3              |
| <b>727</b>    | او قات میں برکت نہ ہوگی ،علم اٹھ جائے گا              | ⊕              |

#### الصالحين الموشرة والمالطالبين الموشرة والمالكين

| $\Delta \alpha$ |  |
|-----------------|--|
| 71.1            |  |
| 40              |  |

| <b>7</b> 22 | انسان فتنے ہے بچنے کے لیے موت کی تمنا کرے گا       | , <u>, ,</u> , , , , , , , , , , , , , , , ,  |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ۳۷۸         | اسلام کا نام اور قر آن کے صرف الفاظر ہ جائیں گے    | , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> |
| ۳۸•         | منا فقت عام ہوجائے گ                               | د <mark>گ</mark> ر                            |
| MAI         | نیک لوگ اٹھ جا 'میں گے ، بے کا ررہ جا 'میں گے      | .j.)                                          |
| ۳۸۲         | کمیندا بن کمبینہ سب سے نیک بخت سمجھا جائے گا       | ر<br>روار                                     |
| <b>"</b> /  | دین پر ثابت قدمی مشکل ہوجائے گی                    | <u>ن</u><br>ا                                 |
| ۳۸۳         | کا فرمتحداورمسلمان متفرق ہوجا ئیں گے               | ن گ                                           |
| PAY         | ز با نوں کوذ ریعہ معاش بنایا جائے گا               | ري.<br>ري.                                    |
| ۳۸۷         | حلال وحرام کی تمیزاٹھ جائے گ                       | ( <b>)</b>                                    |
| <b>MAZ</b>  | لائق امامت نمازی نه ملے گا                         |                                               |
| ۳۸۸         | کچھلوگ عشق رسالت مُنافقیةِ م رکھنے والے بھی ہوں گے |                                               |
| ۳۸۹         | صحابه کرام بنی کنیزم کے اجر میں شمولیت             |                                               |
| ٣٩٠         | مال ہی نفع کا ذریعیہ ہو گا                         | ĵ.                                            |
| <b>1</b> 41 | عور تیں لباس پہن کربھی ننگی ہوں گی                 |                                               |
| rgr         | علم اٹھ جائے گا اور جاہل امام بن جائیں گے          | 33                                            |
| <b>790</b>  | علم اٹھ جائے گا ،شرعی مسئلہ بتانے والابھی نہ ہوگا  | 3                                             |
| ۳۹٦         | فتنہ پرور قاری گانے کی طرز پرقر آن پڑھیں گے        |                                               |

### الباب الثانى فِي الُوَاقِعَاتِ وَالُقَصَصِ وَفِيُهِ اَرُبَعُونَ قِصَّةً

| <b>1</b> 799 | اسلام ،ایمان ،ا حسان اورعلا مات قیامت | S) |
|--------------|---------------------------------------|----|

### ه القالمين اردوثر لا الطالبين

| r+a      | وضومیں اعضا ءکو کامل طور پر دھونے کی اہمیت     |                    |
|----------|------------------------------------------------|--------------------|
| 1 40     |                                                | ಚಿತ್               |
| ۲+۳      | نما ز کے ذریعے گنا ہوں کی معانی                | -3.j               |
| ρ**Λ     | جنت میں رفاقت رسول مَنْ عَیْنِهُم کانسخه       | <i>(</i>           |
| 141+     | نماز کے لیےصف بندی کا اہتمام                   | 3                  |
| ۲۱۲      | عارا عمال پر جنت کی خوشخبر ی                   | ** A\<br>*****     |
| المالم   | جورت کے ہاں بھیجاو ہی باقی ہے                  | , 'Y'              |
| MID      | برمزے والا آرام پالیتا ہے یا آرام دے دیتا ہے   | 3                  |
| ۲۱۲      | روز ه دار کارز ق جنت میں                       |                    |
| ۳۱۸      | بات کرنے کا ایک ادب                            | £.5                |
| 1719     | طلبا ۽ علم کی وجہ ہےرز ق میں وُسعت ہوتی ہے     |                    |
| 1771     | دوسرے مسلمان کے احتر ام میں اپنی جگہ چھوڑ دے   |                    |
| rrr      | کھانے کے تین آ داب                             | ر<br>بريد<br>بريد  |
| ۳۲۳      | بہم اللہ نہ پڑھنے والے کے ساتھ شیطان کھا تا ہے | لا لا الم<br>الراب |
| ۳۲۵      | ہرمسلمان کوثواب کا شوق ہونا جا ہیے             |                    |
| rt2      | گنا ہوں ہے بچاؤ کانسخہ                         |                    |
| ۲۴۸      | معو ذتین کے ذریعے وَ م کی تا ثیر               | <b>₽</b>           |
| ٠٠٩٠٩    | احکامات ظاہر پر لگتے ہیں                       | ••                 |
| اسم      | بر د باری اورا خلاقِ عظیم کا ایک واقعه         | Ş.                 |
| \range = | کیا نا بینا ہے بھی پروہ ہے؟                    | <b>₩</b>           |
| مهم      | حضرت سلیمان علینلا) کی فراست                   | , ,                |
| ۲۳۷      | مقام ومرتبہ کے لحاظ کاعملی نمونہ               | . 3                |

| 2 | 2 |
|---|---|

| ۴۳۸      | مزاح نبوي مَنْالِيْنِمْ كالمجيب واقعه                             | 3          |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 444      | حقیقی نماز ،انداز گفتگواورامیدوں کی وابستگی                       | <u>;</u> } |
| ואא      | حكمت نبوي مَثَاثِينَا كاايك واقعه                                 | <u> </u>   |
| لدلد     | در بارنبوت مَثَاثِیَّا مِیں ایک نومسلم و فد کی آمد                | <b>€</b> } |
| 4        | ام المومنين طِلْفَهُا كے تو سط ہے ايك فيمتی دُ عا                 | <i>₃</i> } |
| ۲۳۸      | مقام شهادت اورحقوق العباد                                         | 3          |
| ra+      | کامیاب زندگی کے رہنمااصول                                         | <b>⊕</b>   |
| ror      | نبيبت كى تعريف اورايك اشكال كاجواب                                | <b>⊕</b>   |
| 700      | صرف خود کا نیک ہونا کا فی نہیں                                    | €          |
| ra2      | ز مد نبوی مَنَا لَیْمِ کَا واقعہ                                  | 3          |
| ۲۵۸      | غلاموں اور ماتخوں برظلم كا انجام                                  | <b>⊕</b>   |
| ma9      | ہر نفع ونقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے                          | 3          |
| ١٢٦      | سُرخ چِڑیااور چیونٹیوں کی بستی                                    | 3          |
| 744      | فضيلتِ علم ،ايك دلچيپ واقعه                                       | 3          |
| rya      | ماتخو ں کوسز اویتے وقت میزان قیامت نه بھو لیئے                    | 3          |
| ٨٢٦      | ہر کا مسنت نبوی مَنَافِیْزِم کے تابع ہونا چاہیے                   | €          |
| PZ1      | ا مام الا نبیاء علیظًا کی اثر انگیز وصیتیں                        | 3          |
| ٣٧ سا ٢٧ | الله تعالیٰ کاحق بندوں پراور بندوں کاحق اللہ پر                   | $\oplus$   |
| ۳۷۲      | ''زا دالطالبین'' ہے متعلق و فاق المدارس العربیہ کے دس سالہ سوالات | <b>(+)</b> |

נית (לג (לק אית (לק אית

## افتتاحيه

رب كريم كاشكر ہے كہ ہم آپ كے ہاتھوں تك ايس كتاب كى بامقصد (اور ضروریاتِ تدریس کومدنظرر کھتے ہوئے تر تیب دی گئی ) شرح پہنچانے کا شرف حاصل کرر ہے ہیں۔جس کا تعلق حضور نبی کریم مُناتیاً کے اقوال وا فعال ہے ہے۔ "ile الطالبين" جيسى بنيادى كتاب كى شرح كے ليے ہم نے اسے مخلص دوست مولا نامحد اسلم زاہد (مررس ببٹ (لعلوے لابور) کی خدمات حاصل کیں جنہیں سال ہاسال ہے اس مجموعہ احادیث کی تدریس کا تجربہ حاصل ہے اور تصنیف و تالیف کا بھی عمدہ ذوق رکھتے ہیں ۔موصوف نے تعلیمی وانتظامی مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس کا م کو یا بیّه بخیل تک پہنچایا۔جس برا دار ہا ظہارتشکر کئے بغیرنہیں رہسکتا۔ جمز (اِم (اللہ نعالی<sup>'</sup> فخر المدرسين مولا نااحسان البي صاحب مدخله نے مسودہ ملاحظه فر ما کرنحوی فوائدگی تصحیح کی۔ مولا نامحمد ریاض صاحب مدخلہ نے نہایت عرق ریزی سے نظر ثانی کا کام سرانجام دیا۔ باری تعالی جمله معاونین کواینے شایانِ شان اجرعطا کرے۔ آمین " حداثق الصالحين" كي صورت مين ماهرين تعليم كي محنت كانجور آپ كي خدمت میں پیش کیا جار ہاہے۔امید ہے کہ طلباعظام اور اہل ذوق کو یہ کاوش پہند آئے گی ہم اس کتاب ہے متعلق ان کی حقائق برمبنی علمی آ راء کے منتظرر ہیں گے تا کہ اگلی ا شاعت میں ان آ راء کی روشی میں اصلاح کی جاسکے۔رب العزت کےحضور دعاہے كماس محنت كوشرف قبوليت بخشے - آمين بجاه النبي الكريم عليه الصلوة والتسليم.

والسلام

میان عبدالوحید اشرفی مدر: دارالهدی پبشرز،اردوبازار،لا بور

# ایک نئی شرح کی ضرورت کیوں؟

جس طرح درس نظامی میں اساتذہ کرام نے بڑے غوروفکر کے بعد ملمی ضروریات کےلحاط سے کتابوں کوشامل نصاب کیا ہے۔

ای طرح'' ثانویه عامه' کے طلباء وطالبات کے لیے زاد الطالبین من کلام رسول رب العالمین کوخاص مقاصد کے لیے منتخب کیا ہے۔ ہماری ناقص رائے میں وجوہات یہ ہیں۔

عربی سے اردو تر جمہ کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اس لیے مصنف جیستی نے کے میں ہے۔ پہلے جھوٹے جھوٹے جملوں والی اعادیث لکھی ہیں۔

﴿ عَرِبِي جَمَلُوں كَى تَركيب كاطريقه جونحوكى كتابوں ميں سكھايا جاتا ہے اس كى مشق ہو جائے۔ چنانچہ اس سے پہلے'' شرح مائة عامل'' ميں پچھترا كيب كرائى جاتيں تھيں' پھر ديگر كتب ميں يا دو ہانى كے ليے كہيں كہيں اجراء كرا ديا جاتا تھا۔ اس كتاب كو خاص طور براجراء كى غرض سے شامل كيا گيا۔

🕆 تر کیب اورتر جمه میں مطابقت۔

مدارس میں صرف ونحو کے مسائل حل کرنے کے لیے بڑی محنت کروائی جاتی ہے لیکن اردو تر جمہ کی صلاحیت نہ ہو سکے تو سب پچھ لا حاصل ہے۔ اسی غرض کے لیے تعریف وتر کیب کے ساتھ ساتھ تر جمہ کی مشق بہت ضروری تھی جس کے لیے اس مختصر مگر جامع کتا ہے کہ نا گیا۔

© چوتھااوراہم مقصدیہ ہے کہ احادیث طیبہ یادک نے وق پیدا ہو۔ ان ہی مقاصد کے حصول کے لیے طویل بحثوں سے بیچتے ہوئے ایک مخضر با مقصد شرح آپ کے ہاتھوں میں ہے۔جس میں مطلوبہ اہداف کا لحاظ رکھا گیا ہے۔

#### (ترجمه کی صلاحیت)

عربی ترجمہ کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے تحت اللفظ کوتر جیجے دی ہے، کیونکہ با محاورہ ترجمہ میں بیضرورت پوری نہیں ہوتی ۔ پھر کوشش کی ہے کہ تمام مرکبات اضافی ، توصفی وغیرہ الگ الگ رہیں ، جہال مفہوم تک پہنچنے کے لیے پچھ ضرورت پڑی ، وہاں ، زائدالفا ظرقوسین میں دے دیے گئے ہیں۔

اساتذہاسی انداز ہے ترجمہ کی مثق کروائیں جب خوب صلاحیت پیدا ہو جائے تو بامحاور ہ بھی کروادیا جائے۔

تر کیب: بیرخاص مقصد ہے اس کتاب کا۔اس کے حصول کے لیے ہرعنوان کے تحت احادیث سے پہلے ایک نوٹ لکھ دیا گیا ہے۔جس میں نحوی قو اعد کی مختصر وضاحت کر دی گئی ہے۔

کیکن بیقواعد کی چندسطورمحتر م اساتذہ کرام کی توجہ کے لیے ہیں خاطرخواہ فائدہ اس میں ہے کہ زیر درس نحوی کتب کے حوالے سے بات کی جائے اور ان قواعد کا اجراء ان احادیث طیبہ میں کرایا جائے۔

#### (ترجمهوتر كيب ميس مطابقت)

مثلاً جملہ اسمیہ خبر رہ ہے۔ اس کے معانی میں ہے، ہوں، ہو وغیرہ الفاظ استعال ہوگا۔ بعض ہوں گے۔ جملہ شرطیہ میں جزاء کے معنی میں''تو''یا'' کا لفظ استعال ہوگا۔ بعض جگہ الف کام بمعنی السندی اسم موصول ہے۔ اسی طرح مرکب توصفی ، اضافی ،عطفی وغیرہ کے خاص معنی ہیں جن کی جھلکیاں آ ہاس کتاب میں محسوس کریں گے۔

﴿ ہرحدیث شریف کے مفہوم کے مطابق عام فہم عنوان لکھ دیا گیا ہے جس سے پیغام رسالت سُلَّیْلِ کو سجھنے اور بیان کرنے میں آسانی ہو۔ اساتذہ کرام چند اسباق عنوانات کے ساتھ بڑھا دیں تو ذہین طلبہ جلد اور عام طلبہ بدیر خود عنوانات تیار کرنا شروع کر دیں گے۔ تقریر وتحریر میں عنوان بنانے کی صلاحیت بہت کام آتی ہے۔

خصوصاً امتحانی پر چوں میں ایک خاص کا م یہی ہے کہ سوالنا ہے میں مطلوبہ جوابات کو مناسب عناوین کے تحت لکھا جائے۔

مخضر'' حل لغات'' طلبه کی استعداد کے مطابق جتنی یا د کرواسکیں بہتر ہیں۔
 لیکن ایک بار جوالفا ظ حل ہو جاتے ہیں دو ہارہ کتاب میں ان کی'' لغوی تحقیق''نہیں
 دی گئی بلکہ نئے الفا ظ کو جگہ دی گئی ہے۔

یدوعویٰ تونہیں ہے کہ عربی سے اردو کا حق ادا کر دیا گیا ہے تا ہم کوشش رہی ہے۔عربی کا ترجمہ عربی الفاظ کے بجائے اردو ہی ہے۔ موبی

مثلًا چندالفاظ لکھے جاتے ہیں۔

| خالص ار دو            | عر نی میں ترجمہ | عر بي الفاظ          |
|-----------------------|-----------------|----------------------|
| حاصل کرنا             | طلب كرنا        | طکب                  |
| بهترین یا بهتر        | أفضل            | ٱفْضَلُ              |
| سب سے زو یک           | سب سے قریب      | اَقْرَبُ<br>اَقْرَبُ |
| ضروري                 | فرض             | فَرِيْضَة            |
| محنت/کوشش کرے         | جومجاہدہ کرے    | مَنْ جَاهَدَ         |
| فرمانبرداری/بات ماننا | اطاعت           | طَاعَةٌ              |
| ڈرنا/ بچنا            | تقو ي           | تقوی                 |
| ř nř                  | دعوت دی         | دَعَا                |

اسی اسلوب کوحضرات اساتذہ کرام اپنائیں گےتو ان کے انداز تدریس کی ایک خاصیت ہوگی۔

محترم اساتذہ کرام! آج ہم میڈیا کے دورِ حکومت میں سانس لے رہے ہیں۔ ہمارے طلبہ میں تحریر وتقریر کا ذوق پیدا نہ ہوا تو اس پُرفتن سیلا ب کا منہ بند کرنا بہت مشکل ہے۔اس لیے اگر آپ نے مجھ توجہ دلا دی تو یہ بوری امت کے لیے مفید ہوگ طلبہ کو اس کتاب سے ایک ہی موضوع پر احادیث کی نشان دہی کا دلچیپ کام دے دیا جائے اور پھر امتحان بھی لیا جائے تو ہڑ امفید سلسلہ ہوگا۔ مضمون کا عنوان دے کرطلبہ سے احادیث اور ان کے مطالب تکھوا لیے جائیں تو بہت ہی مفید ہوگا، جس ہے آپ کو امتحانات کی تیاری اور ' برم ادب' کی تیاری میں بھی اعانت ہو جائے گی اور پوری کتاب پر طائر انہ نظر ڈ ال کر پچھ حاصل کر لینے کی صلاحیت پیدا ہوگی مکمل کتاب پر نظر تب ہی رکھی جاسکتی ہے جب کہ اسے بار بار بڑھنے کا موقع کل گیا ہو۔

اگر معاملہ بیہ ہو کہ شروع سال میں طویل بحثیں اور اسباق کے نانجے کیے جائیں اور سال کے آخر میں طلبہ واساتذہ دونوں ہی پریشان ہوں تو پھر ہمارے دیے ہوئے مشوروں سے ہی کیا ،کسی بھی طریقہ سے بوری طرح مستفید ہونا مشکل ہوجائے گا۔اس کتاب کوحل کروانے کے لیے مجرب انداز تدریس (جومختلف کا میاب مدرسین کا دیکھا گیا) لکھا جارہا ہے جس سے بڑے فائدے کی امید ہے۔

یں۔ (۱) کتاب ضخیم نہ ہو۔ (۲) کتاب کے اکثر جھے کی تر کیبیں ہو جانے کے بعد خود طلبہ میں ترکیبوں کی صلاحیت پیدا ہو جانی چاہیے جس سے آئے آنے والے''واقعات وقصص'' کی تر اکیب خود کرسکیں۔ (۳) اکثر و بیشتر مدارس میں صرف' تک تر اکیب کرائی جاتی ہیں۔

(۲) تشریح مختصر رکھی گئی ہے۔ تا کہ طلبہ'' حل عبارت'' ہی میں اپنی صلاحیتیں صرف کریں جس مقصد کے لیے بیہ کتاب شامل نصاب کی گئی ہے۔

محترم اساتذہ! ان معروضات کے ساتھ ساتھ اپنی کم ملمی و بے مائیگی کا احساس بھی کچھ کم نہیں ہے اقوال رسول اللہ سائیز کر کام کرنے میں بڑی احتیاط ہونی جا ہیے۔ تا ہم اپنی بچت کے لیے اکابر کی تشریحات کا دامن آخر تک تھا مے رکھا۔

آ خرمیں اپنے محتر م مدرسین ومستفدین سے خصوصی دیا وُں کی درخواست ہے۔ کہوہ جہاں اپنے لیے رب العزت سے دعا مانگیں ساتھ ایک بے علم وعمل ناچیز اور اس کے اساتذہ ووالدین اور ناشرین ومعاونین کتاب کویا در تھیں ۔

مین با زار راجگو هه لا بور

۱۰ شعبان۱۴۲۴ه

والسلام

محمد اسلم زامد (مرتب) مدرس بیت العلوم \_ \_ \_ \_ لا ہور

# مؤلف عن مختصرحالات

نام: عاشق اللي البرني بلندشبري مههاجر مدني

بلند شہری ۔مصنف کے پیدائش ضلع کی طرف نسبت ہے'' البرنی'' مصنف کے پیدائش ضلع کا پُرانا نام ہے۔اس لیے عربی تالیفات میں'' البرنی'' اور اردو تالیفات میں بلند شہری تحریر فرمایا۔

بعد میں حضرت نے مدینه النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مباجرت کی سعادت حاصل کی اس کے البرنی کی اس لیے البرنی کی اس لیے البرنی بعنی المدنی محلول کرلیا ہے'۔

اس مہاجرت کی نسبت ہے حضرت بیٹیے کو'' مہاجر مدنی'' بھی لکھ دیا گیا ہے۔

والدصاحب: كانام محمصديق اور دا دا كانام اسدالته تها ـ

مولد: موضع ' ' ڈاکخانہ بگرای ضلع بلند شہریویی (انڈیا)

سن پیدائش: ۱۳۴۳ھ ہے جوخود ہی اندازے سے مقرر فر مائی۔

ا بتدائی تعلیم: ہارہ سال کی عمر میں قرآن کریم مختلف اساتذہ سے پڑھتے ہوئے مولانا

قاری محمد صادق صاحب سے مکمل کیا۔ اور ان ہی سے فارس اور ابتدائی صرف ونچو کی پھیل کی۔

ثانوی تعلیم: ۲ ۱۳۵۱ ه میں علم کی پیاس حضرت کو مدرسه قادر بیدسن پورضلع مراد آباد (انڈیا) لے گئی۔ جہال مولا نااشر ف علی تھانوی رحمة الله کے خلیفه مجاز مولا ناولی محمد اور حضرت تھانوی بیسیئے کے مرید خاص مولا نا عبد العزیز جیسے جبال علم کی زیر گرانی علم دین حاصل کیا۔

اسی مراد آباد میں علم وعرفان کا ایک اور چشمہ مدرسہ امدادیہ کے نام سے بہتا نظر آیا تو حضرت نے نورالانوار تک کتب کی تعلیم مذکورہ مدرسہ میں حاصل کی۔ پھر شوال ۱۳۵۷ ہیں مدرسہ خلافت علی گڑھ میں دو سال رہ کر مولانا فیض الدین بلخی بینے کی سر پرتی میں میبذی اور ہدایہ اولین تک تعلیم کا ذوق پورا کیا۔ اعلیٰ تعلیم: ۱۳۵۰ھ میں مظاہر العلوم سہار نبور کا رخ فر مایا۔ اور مدایہ اخیرین توضیح تلوی وغیرہ اہم کتا ہیں مولانا محد زکریا قد وی بینے مولانا اسعد التد تشمیری جیسے ماہرین علوم عقلیہ ونقلیہ کے سامنے زانو نے تلمذ طے کرکے پڑھیں۔ یہاں آپ کومولانا محمد زکریا کا ندھلوی بینے مولانا عبد الرحمٰن بینے کاملپوری جیسے اساطین علم میسرآئے ، اس لیے دور ہُ حدیث تک یہیں مقیم رہ کرعلوم اسلامیہ میں مہارت حاصل کی۔

بیعت: دوران درس حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمة الله ساسوفیاء اور تصوف کے متعلق مقلکوسی تو ان ہی ہے بیعت کی درخواست کی ، قبولیت کے بعد ان ہی کے زیرسا بیسلوک کی منازل طے کیس۔

گویا شریعت اور طریقت کے دونوں چشموں سے سیر ابی اسی ادار سے میں مل گئی۔
مستفید کرنے کے بعد مفتی اعظم میں ہے۔
پاکستان کی طلب پر دار العلوم کراچی میں مستفید کرنے کے بعد مفتی اعظم میں ہے۔
تشریف لائے اور بارہ سال طلبہ کو میراث نبوت تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ مولا نامفتی محمر شفیع صاحب کے تھم پران کی نیابت میں افتاء کا کام بڑے احسن انداز میں کیا۔

### دارالعلوم کراچی کے شب وروز

مولا ناسلیم اللہ خال صاحب مدخلۂ العالیٰ شخ الحدیث جامعہ فارو قیہ نے مولا نا عاشق الہی بیشتہ کے متعلق حضرت مفتی محمر شفیع صاحب بیشتہ کی خدمت میں عرض کیا کہ: '' حضرت آپ کو دارالعلوم کے لیے قابل اساتذہ کی ضرورت ہے۔میرے علم میں ہے کہ مولا نا عاشق الہی صاحب ہندوستان سے پاکستان منتقل ہونا چاہیے بیں ، کیوں نا آپ انہیں دارالعلوم کے لیے نتخب فر ماکر تدریسی خد مات سپر دفر ما دیں ، کیوں نا آپ انہیں دارالعلوم سے منسلک ہو گئے ۔ حضرت دیں۔'' منظوری کے بعد ۱۳۸۳ھ میں دارالعلوم سے منسلک ہو گئے ۔ حضرت مفتی صاحب بیسیہ نے مولا نا کے اخلاص ، اللہیت اور کام کی دھن کی بڑی قدر کی اور اہل با کتان کوان کی شخصیت سے بھر پوراستفاد سے کاموقعہ دیا۔

راقم (عام تمسيد مين) وه منظر كيب بهلا سكتا بي كه حضرت مولانا عاشق اللي صاحب کے دارالا فتاء میں ذاخل ہوئے تو دیکھا دوطرف کتابیں سلیقہ ہے رکھی ہیں، سلام و دعا کے بعد کمرے کا جائز ہ لینے کا موقعہ ملاتو کہیں افتاء کی فائل پڑی ہےتو کہیں مضمون میں فرق باطلہ کے رد کی تحریر شروع ہے ۔ کہیں کتابوں کے مسودات کا انبار ہے اوررات گئے تک افتاء کی تربیت کے لیے علماءا کرام کی ایک جماعت ہے جواپیے وفت یرخوب استفادہ کررہی ہے۔ادھرمہے ہی ہےاہل کراچی نے فناویٰ کے لیے آنا شروع کر دیا ،کسی کوز بانی کسی کوتحریری جواب سے مطمئن کر رہے ہیں ۔لیکن پینجیف ونزار ، خوبصورت ، کچھڑی ڈاڑھی ،آئکھوں میں بلا کی ذھانت والا پیخص نہ تھکنے کا نام لیتا ہے، نہ کسی کوڈ انٹتا ہے، نہ اپنی عدیم الفرصتی اور آرام کا عذر ہے اور بیک وقت کا میاب مدرس ،مفتی اعظم یا کستان کا نا بب ،مدرس ،مشکل ومفید ملمی کتابوں کا مصنف ،اپنی تمام ترمصرو فیات کے باوجود دارالعلوم کے انتظامی امور میں بھی پوری معاونت کررہا ہے اورخواص وعوام کواییے مخصوص وموثر کہجے میں مند دعوت وارشا دیر بھی نظر آتا ہے۔ بارہ سال تک اہل یا کتان کواپنی زبان وقلم ہے علمی سیرانی کے بعد مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کرلیااورحفزت مفتی صاحب بہتیہ کی خدمت میں درخواست کر دی ۔

ہجرت مدینہ النبی مُؤیّد کی ہجرت کی یہاں ان کے استاذ مکرم مولا نامحدز کریا ہیئی اجازت ہے ہی مذیبہ النبی مُؤیّد کی ہجرت کی یہاں ان کے استاذ مکرم مولا نامحدز کریا ہیئی پہلے ہے ہی مقیم تھے ان کی تصانیف میں ہاتھ بٹایا اور ان کی سرپرستی اور ارشادات کی روشنی میں ''انعام الباری فی شرح اشعار البخاری''اور دیگرمفید کتا ہیں تر تیب دیں۔

كراچى سے حجاز چلے جانے كے بعد معاشى لحاظ سے تنگى كا دور تھا،ليكن عشقِ

رسالت منظیم میں انہوں نے سب بچھ برداشت کیا۔ اہل وعیال ابھی دارالعلوم کراچی میں شھادروہ جواررسول منظیم میں حاضر تھے اور دونوں جگہ بظاہر کوئی ذریعہ معاش نہ تھا۔وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جواس شہر میں دنیاوی دولت کے حصول کے لیے جاتے ہیں۔انہیں تو حرمین کی برکات ترمیا کرلے گئے تھی۔

#### قيام مدينه طيبيه

ان کے مدینہ طیبہ جانے کا ایک بہت بڑا فائدہ بیہ ہوا کہ برصغیر پاک و ہند کے زائرین حرمین اور مقمین حرمین کوایک''خفی مشرب'' مل گیا جہاں ہے وہ اپنی ملمی پیاس مجھاسکیں ۔

چنانچہ حضرت ان پیاسوں سے پوری شفقت سے پیش آتے اور ان کے دینی سوالات کے تسلی بخش جوابات مرحمت فرماتے۔ حجاز مقدس سے بیز ائرین جب لوٹے تو ایک ہندی عالم باعمل کی محبتوں کے چراغ ان کے دلوں میں روشن ہوتے ، اہل عرب علماء میں بھی بہت سے خوش نصیب تھے جواس مجمی محدث ہفسراور فقیہہ کی مجلس میں آکر مستفد ہوتے۔

سے۔ وہ حرمین میں رہتم الحروف کا مدینہ طیبہ جانا ہواتو حضرت کے مشاغل کچھاس طرح سے۔ وہ حرمین میں رہتے ہوئے پاکستان کے ہر فتنے کے رد کے لیے لکھ رہے ہیں قارئمین اہل وطن کوان کے جانے کا احساس نہیں ہور ہا کچھ وقت تصنیف و تالیف کے لیے مختص ہے۔ اکثر اوقات تعلیم و تدرلیں کا سلسلہ جاری ہے۔ القد اور رسول من ایکٹر کے ماشق کے دروازے پرعلم دین کے حصول کے لیے عرب وعجم سے طلبہ حاضر ہوتے اور علم و کمل کا درس لیتے ہیں ، احقر کو کئی مسائل کی ضرورت محسوس ہوئی ڈ اکٹر محمد الیاس فیصل اور دیگر اہل علم سے معلوم ہوا کہ پاک و ہند کے زائرین ہوں یا مدینہ طیبہ کے مقیم سب ہی کو حضرت مفتی عاشق الٰہی صاحب کے فقالی کی اعتماد ہے۔ ہیں ماشق الٰہی صاحب کے فقالی کی اعتماد ہے۔ محتص الٰہی کا در یعہ عشق الٰہی کا حسوس کے خوالے کی دور اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کے مقال کی کہ واللہ کی کو حضرت مفتی عاشق الٰہی صاحب کے فقالی کی دورت وارشاد کے ذریعہ عشق الٰہی کا کہ کھی سلوک و معروفت کی مجلس جمتی تو بھی وعوت وارشاد کے ذریعہ عشق الٰہی کا کہ کھی سلوک و معروفت کی مجلس جمتی تو بھی وعوت وارشاد کے ذریعہ عشق الٰہی کا کھی سلوک و معروفت کی مجلس جمتی تو بھی وعوت وارشاد کے ذریعہ عشق الٰہی کا کھی سلوک و معروفت کی مجلس جمتی تو بھی وعوت وارشاد کے ذریعہ عشق الٰہی کا کھی سلوک و معروفت کی مجلس جمتی تو بھی وعوت وارشاد کے ذریعہ عشق الٰہی کا

درس دیا جاتا۔غرض شب در دزمخلوق خدا کی آیداوران کی اصلاح کا سلسلہ جاری تھا۔ عام حالات

حضرت پائے کے عالم، مشفق استاذ و مربی اور انتہائی زاہدانہ زندگی گزار نے والے تھے۔ گیارہ ہزار ریال ہدیہ میں آئے ہاتھ بھی نہ لگایا دینے والے کے اصرار پر تفسیم کے لیے بھیج دیے۔ ایک آئھ کا آپریشن کروایا۔ لوگوں کے اصرار کے باوجود دوسری آئھ نہ ہوائی۔ کہ کام تو ایک ہے بھی چل رہا ہے۔ دوسری بنوائی تو تعلیم وتصنیف کا ہرج ہوگا۔ عارضہ قلب کا علاج نہ کروایا اور فرمایا کہ ایک خاصہ وقت بکاریڑے رہنا ہوگا۔

#### ع یارب پیهستیان کس دلیس بستیان ہیں

### حالات وفات ، تجهير وتكفين

ان کا گھر جبل احد کے قریب تھا یہ جگہ حرم نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے کافی دور ہے۔لیکن ان کامعمول تھا کہ رمضان المبارک میں وہ حرم شریف کے قریب '' رباط بخارا'' میں آ کرمقیم ہوجایا کرتے۔اس ماہ مبارک میں بھی انہوں نے اپنایہ معمول پورا کیا۔ بدھ کے روز انہوں نے روز ہ بھی رکھا ،اور فجر کی نماز حرم جاکر پڑھی۔ فجر کے بعد قیام گاہ پر تلاوت وغیرہ معمولات پورے کیے ،اس کے بعد آ رام کے لیے لیٹ گئے۔ اہل خانہ سہ پہرتک اس تاثر میں رہے کہ سور ہے ہیں۔

ادھران کے صاحبزاد ہے عمرے پر روائگی سے قبل اجازت وسلام کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ جسم ٹول کر دیکھا تو جلد معلوم ہوگیا کہ علم وعمل کا بیسورج • سے سال اپنی پوری شعا ئیس دنیائے رنگ و بو پر ڈال کر ہمیشہ کے لیے غروب ہوگیا ہے۔ چہرہ چبک رہا تھا۔ مسکرا ہے چیل ہوئی تھی ،معلوم ہور ہا تھا کہ ان کی بے قرار جان کو اللہ سے مل کر قرار آ ہی گیا ہے۔

پاسپورٹ پاکستانی تھا۔خطرہ تھا، حکام کی طرف سے تدفین کی اجازت دریہ

ملے گی ،لیکن جلد دفن ہوننے کی مسنون خوا ہش برآئی اور غیر معمونی طور پر مغرب سے بل کا غذی کا رروائی کممل ہوگئی۔

نما زعشاء کے بعد جنت اُبقیع میں تد فین کا اجازت نامہ حاصل ہوا۔

لیجے! ان کی زندگی کی آخری تمنا پوری ہوگئی دوران تر او تکے مفتی عبدالرؤف سکھروی مد ظلم نائب مفتی دارالعلوم کراچی کی نگرانی میں عنسل دیا گیا۔ مسجد نبوی مناقیظ میں وتر سے پہلے جنازہ لایا گیا۔ امام حرم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ لاکھوں مسلمانوں نے اس جنازے میں شرکت کی۔ بعدازاں حضرت عثمان غنی جلائے کے قریب قبرمبارک بی۔ اس جنازے میں شرکت کی۔ بعدازاں حضرت عثمان غنی جہاں کاخمیر تھا

تالیفات: دوران تدریس اور مدارس سے تعطیلات کے دوران ہمیشہ ہی تصنیفات کا سلسلہ جاری رہا۔ بڑی مفید علمی کتابیں ان کے قلم کا شاہکار ہیں اور بحد اللہ تقریباً سب ہی طبع ہو چکی ہیں اور عوام وخواص میں بے حدمقبول ہیں۔

- تفسیر انوار البیان: بڑی جامع اور نو جلدوں میں مفصل تفسیر ہے۔ اس کی اردو
   بہت سلیس ہے۔ انگریزی ترجمہ بھی منظرعام پر آچکا ہے۔ بنگلہ اور دوسری
   زبانوں میں ان کے تراجم جلد حجیب جائیں گے۔
- آ علامه سيوطى بينية كي "تلبييض المصحيف "اورعلامه ابن حجر كمي كي " علامه سيوطى بيناتية كي "تسليبيض المصحيف "اورعلامه ابن حجر كمي كي " " الخيرات الحسان "كواشى بهي لكھ۔
  - 🐨 مقدمه بذل المجھو د کی تکیل کی سعادت حاصل کی۔
  - کارنامہے۔

    کا فی الاثمار فی شرح معانی الآثار: بڑائلمی کا رنامہہے۔
    - زادالطالبین: مدارس میں عرصه دراز سے زیرتعلیم ہے۔
  - 🕥 مسنون د عائيں اورتخذخوا تين ہرسال لا ڪھوں کی تعداد میں چھپتی ہیں۔
- ﴿ آخر میں سیرت النبی مناقبہ پر کتاب لکھ رہے تھے جار پانچ سوسفیات ہی لکھے تھے کہ اجل موعود آئیجی ۔ الحمد للہ طبع ہو چکی ہے۔

ان کے علاوہ ۹۸ کے قریب کتابیں ہیں جو حضرت کاعلمی فیضان ہے۔ الغرض خوا تین بچوں ، بڑوں کے اعمال میں ترقی عقائد کی اصلاح اور سنت نبوی تنگیر اللہ کے انہاں میں ترقی عقائد کی اصلاح اور سنت نبوی تنگیر کی اشاعت کے لیے ''البلاغ'' ،'' بینات' ،''الخیر'' ،''ضرب مومن'' ، ''الاسلام'' ودیگر رسائل و جرائد میں بہت ہی مفید مضامین لکھے اور تحقیقی ،علمی کتابیں تحریر فرمائیں۔ قارئین سے مولانا کے علو درجات کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے۔

0000000

## چند بنیادی با تیں

حدیث کے لغوی معنی:

حدیث کالغوی معنی ، بات ، ٌنفتگو ، وغیر ہ ہے۔

*حديث كااصطلاحي معنى*:

آ پ صلی الله علیه وسلم کے قول وفعل یا تقریر کو کہتے ہیں۔ نیز صحابہ ڈٹائٹی کے قول وفعل اور تقریر کو کہتے ہیں۔ (۱) تقریر سے مراد کسی وفعل اور تقریر کو اور تا بعی کے قول وفعل کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ (۱) تقریر سے مراد کسی واقعہ کا سامنے ہونے یا علم میں آنے کے بعد خاموش رہنا۔ خاموش بھی تا ئید ہے۔ موضوع:

آپ مُنْ اِیْنِهُ کی ذات مبارک ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آپ مُنْ اِیْنَهُ کی ذات مبارک ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آپ مُنْ اِیْنِهُ کی ذات مبارک ہے۔ کہ آپ منا اُنْ اِیْنَا ، کھانا ، بینا ، وغیرہ کیسے تھا؟

غرض وغايت:

بداگر چددولفظ بین گرعقلاء کے نزدیک مصداق میں ایک بی بیل وہ یہ ہے وہ دعا نیں اور فضیلتیں حاصل کرنا، جو پڑھنے، پڑھانے پروارد ہوتی بیں۔ مثلًا نَضَّوَ اللَّهُ عَبْدُ اسْمِعَ مَقَالَتِی فَوَعْهَا وَ اَدَّاهَا وَ کَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (۲) اَللَّهُ مَّ اَرْحَمْ خُلَفَائِكَ یَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ الَّذِیْنَ یَرُووُنَ اَرْحَمْ خُلَفَائِک یَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ الَّذِیْنَ یَرُووُنَ اَرْحَمْ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

فضيلت:

جہاں تک علم حدیث کے شرف وفضل کا تعلق ہے وہ لا تعداد آیات قرآنیہ واحادیث نبوید مُلْقَیْم سے ثابت ہے۔ (۴) مثلاً قرآن میں آتا ہے۔ وَ ذَیْحُسرُ فَاتَّا وَ اللّٰهِ مُحْدِي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۔اے محمد مُلَّاتِمُ الوگوں کو مجھاتے رہے کیونکہ مجھانا ایمان

والول كونفع دے گا۔ حديث بين آتا ہے۔ نيض آللهُ عَبْدُ اسمِع مَقَالَتِي فَوَعُهَا وَادَل كُونَ عَلَى اللهُ عَبْدُ اسمِع مَقَالَتِي فَوعُهَا وَادَّاهَا۔ الله تعالى سرسِز وشاداب ركھا يسے خص كوجس نے ميرى بات في بھراس كى حديث حفاظت كى اور اسے ايسے خص تک بہنچا دیا جس نے اسے نہيں سنا تھا۔ دوسرى حدیث مين آتا ہے الله هم اُد حَدِم خُلفائي قِيْلَ وَمَنْ خُلفائك يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مِينَ آتا ہے الله هم اُد حَدِم خُلفائي قِيْلَ وَمَنْ خُلفائك يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ مَن يُوونَ اَحَادِيْنِي ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا ''الله مير عظاء برم فرمائے'' صحابہ بُولئن أَن يوچھا كه آپ تابيخ الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: ''وہ لوگ بیں جو ميرى احاد يث كوروايت كرتے بين اور لوگوں كوان كي تعليم ديتے ہيں۔''

(۱) تدریب الراوی ۱/۳۳ منج النقدص ۲۷ ـ ۴۵ ـ فتح الباتی فی شرح الفیه العراقی ـ (۲) تقریر بخاری ـ (۳) مشکوة ـ (۴) کر مانی شرت بخاری ـ تفصیل کے لیے ملامه ابن عبدالبر (۲۳۳ هه) کی کتاب'' جامع البیان العلم وفضله'' کودیکھا جا سکتا ہے ـ

[ بحواله: روضة الطالبين إ

\*\*····\*\*

## درسِ حدیث کے آداب (طلبے لیے)

- 🛈 دوران سبق باوضور ہےاور دوزانو بیٹھے۔
- 🗨 جناب رسالت مآب مُنْ قِيلِ كَ نام نامى پر مَنْ قَيْلِم بِهِ هناا بِي عادت بناليجيه \_
  - 🕆 دورانِ سبق توجه استاذ صاحب کی تقریریا کتاب پرر کھے۔
- 🕝 سبق سے پہلے ممکن ہواوراسا تذہ کی اجازت بھی ہوتو خوشبوضروراگا ہئے۔
- سلسلة تعليم ميں يہ آپ كى پہلى كتاب ہے جونن حدیث ہے متعلق ہے اور آپ كو پڑے سلسلة تعليم ميں يہ آپ كى پہلى كتاب ہے جونن حدیث ہے متعلق ہے اور آپ كو پڑے كئى سعادت ل رہى ہے اس پر اللہ كاشكر بار بار ادا سيجے ہے جوشكر كرتا ہے اللہ كى طرف ہے اس كى اس نعمت ميں اضافہ ہوتا ہے ۔ آج کے شكر كى بدولت آپ كو حدیث شریف كى دیگر كتب بڑھنے كا موقعہ ملے گا۔
- صدیت نبوی منافیظ کی کتابیں پورے آداب سے ہاتھ میں رکھے یا تیائی پرر کھے، انہیں بیٹھ نہ کیجے۔
  - قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب ان پر نہ رکھیئے۔
- اسواک کا التزام رکھیے، اس تصور کے ساتھ کہ جس مبارک منہ ہے یہ الفاظ نکلے
   بیں وہاں مسواک کا اہتمام بہت تھا۔



# ذاد الطالبين علم حاصل كرنے والوں كا توشہ

تشری : توشہ اس ضروری سامان کو کہتے ہیں جو مسافر اپنے ساتھ رکھتا ہے ہیں تاب علم اور آخرت کے طالبین کے لیے زندگی کے سفر میں ایک ضروری دستاویز ہے جس پڑ کمل کر کے اس خرید ت کو کا میاب بنایا جاسکتا ہے اس لیے اس کا نام زاد الطالبین رکھا۔

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ شروع الله كنام سے جو برا امهر بان ، نها يت رحم والا ہے۔ الْحَمْدُ لِلهِ

لِلَّهِ (خاص)اللدے لیے ہیں

ٱلۡحَمۡدُ

تمام تعريفيں

تشری خطبہ میں اللہ کی تعریف اور بیسم الله شروع میں لا کرمصنف نے قرآن پاک کے طرز کی تقلید کی ہے تروع ہوتا ہے۔

لغات: اَلْحَمْدُ. حَمَدُ (س) حَمْدًا جَعَىٰ تعریف بتعریف کیا ہوا، نضیلت کی بناء پر اتعریف کرنا۔ قرآن کریم میں ہے۔ اَلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمِیْنَ . لِللهِ . (س) اِلْهَا جَعَیٰ تحریف کرنا۔ قرآن کریم میں ہے۔ اَلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمِیْنَ . لِللهِ . (س) اِلْهَا جَعَیٰ تحیر ہونا۔ قَالَ تَعَالٰی قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ ۔

**(( ------ ))** 

الَّذِي شَرَفَنَا عَلَى سَائِوِ الْأُمَمِ بِوِسَالَةٍ مَّنِ اخْتَصَّهُ مِنْ بَيْنِ الْآمَمِ الْكِلِمِ وَجَواهِ الْحِكَمِ .
الْآنَامِ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَجَواهِ الْحِكَمِ .
اللّذِي شَرَفَنَا عَلَى سَائِوِ الْآمَمِ عَلَى سَائِوِ الْآمَمِ اللّذِي شَرَفَنَا مِن بَهِ مِن اللّهَ اللّهِ مِن اللّهَ اللهِ اللّهِ مِن اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

خطبہ کی اس عبارت میں امت محمد میہ مَثَلِّیْا اِللَّمِ پرخصوصی انعام کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ایسی نے ہمیں اور ایسی نے ہمیں اور ایسی

باتیں بیان فرماتے ہیں جن میں جملوں کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوتے ہیں اور آپ مَنْ اللَّهُ کَا ہِرَ قول حکمت اور داتا کی کاموتی ہے۔ ہر قول حکمت اور داتا کی کاموتی ہے۔

 صلال کرمضاف الیہ،مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کرمتعلق ٹانی فعل شرک کا، شرک فعل این فعل این فعل مفعول اور این دونوں مععلقوں ہے مل کر صلہ، الکّذی اسم موصول این صلہ ہے کل کرصفت،موصوف صفت مل کرمتعلق محاوف کے، خاص اسم فاعل، اس میں ہو صمیر فاعل، اسم فاعل این فاعل اسے فاعل سے مل کرمتعلق محاوف کے، خاص اسم فاعل، اس میں ہوا۔

·······························))

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ صَلَّى عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلَّى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلَّى عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَعْتَمِ اللَّهُ تَعَالَى الله تَعَالَى الله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسُلِمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلِمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلِمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلِم وَسُلِمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلِمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلِمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلِمَ وَسُلَمَ وَسُلِمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلِمَ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِمَ وَسُلَمُ وَسُلِمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلِمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلِمَ وَسُلَمَ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلَمَ وَسُلْمَ وَسُلَمَ وَسُلِمُ وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلْمُ و

تشریکی: حمد کے بعد صلوۃ وسلام کا تذکرہ ہے۔ اس میں آل سے مراد آپ مَلِّ لِیَّالِیُّ اللہ عَمِی اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلِی اللہ عَلَیْ اللہ عَلِی اللہ عَلَی اللہ عَلِی اللہ عَلَی اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللہ عَلَی اللّٰ اللہ عَلَی اللہ عَلَی اللّٰ اللّ

 (ترکیب) صلّی فعل، لفظ اکلّه ذوالحال، تعالٰی فعل اس میں هُوضمیر مستر فاعل بغیل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہوکر حال، ذوالحال حال ال کر فاعل، علٰی جارہ ضمیر مجرور معطوف علیہ، و او عاطفہ، عَلٰی اعادت جار برائے عطف، آل مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف مضاف مضاف الیہ مضاف مضاف مضاف مضاف مضاف مضاف الیہ فعل این فاعل اور متعلق سے ال کر جملہ فعلیہ ہوکر معطوف علیہ، و او عاطفہ، بکارکے فعل، اس میں هُو صمیر مشتر فاعل بعل فاعل ال کر معطوف معطوف اول ، و او عاطفہ، سکتم فعل هو مشتر فاعل بغتل فاعل ال کر معطوف معطوف اول ، و او عاطفہ، سکتم فعل هو مشتر فاعل بغتل فاعل ال کر معطوف عالیہ این دونوں معطوفوں سے ال کر معطوف

((.....))

مَا نَطَقَ بِمَدْحِهِ اللِّسَانُ وَنَسَخَ الْقَلَمُ

| مَا             | نَطَقَ        | اللِّسَانُ |
|-----------------|---------------|------------|
| جبتك            | <u>يو ل</u> ي | زبان       |
| بِمَا حِ        | وَنَسَخَ      | الْقَلَمُ  |
| آپ کی تعریف میں | اور لکھیں     | فقلم       |

تشری : مَانَطَق : کا مقصدیہ ہے کہ قیامت تک بلکہ اس کے بعد بھی آپ کی تعریف ہوتی ہے۔ آپ مَانَظُونِ مِن ہوتی ہے کہ جاری طرف ہے آپ مَانَّظُونِ مُا سِمَانَّ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ ا

لغات: نَطَقَ: نطق (ض) نطقا. نطوقًا. و منطقًا. بولنا قَالَ تَعَالَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوٰى ـ اَلْلِسَانُ: جَعَ السنة، لسانات ، لسن وغيره آتى ہے ـ بَمَعَىٰ زبان ـ ذكر ومونث دونوں طرح استعال ہوتا ہے ـ قَالَ تَعَالَى هٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُّبِيْنٌ ـ بِمَذْحِهِ: مُونَى هٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُّبِيْنٌ ـ بِمَدْحِهِ: مرح (ف) تعریف کرنا۔ مَدَحْتُ الْلُوْلُوُ : عمل في موتى کی تعریف کی ـ نسّخ: جس محل الملاق تراشے کے بعد ہوتا ہے۔ تراشے سے پہلے ل کو برعنه قصته کہاجاتا ہے۔ اقلام، قلام ـ قَالَ تَعَالَى وَ تَرَبُّمَ بِالْقَلَم ـ

(تركيب) مّا ظرفيه بمعنى ما دام (جب تك) نَطَقَ فعل، أكيلسّانُ فاعل، بكا جار، مَدْحِ مضاف اليه ل كرمجرور، جارمجرور ل كر متعلق فعل كرمجرور، جارمجرور ل كر متعلق فعل كے بغل اپنے فاعل متعلق سے ل كرمعطوف عليه، و اؤ عاطفه، نكسخ فعل، ألْقَلَمُ فاعل بفعل فاعل ل كرمعطوف معيه معطوف عليه معطوف بمواحرف فلكم فاعل بفعل فاعل ل كرمعطوف بمعطوف عليه معطوف عليه معطوف بمواحرف فلرف اپنے بعد والے جمله سے ل كرظرف ہوا تينوں افعال معطوف مفر وفدكا، تينوں افعال اپنے فاعل اورظرف سے ل كرجمله فعليه دعائيه بوا۔

تمهيد

أَمَّا بَعْدُ فَهٰذَا كِتَابٌ وَجِيْزٌ مُنتَخَبٌ مِنْ كَلَامِ الشَّفِيْعِ الْعَزِيْزِ

| كتَابٌ                               | فَهٰذَا            | أَمَّا بَعْد  |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|
| ا تناب                               | یں ہی<br>و در بر ہ | ببهرحال       |
| مِنْ كَلَامِ الشَّفِيْعِ الْعَزِيْزِ | ودر رق<br>منتخب    | ر دو<br>و جيز |
| عزت والے مفارش کرنے والے کے کلام سے  | چنی ہوئی ہے        | مخقربے        |

تشریخ: آمیّا بَعْدُ (حمروصلوۃ کے بعد) العزیز اس سے مراد حضرت رسول اکرم ﷺ بین کیونکہ دنیا میں اور آخرت میں سب سے بڑی عزت آپ کی ہے اور سفارش بھی آ پ کی قبول ہوگی۔

لغات: بَعْدُ ظُرِفْ زَمَانَ عِاضَافْتُ لازى عِدَقَالَ تَعَالَى لِلّهِ الْآمُو مِنْ قَبُلُ وَمِنْ الْعَلَامِ مَخْصَرَكُونَ الْعَلَامِ مَخْصَرَكُونَا لَمْ مَخْصَرَكُونَا مَعْنَا اللّهِ مَعْنَا اللّهِ مَعْنَا اللّهِ مَعْنَا اللّهِ مَعْنَا اللّهُ مَعْنَا اللّهُ مَعْنَا اللّهُ مَعْنَا اللّهُ مَعْنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ

(ترکیب) امّا کلم شرط بمعنی مهما، بعد مضاف، اَلْتحمد محدوف علیه، واؤ عاطفه، الصلوة محدوف معطوف علیه معطوف علیه معطوف الیه، مضاف الیه، مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه مضاف می کرظرف یکن فعل محذوف کا ، یکن فعل تام اس میں هو ضمیر فاعل بغول فاعل ظرف مل کرشر ط، فاجزائیه، هذا اسم اشاره مبتدا، یکتاب موصوف، و جیز صفت اول، مُنت بحب اسم مفعول اس میں هو ضمیر نائب فاعل ، مِن جار، کلام مضاف، اکشیفی موصوف اکتر سول کرمضاف الیه مضاف الیا کی مفت اول، النّعزین و صفت تانی ، موصوف این دونوں صفتوں سے مل کرمضاف الیه، مضاف الیه مضاف الیه مضاف کرجرور، جار مجرور الیک محمول کرمضاف الیه، مضاف الیه مضاف الیه مخبول کرم ور، جار مجرور الیک مضاف الیه مضاف کرم ور، جار محرور الیک مضاف کرم ور، جار محرور الیک مضاف کرمشان الیه مخبر ، مبتدا خبر مل کر جزاء، شرط وجزام کر جمله شرطیه ہوا۔

((......))

اِقْتَبُسْتُهُ مِنَ الْكِتَابِ الْكَامِعِ الصَّبِيْحِ الْمَعْرُونِ بِمِشْكُوةِ الْمَصَابِيْحِ.

مِنَ الْكِتَابِ الْكَامِعِ روثن كتاب سے بِمِشْكُوةِ الْمَصَابِيْحِ مَثَكُوةِ الْمُصَابِيْحِ

اِقْتَبَسَتُهُ پُناہاں کومیں نے الصَّبِیْتِ الْمَعْرُونِ جوخوبصورت مشہور ہے

تشریح: اِفْتَبَسْتُهُ اس جملے میں مصنف ؓ نے اس کتاب کا ماخذ بتایا ہے کہ اس کتاب کا ماخذ بتایا ہے کہ اس کتاب میں ساری احادیث مشکلو ق سے لی گئی ہیں۔

لغات: إقتبسته: عاصل كرنا سيكمنا قبس (ض) قبسا منه النار شعله عاصل كرنا ـ الكلامع: روش چك دار بونا ـ لمع (ف) لمعا ولمعانا ولموعا . البرق بحل كا چمكنا ، روش بونا ـ الطبيع ين ويصورت ، جمع صباح صبح (س) صحبا چمك دار بونا ـ صبح (ك) صباحته الوجه چرك دار بونا ـ فير ـ كاروش اورخوبصورت بونا ـ الكم عوف في : اسم مفعول مشهور - فير ـ

احسان - رزق بروه چیز جوشریعت میں بہتر ہو بحرف (ض) عرفته عرفانا بیجانا بحرف (ن) عرافته علی القوم چودهری بونا - قال تعالٰی فَاتِباع بِالْمَعُرُونُ فِ - اَلْمِشْكُوةِ: طاق - چراغ دان - قال تعالٰی كمِشْكُوةٍ فِیْهَا مِصْبَاحٌ - اَلْمَصَابِیْحِ: مصباح كی جمع ہے ، جمعن چراغ -

(ترکیب) اِفْتَکِسْتُ فعل اس میں اَنَاضیر فاعل، اُضیر مفعول، مِنْ جار اَنْکِتَابِ موصوف، اَلْ بَعِن الَّذِی اسم موصول، لامع اسم فاعل اس میں هو فاعل، اسم فاعل اس میں هو فاعل، اسم فاعل اسپنے فاعل سے ال کرصلہ، موصول صلال کرصفت اول، اکتَیْنِ عِضت ٹانی، الله بعنی اللّذِی اسم موصول، معروف اسم مفعول، اس میں هوضمیر نائب فاعل، باجار میشکو فی مضاف، الله مضاف الله بمضاف مصاف الله الرجم ور، جار مجرور، جار مجرور الله مفعول کے، اسم مفعول این نائب فاعل اور متعلق سے ال کرصفت ٹالٹ ، اَلْکِتَاب کی ، موصوف اپنی تینوں صفتوں سے ال کر مجرور، جار مجرور الله کرمتعلق فعل کے، فعل کے ، فعل کے ، فعل کے ، فعل کے ، فعل اور متعلق سے ال کر مجرور، جار مجرور الله کرمتعلق فعلی کے ، فعل این مفعول اور متعلق سے ال کر مجرور، جار مجرور الله کرمتعلق فعلی کے ، فعل این مفعول اور متعلق سے ال کر مجرور ، جار مجرور الله کرمتعلق فعلی کے ، فعل این فاعل مفعول اور متعلق سے ال کر مجمله فعلیہ خبر یہ ہوا۔

وَسَمَّيْتُهُ زَادَ الطَّالِبِيْنَ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٱلْفَاظُهُ قَصِيْرَةٌ وَمَعَانِيْهِ كَثِيْرَةٌ.

> زَادَ الطَّالِبِيْنَ مِنْ كَلَامِ زادالطالبين من كلام أَلْفَاظُهُ قَصِيرًةٌ اللَّاكَاظُهُ قَصِيرًةٌ اللَّاكَالْفَاظُةُ قَصِيرًةٌ

رسسیہ،
اوررکھاہے اس کا نام میں نے
رسولِ رَبِّ الْعَالَمِینَ
رسول رب العلمین
و مَعَانِیْهِ کَیْشِرُهُ

اوراس کےمطالب زیادہ ہیں

تشریک : وَ سَمَّیتُهُ اس جملے میں کتاب کا نام اور تعریف بیان کی ہے مقصد یہ ہے

### کہ اس میں جامع کلمات والی ا حادیث لی گئی ہیں۔

لغات: سَميته: سا(ن)سموابلند ہونا۔ سموت اليه بصری اس کی طرف میں نے نگاہ الله أنَّى - الرمصدر سموا جوتو بمعنى نام ركها ـ قَالَ تَعَالَى سَمَّيْتُو مُوْهَا أَنْـتُمْ وَأَبْاءُ وْكُمْ ـ زَادُ:سفركے ليے تياركيا ہوا كھانا جمع ازود \_ وازواد آتى ہے۔زاد(ن)زودا توشہ لينا۔ قَالَ تَعَالَى فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُولى. الطَّالِبِينَ: طالب كى جمع بي معنى شاكر وجمع طلباء طلب (ن) طلیا۔الشیء ڈھونڈھناعلم حاصل کرنے والا۔قال تعالٰی ضَعُف الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ . رَسُول: بَهِجا بوا جَمَّع رسل \_ قَالَ تَعَالَى مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ \_رَبّ: سردار ما لک، یرورش کرنے والا۔اللہ کے ناموں میں سے ہے جمع ارباب۔ربوب۔رب (ن) ربا القوم سردار مونا قالَ تَعَالَى الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَالَمِينَ: جَمْع عالم، سارى مخلوق ماسوى الله \_ قَالَ تَعَالَى ٱلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ \_ ٱلْفَاظَّةُ : احد لفظ \_لفظ (ض \_س) لفظ الشيء وبا الشيء من فمه منه \_ يُعينكنا \_قَالَ تَعَالَى مَا يَكْفِظُ مِنْ قَوْل ـ قَصِيْرَةٌ ـ جَهُونا جَهُولُ قَدَكا مُونا ـ جَع قصار . قصر ات . قصائر آتى ہے۔قصر (ک )قصر اوقصارہ جھوٹا ہونا۔ مَعَانِيْدِ: كام كامضمون معنى الكلمه جمع معان اس سے انسان کے صفات محمودہ بھی مراد لیے جاتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے۔ فلان حسن المعاني ـ كَثِيْرَةٌ : بهت ـ كثر (ك) كثرة . وكثارة بهت هونا (ن) كثر الرجل كَثرت مِن عَالِبَ آنا ـ قَالَ تَعَالَى لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ .

ترکیب: واو متانفه سکینی فعل بافاعل شمیره مفعول اول ، ذاکه مضاف الطّالِبِینَ مضاف الیه ، مضاف مضاف الیه الیه مضاف ال

خبر، مبتداخبر مل كرمعطوف عليه، و اؤ عاطفه، مَعَانِيْ مضاف جنميره مضاف اليه، مضاف مضاف اليه ل كرمبتدا، كَيْنِيْرَةُ خبر، مبتداخبر مل كرمعطوف ، معطوف عليه معطوف ال كرجمله اسمي خبريه معطوفه موا-

يَتَنَضَّرُ بِهِ مَنْ قَرَأَةُ وَحَفِظةً وَيَبْتَهِجُ بِهِ مَنْ دَرَسَةً وَسَمِعَةً.

| ر و<br>مَنْ         | <b>به</b><br>را      | رسرة و<br>يتنظر |
|---------------------|----------------------|-----------------|
| 97.                 | اس کے ذریعے سے       | تروتاز در ہے    |
| ويبتهج              | وَحَفِظَةُ           | قَرَأَةُ        |
| اور خوش رہے         | اور جویا د کرے اس کو | بريا ھے اس کو   |
| وكسوعة              | مَنْ دَرَاسَةُ       | به              |
| اور (جو ) سنے اس کو | جوسيكھے اس كو        | اُس کے ذریعے سے |

لغات: یَنَنَطَّرُ: رَوْتَازُه مُونا\_نضر (ن\_س\_) نظرة فِضُورا ، رَوْتَازُه مُونا\_قَالَ الْعَالَى وُجُوهٌ یَوْمَنِدٍ نَاضِرَةٌ \_قَرَاهُ: (ف\_ن) قرء وقراءة پرُهنا\_قَالَ تَعَالَى فقرء ه عليهم حَفِظهُ: (س) حفاظت كرنا ، زبانى يادكرنا ، اسى صفيظ بحلى به والله كنامول من سے ہے۔قال تعالٰى حَافِظاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظهُ اللهُ لَيُنَا بِهِ جُوشُ مُونا (ك) بهاجته يَبْتَهِجُ خُوشُ مُونا (ك) بهاجته وبهجانا خوبصورت مونا ـقالَى حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ حَدَرسَهُ: درس (ن) دروما منا ـودراما باہم پرُهنا مدرسہ طلبہ كَ تعليم عاصل كرنے كى جُلدقال تعالٰى وَدَرسُوا مَا فِيهِ \_

ترکیب: یکنیک و فعل، ب جار، شمیر ہ مجرور، جار مجرورال کرمتعلق فعل کے، مَنْ

اسم موصول، قَراً فعل اس میں هُو صمیر فاعل جنمیر هٔ مفعول بغل اپنے فاعل ومفعول اسلام میں هُو قاعل جنمیر هٔ مفعول بغل فاعل اور معطوف علیه، و عاطفه، حفیظ فعل اس میں هُو قاعل جنمیر هٔ مفعول بغل فاعل اور مفعول علی رمعطوف باید، و عاطفه، یَبْتَهِی فعل ، بنا جار جنمیر ه مجرور، جار مجرورال فاعل اور متعلق مل کر متعلق فعل کر متعلق فعل اس میں هُو صنمیر فاعل، هُ صنمیر مفعول بغل فاعل مفعول مل کر معطوف علیه، و عاطفه، سیمیع فعل اس میں هُو صنمیر فاعل، همیر فاعل، مفعول بغل فاعل مفعول مل کر معطوف علیه، و عاطف، سیمیع فعل اس میں هُو صنمیر فاعل، صنمیر هٔ مفعول بغل فاعل مفعول مل کر معطوف علیه، معطوف علیه معطوف ماید معطوف می کر جمله فعلیه خبر می معطوف ماید معطوف ماید معطوف ماید معطوف ماید معطوف می کر جمله فعلیه خبر می معطوف می کر جمله فعلیه معطوف می کر جمله فعلیه خبر می معطوف می کر جمله فعلیه خبر می معطوف می کر جمله فعلیه معطوف می کر جمله فعلیه معطوف می کر جمله فعلیه خبر می معطوف می کر جمله فعلیه معطوف می کر حمله فعلیه معطوف می کر حمله فعلی می کر حمله فعلی کر حمله فعلی کر حمله فی کر کر حمله فی کر حمله فعلیه کر حمله فی کر کر حمله کر حمله فی کر کر حمله کر کر حمله کر

(( ······················· ))

وَرَتَبَتُهُ عَلَى الْبَابَيْنِ يَعُمُّ نَفْعُهُمَا فِي الدَّارَيْنِ وَاللَّهَ اَسْنَلُ اَنْ يَّجُعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسَبَبًا لِلْأَخُولِ دَارِ النَّعِيْمِ فَإِنَّهُ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ .

ر ر*یوون* و رتبته رو ۾ يعم عَلَى الْبَابَيْن اور جوڑا ہے اس کومیں نے 💎 دوبابول پر فِي الدَّارَيْن اوراللہ ہی ہے دونوں گھروں(دنیالورآ خرت)میں ان دونون (بابون) كافائده خَالِصًا أَنْ يُجْعَلَهُ رورو اسئل خالص به که کردے اس کو سوال كرتا ہوں ميں لِدُخُولُ دَارِ النَّعِيْمِ لِوَجْهِهِ الْكُويْمِ وسيبا ا بي عزت والى ذات كے ليے نعمت کے گھر (جنت) میں داخل ہونے کا اور (بنادے) ذریعہ المغفرة فَإِنَّهُ وَاسِعُ وَاسِعُ بخشش والاہ یں ہے شک وہ كشاده

لغات: وَرَتَبَتُهُ: رتب (ن) رتباو رتوبا قائم وثابت بونارتب فی الصلوة \_وه نماز میں سیدها کھ اہوا۔ اَلْبَابَیْنِ: بیتشنیہ ہے باب کامعنی دروازه \_مراد کتاب کا باب ہے ۔ جمع ابواب ہے۔ قال تعالٰی فَقَتَحْنَا اَبُوابَ السَّمَاءِ \_ یَعُمُّ جمم (ن) عموماً عام ہونا العائم سب کوشائل ہونے والے ای سے ہے عام لوگ جمع عوام \_ نَفْعَهَا ہفع عام ہونا العائم سب کوشائل ہونے والے ای سے ہے عام لوگ جمع عوام \_ نَفْعَهَا ہفع

(ف) تفع ویناای سے النافع ہے جواللہ کے ناموں میں سے ہے۔قال تعالٰی آیکھم اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا \_ الدَّارَيْن: داركى تثنيه بِ گفر \_ ريني كي جكه جمع وَوَرُ دِيارُ \_ اَدُورُ \_ رَوْرَات رَوْرَانَ - قَالَ تَعَالَى أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ - اَسَالُ سال (ف)سوالا. وسالة طلب كرنار درخواست كرنارسائل، ما تكنه والا جمع سائلون آتى بريخعكة: جعل بعل بنانا، پیدا کرنا جعله حاکما اس نے حاکم مقرر کیا۔ قَالَ تعَالٰی اللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ـ خَالِصًا: بِكُون ـ صاف رنگ ـ جمع خلص بـ خلص (ن) خلوصا خالص مونا قالَ تعَالَى لَبُنَّا خَالِصًا سَائِغًا والْوَجْهُ: چره سائے كا حصد جمع اوجه. ووجوه. اجوه آتى ہے۔قَالَ تَعَالٰي وَوُجُوٰهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاظِرَةٌ ۔ٱلْكُريْمُ: صاحب كرم درگزركرنے والا ـ الله كے نامول ميں سے بـ كوم (ن) كوما كوم مِن غالب موناتكويما تعظيم كرنا قالَ تعَالَى رَبُّ الْعُوش الْكُويْم رسَبًّا: راسته ذربعدرى ،جمع سبائب \_ دخول: دخل (ن) دخول اندر آنارداخل مونا \_ قَالَ تَعَالَى فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ـ النَّعِيْم : آرام ـ نعم (فــس) نعمته خُوشُ حال مونا ـ دار النعيم سے مراد جنت ہے۔ قَالَ تَعَالَى يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ۔ وَاسِعُ: كشاره مونا۔ وسع (فـس ك)واسعة ووسعا كشاده بونا،كشاده كرناقال تعالى إنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ـ ٱلْمَغْفِرَةِ: معافى \_ بخشش غفر (ض) غفرا وغفرانا معاف كرنارچِصِيانا\_قَالَ تَعَالٰي إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغُفِرَةِ ـ

تركيب: رَتَبُتُ فعل با فاعل شميره مفعول، عَلَى جار، أَلْبَابَيْنِ مجرور، جار

مجرور متعلق فعل کے بغل اپنے فاعل ہمفعول اور متعلق ہے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یکھیم فعل، نَفُعُ مضاف، هُمَا مضاف اليه، مضاف مضاف اليه مل كر فاعل، فِي ا جار،اکڈارکن مجرور،جارمجرورمتعلق ہوا یکھی فعل کے بعل فاعل اورمتعلق ہے ل کر جمله فعليه خبرييه ببوا\_وَ اوْ استنافيه ،لفظ الله مفعول اول مقدم ،أَسْئَلُ فعل ،اس مين أنَّا ضمیر فاعل ،ان مصدر بیرناصب ، یک مختل مختل کے اس میں ہو صمیر فاعل ہمیر ہ مفعول اول، خَالِصًا صيغه صفت، لَا مُ جار، وَ جُهِ مضاف ضمير ٥ مضاف اليه، مضاف مضاف اليه مل كرموصوف، الْكُكُويْم صفت ،موصوف صفت مل كر مجرور ، جار مجرور مل كرمتعلق صیغہ صفت کے ،صیغہ صفت اینے متعلق سے مل کر معطوف علیہ ،و او عاطفہ ،سبباً موصوف، لَامُ جار، دُخُول مضاف، دَار مضاف اليه مضاف، أَلَنْ عِيْم مضاف اليه،سب مضاف مضاف اليه مل كر مجرور، جار مجرورمل كرمتعلق تكانِينًا محذوف كے،جو صفت ہے موصوف صفت مل کرمعطوف ،معطوف ملیہ معطوف مل کرمفعول ٹانی یکجعکل کا ، یک خطل قعل اینے فاعل ،اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ بتاویل مصدر مفعول ثانی ہوااً سُنَلٌ کا ،اَسْنَلْ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں ہے ل کر جملہ فعلیہ ہوا۔

ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ.

اور بے شک وہ بڑے فضّل والا ہے۔ تشریح : وَرَتَّبَته ۔ اس آخری جملے میں مصنف ؓ نے اس عظیم ممل کو خالصة رضائے الہی اور جنت میں دا خلے کا ذریعہ بننے کی دعاء کی ہے آخری جملہ۔ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ وَإِنَّهُ ذُوْ الْفَصْلِ الْعَظِيْمِ.

قرآن کریم کے انداز کلام سے مناسبت رکھتا ہے اس طرح کے جملوں سے

قرآن مجید میں بھی اکثر و بیشتر آیت کے آخر میں اللہ کی تعریف ہے۔ لغات: اَکْفُضُل: فَضَل (ن س) فَضَلا باتی رہنا۔زائد ہونا۔قَالَ تعَالٰی اِنَّ الْفُضُلَ بيد الله العظم برى كوكت بي ذو الفضل العظيم براي فضل والار تركيب: فَا تعليله ، إنَّ حرف تحقيق مشه بالفعل ضميرة اسم، و السِعُ مضاف، المُمغُفِرَةِ مضاف اليه ، مضاف مضاف اليهل كرخبر ، إنَّ اليه اسم وخبر على كرمعطوف عليه، و اؤ عاطفه ، إنَّ حرف تحقيق ، شميرة اسم ، فُو و مضاف ، الْفَضل موصوف ، الْعَظِيمِ صفت ، موصوف صفت الرمضاف اليه ، مضاف مضاف اليه المحطوف الته اسم وخبر عصل في المحطوف اليه معطوف اليه المحطوف اليه على كرجمله السمية خبر ميه معطوف اليه المحطوف اليه معطوف الله المحلوف المحلو

#### 0000

# أَلْبَابُ الْأُوَّلُ [پېلاباب]

فِی جَوَامِعِ الْکَلِمِ وَمَنَابِعِ الْحِکْمِ وَالْمَوَاعِظِ الْحَسَنَةِ فِی جَوَامِعِ الْکَلِمِ وَمَنَابِعِ الْحِسَنَةِ عِلْمَات، حَمَّت کے مرچشموں اوراچھی فیحتوں میں جامع کلمات، حکمت کے مرچشموں اوراچھی فیحتوں میں

ملاحظہ: اس باب میں وہ احادیث جمع کی گئی ہیں جن کے الفاظ کے بہت کم اور معانی ومطالب زیادہ ہیں۔ بیآ تخضرت کی سلی القد علیہ وسلم کی فاصیت تھی کہ آپ بعض اوقات اس طرح کلام فرماتے تھے کہ جیسے کوزے میں دریا ہو۔

صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً كثيراً

#### رد و مرير الباب الأول

[پېلاباب]

فِيْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ وَمَنَابِعِ الْحِكْمِ وَالْمَوَاعِظِ الْحَسَنَةِ

**(( ......)** 

فِيْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ وَمَنَابِعِ الْحِكَمِ وَالْمَوَاعِظِ الْحَسَنَةِ وَالْمَوَاعِظِ الْحَسَنَةِ وَالْمَوَاعِظِ الْحَسَنَةِ وَالْمَعَ كُمَاتِ مِينَ اوراجِهِي ضِحتوں ميں اور حَمَت كير چشموں ميں اوراجھي ضحتوں ميں

لغات: مَنَابِعِ: جَعَ مَنْعِ كَى، نبع (٧-٧) نبعا و نبوعا و نبعانا چشمه سے پائی تكانا۔
اللّمُوَاعِظِ: جَعْ ہِ موعظة كى، بمعنی وعظ، نصیحت، وعظ (ض) وعظا وعظة نصیحت
کرن، ایک بات كهنا جس سے دل زم بوجائے۔ قال تعالٰی قُلْ إِنّهَا اَعِظُکُمْ بِوَاحِدَةٍ۔
اللّحسنية: نيكى، بھلائى حسن كامؤنث ہے، جمع، حسان، حسنات اور حسن، ذكر كى جمع حسان آتى
ہے، حسن (٧-١٠) حسنا خوب صورت۔ اچھا بونا۔ قالَ تعَالٰی وَ الْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةِ۔

ترکیب: الباب موصوف، الآول صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا، فی جار، جو امیع مضاف، الباب مصاف الیه مضاف الیه مضاف الیه، مفاف مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه دونوں مل کر معطوف اول، واؤ عاطفہ، مَنابِع مضاف، اللّح کیم مضاف الیه دونوں مل کر معطوف اول، واؤ عاطفہ، اللّمو اعظے موصوف، اللّح سنية صفت، موصوف مل کر معطوف نانی، معطوف علیه این دونوں معطوف سے مل کر مجرور ہوا جارکا، جارمجرور مل کر متعلق ہوئ فابیت محذوف کے دونوں معطوف میں اس کا فاعل، اسم فاعل این فاعل اور متعلق سے ملکہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

#### (۱) اعمال كادارومدارنيتوں برے قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِيَّاتِّ-+++++++

| صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | النَّبِيُّ            | قَالَ   |
|----------------------------------|-----------------------|---------|
| صلی الله علیه وسلم نے            | نبی (کریم)            | فرمايا  |
| بِالنِّيَّاتِ                    | الأعمال               | إنَّمَا |
| نمیوں پرہے                       | تمام كامون كادارومدار | بشك     |

#### شان ؤرود:

قرآن مجید کی آیوں کے پس منظر کوشان نزول اور احادیث کے بیان کی اصل وجہ (پس منظر) کوشان ورود کہتے ہیں، مَوَاهِبُ اللَّدُنيَه مِن ہے کہ ایک صاحب نے ایک عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی، پھراس عورت سے نکاح کرلیا، جس کا نام قبلہ بنت ام قیس تھا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوعلم ہوا تو آپ نے جوارشا دفر مایا وہ اس حدیث میں ہے۔

#### فضلت:

امام شافعی فرماتے ہیں۔ بیحدیث ' ثلثِ علم' ہے۔ کیونکہ اعمال کاتعلق۔

- ول ہے
- زبان سے
- اعضاء ہے۔

اوراس حدیث کا تعلق تینوں قتم کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس حدیث کو ''فکٹٹواعمال'' کہا جاتا ہے بیرحدیث کتاب کے شروع میں اس لیے لائی گئ تا کہ پڑھنے اور پڑھانے والوں (دونوں) کی نیت درست ہو۔ مقصود بیہ ہے کہ قابلِ قبول عمل وہ ہے جس میں نیت صرف رضائے الہی مطلوب ہوور نہ بڑے سے بڑا عمل مردود ہے۔

#### ره درو الاعمال:

مولا نا انورشاه کشمیری رحمة القدفر ماتے بین عمل و ہ ہے جس میں مشقت ہواور فعل و ہ ہے جس میں مشقت نہ ہو۔

لغات: أغْمَالُ

عمل کی جمع ہے ۔ بمعنی کام (س) کام کرنا ۔ قَالَ تَعَالَی لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَکُمْ اَعْمَالُنَا وَلَکُمْ اَعْمَالُکُمْ . اَلِیّاتِ: نیت کی جمع ہے اس کی تین تشمیس ہیں۔

• نیت کے ذریعے عبادت کو عادت ہے جدا کرنا جیسے کہ نماز کی حالت میں کھڑا ہے یا مجدہ کرر ہاہے۔اگراس کی نیت ہے تو نماز ،ورنہ پچھنبیں۔

ک نیت کے ذریعے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے جدا کرنا جبیہا کہ ظہر اور عصر کی نماز میں فرق کرنا۔

نیت کے ذریعے ایک معبود کی عبادت سے دوسر ہے معبود کی عبادت کوجدا کرنا جیسے کوئی نماز پڑھے نیت کو محضر رکھے ،اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے۔

#### حديث كامطلب

قابل قبول عمل صحیح نیت والا ہے۔ورنٹمل فاسداورمر دو دہوگا۔

لغات: اَلَیْیَاتِ: میه کی جمع ہے دل کا ارادہ نَوٰی،یَنُوِی،یِنَیَّ بَعْد یہ الیاء و تخفیف الیاء معنی قصد کرنا۔ارادہ کرنا۔

ترکیب:قال فعل، آلیّبی فاعل، صَلّی فعل، الفظ الله فاعل، علی جار جمیر م محرور، جار مجرورال کرمتعلق ہوئے صَلّی ک صَلّی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے ل کر جملہ معطوفہ علیہا ہوا ، و اؤ عاطفہ، سَلّم فعل، هو عنمیر فاعل بعل اپنے فاعل سے ل کر جملہ معطوفہ معطوفہ معطوفہ علیہا اپنے معطوفہ جملہ سے ل کر جملہ دعائیہ انشائیہ معترضہ ہوا۔ اِنتَماکلمہ حصر، اللا عُمّالُ مبتدا، با جار، اکنیاتِ مجرور، جار مجرور ل کرمتعلق ہوئے معتبر قامی اور کے، معتبر قصیعہ اسم مفعول، هی ضمیر نائب فاعل صیغہ اسم مفعول اپنے تائب فاعل اور

### متعلق سے ل كرخبر موئى مبتداكى ،مبتداا بى خبر سے ل كر جمله اسميخبريه موكر معطوف عليها۔

وَإِنَّمَا لِإِمْرِئَ مَّانَوٰى فَمَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجُرَتُهُ اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ الِى دُنيا يُصِيبُهَا اَوْاِمُرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجُرَتُهُ اللَى مَا هَاجَرَ اللَّهِ

++++++++

لِامْرِئِ مَّانَوٰى فَمَنْ كَانَتُ وَإِنَّمَا برآ دی کے لیے بودہنت کرے جوہو اور ہے شک إلَى اللَّهِ هجُرَ تُه اس کی ہجرت اوراس کے رسول کے لیے التدكےليے إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۇ در*ەن* فھجرتە وَمَنْ كَانَتْ الشاوال كوسول كالمرف اورجو تخفس كربو پس اس کی ججرت الِیَ دُنیا و دو پصیبها درور هجرته دنیا کی طرف اس کی ہجرت كداسے يالے فهجرته يَتُزُوَّ جُهَا آو إمراق کہاں سے نکاح کرے پس اس کی بجرت ہے ماعورت كىطرف مَا هَاجَرُ اِلَيْهِ إلى جس طرف وہ ہجرت کر ہے [بخارى ومسلم] ای طرف

ں رت تشریح :اس مدیث میں عورت کا تذکرہ کیوں ہے جب کہ اعمال میں رضائے

تشرر ک: اس حدیث میں عورت کا مذکرہ لیوں ہے جب کہ اعمال میں رضائے الٰہی کے علاوہ کسی بھی چیز کی نیت درست نہیں ہے اس کے کئی جوابات ہیں۔

🛈 اس صدیث پاک میں عورت کا تذکرہ شان ؤرود کی وجہ ہے ہے۔

🕑 مہاجرین مدینہ کوموا خات کی وجہ سے مدینہ میں مال اورعورت مطنے کے دو

### موا قع تھاں لیے خاص طور پر تذکرہ کیا گیا۔

### 🛡 عورت کا فتنه بهت برا ہے اس لیے خاص تنبیہ کی گئی۔

لغات نامُرِئ امعنی مرد، اس کی ضدامراً ق آتی ہے بمعنی عورت ۔ هِجُورَتُ اِسَ وَطِن اِن ) جَرائا ، اصطلاح میں اجرت کے دومعنی آتے ہیں ، ترکِ وطن ، دوسرا ترکِ معصیت ، یہاں پر اقل معنی مراد ہے۔ قال تعالٰی مِنَ الْمُهَاجِرِیْنَ وَالْانْصَادِ ۔ دُنیا: موجوده زندگی ، دَنا ، یکُنُو دُنُو ا ، (ن) کس چیز کا قریب ہونا۔ قال تعالٰی حَسِرَ الدُّنیا وَ الْاَحِرَةِ ۔ یُصِیبُها: اصاب یصیب اصابته (بابافعال) الشیء ، لینا ، حاصل کرنا ، پالینا ، پنجناصاب (ض) یصیب صیبا، نثانه پرلگنا، ورست ہونا۔ قال تعالٰی اَو یُصِیبُهُمْ عَذَاتٌ اَلِیْمْ۔ یَتَزُو جُهَا: نکاح کرنا۔ قال تعالٰی زو جُنا کھا لِکینک یکون۔ وَرَجُنا کھا لِکینک یکون۔

ترکیب: و اؤ حرف عطف، اِتّما کلم حصر، ل حرف جار، اِمْوِی جرور، جار محرورال کرمتعلق ہوئے فاہد کے، ہو خمیر مستر اس کا فاعل، صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق ہوئی فعل، اُمُوضیر راجع ہوئی الموسول الموسول کا، موسول فاعل، اُمُوضیر راجع ہوئی فعل، اُمُوضیر راجع ہوئی الموسول کا، موسول فاعل، موسول فاعل، موسول فاعل، موسول فاعل، موسول فاعل، موسول فاعل، موسول کا موسول کا موسول فاعل رمبتدا مؤخر، مبتدا مؤخرا پی خبر مقدم سے الکر جملہ اسمیہ خبر بیہ ہوکر اجمال، فلا تفصیلیہ من موسولہ، کانٹ فعل از افعال ناقصہ، ھیخرک مضاف، اُلی حرف جار، افظ اللّه معطوف علیہ، واؤ عاطفہ، کو سُول مضاف، ایم ہوا گانٹ کا، اِلٰی حرف جار، افظ اللّه معطوف علیہ، واؤ عاطفہ، کو سُول مضاف، این ما اور خبر سے الکر محملوف علیہ مقدر کے متعلق ہوا، مقصود فی صیفہ اسم مفعول، اپنے نائب فاعل ہی اور متعلق میں کر مبتدا موسول کا موسول اپنے صلہ ہی کر مبتدا متضمین معنی شرط، فی جزریہ ہوکی کانت اپنے اسم اور خبر سے ال کر مبتدا موسول کا موسول اپنے صلہ ہی کر مبتدا مضاف الیہ اللّه معطوف علیہ، واؤ عاطفہ، رسول مضاف الیہ کر مبتدا می کانت الیہ مضاف الیہ کر مبتدا ما کی جار، افظ کر مبتدا موسول کا موسول اپنے صلہ ہی کو مضاف الیہ مضاف الیہ کر مبتدا موسول کا موسول اپنے صلہ ہی کو مضاف الیہ مضاف الیہ کر مبتدا میں کہ مضاف الیہ کر مبتدا موسول کا موسول الیہ مضاف الیہ مضاف

کر معطوف ،معطوف عاید معطوف مل کر مجرور ہوا جار کا ،جار مجرور مل کر متعلق ہوئے مقبولَة مقدر کے ،مقبولَة صیغه اسم مفعول اپنے نائب فاعل هی اور متعلق ہوئے خبر ہوئی مبتدا کی ،مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر میہ ہوکر خبر قائم مقام جزا ،شرط اور جزامل کر جملہ شرطیہ ہوکر معطوف اول۔

و او ٔ حرف عطف، مَنْ موصوله، كَانَتْ فعل ناقص، هيجُرَتُ مضاف، فأضمير مضاف اليه ،مضاف مضاف اليه مل كراسم بوا ككانتُ كا واللي حرف جار دُنيا موصوف، يُصِيبُ فعل، هُوصْميرمتنتر فاعل، هَاضميرمفعول به بُعل اپنے فاعل اورمفعول یہ ہے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت موصوف صفت مل کر معطوف علیہ، أو حرف عطف ،إمراً في موصوف ، يَتَوَوَّ مُعْل ، هُوضَم يرمتنتر فاعل هَامفعول به بغل اين فاعل اورمفعول بہے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کرصفت ،موصوف صفت مل کرمعطوف ،معطوف معطوف عليه مل كرمجرور ، جار مجرور مل كرمتعلق ہوئے مَقْصُو ْ دَةَ مقدر كے ، مَقْصُو ْ دَة صیغهاسم مفعول ، هی ضمیر نائب فاعل ،اسم مفعول اینے نائب فاعل اور متعلق سےمل کر خبر بوئی تکانکٹ کی ، تکانک اینے اسم اور خبر سے ال کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ ، موصول صلہ مل كرمبتدامتضمن معني شرط \_ق جزائيه، هيخوَتُ مضاف، ةضمير مضاف اليه، مضاف مضاف اليدل كرمبتدا، إلى حرف جار، ماموصوله، هَاجَوَ فَعَل، هُوضَمير متنتر فاعل إلى حرف جار، مضمیر مجرور، جار مجرور مل کرمتعلق ہوئے ھا جَرَ کے، ھَا جَرَفَعل اینے فاعل اورمتعلق ہے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ،موصول صلہ مل کر مجرور ہوئے ، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کا نِنگہ کے ، گائِنگہ صیغہ اسم فاعل ، هی ضمیر فاعل ، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق ہے مل کرشبہ جملہ ہو کرخبر ہوئی مبتدا کی ،مبتدا اپنی خبر سے مل کر جمہ اسمیہ خبر میہ بن كرخبر قائم مقام جزا، شرط اور جزامل كر جمله شرطيه به وكرمعطوف ،معطوف اينے مطوف علیہ سے مل کر تفصیل ،اجمال تفصیل مل کر معطوف ثانی ،معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں ہےمل کرمقولہ (مفعول ہہ) ہوا قَالَ فعل کا ،قَالَ فعل اینے فاعل اورمقولہ ہےل کر جمہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

## دُو دُرُهُ أَلِاسُمِيَّةُ الْجُمْلَةُ الْإِسْمِيَّةُ (جملهاسمیه)

اس بب میں وہ احادیث ندکور ہیں جو جملہ اسمیہ بنتی ہیں۔ اس جملے کا پہلا حصہ اسم ہوتا ہے اس لیے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اس میں دوئلڑ ہے ہوتے ہیں، پہلے کا نام مبتدا اور دوسر ہے کا نام خبر۔ دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ اس جملہ کے معنیٰ میں (ہے، ہیں، ہو یا ہوں) آتا ہے ان الفاظ کی عربی ہوتی۔ جملہ کی خاصیت کی وجہ ہے اس میں یہ معنیٰ یائے جاتے ہیں۔

فَأَ نَدَهُ: رَفْعُ اللَّهُ وَعُ بِ اللَّهِ عَلَى الْرَادِ بِيلَ ﴿ وَفَعْ ضَمِهِ كَا مِلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

## ۲۔ دین ہی میں انسا نیت کی خیرخوا ہی ہے الدِّينُ النَّصِيحَةُ -

**اَلَدِّيْنُ** 

خیرخواہی ہے۔

تشریح: اس حدیث میں دین کے سارے انمال خواہ اپنی ذات کے متعلق ہوں جیسے نماز ،روز ہ وغیرہ یا دوسرے کے متعلق جیسے سلام ،عیادت ، بڑوں کی عزت ، حچوڻوں پر شفقت ،غرض تمام امور د نياوآ خرت ميں دين پر چلنے ميں پوري انسانيت کے لیے بھلائی ہے۔

لغات: الدِّينُ: بمعنى ملت ومذهب جمع اديان آتى ہے۔ اكتّصِيْحَةُ: اسم مصدر ہے، خير خواہی کرنا جمع نصائح آتی ہے۔خالص کے معنی میں بھی آتا ہے،توبته نصوحا خالص ا تُويهِ قَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا تُوبُوْا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا \_

تركيب: النُجُمْلَةُ موصوف، الإسمِيّةُ مفت ، موصوف صفت مل كرخبر هلذه مبتدا ،محذوف کی مبتدا ،خبرمل کر جملها سمیه خبریه بهوا ـ

اكبِّدينُ مبتدا، اكنَّصِيْحَةُ خر، مبتداءا بي خرسة ل كرجمله اسمي خربيهوا ـ

(( ------))

۳ مجلس کی یا تیں راز ہیں المُجَالِسُ بِٱلْاَمَانَةِ

بألامَانَة امانت كے ساتھ ہيں۔ ابوداؤد

المجالس

تشریک:اس حدیث مبارکہ میں مجلس کا ایک ادب بتایا ہے کہ جس مجلس میں کوئی بات ہووہ

مجلس سے باہرند کی جائے۔ اگر کسی کونقصان پہنچانے کامشورہ ہوتو بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ لغات: اَکُمَجَالِسُ: جَع مجلس کی ہے، بیٹھنے کی جگہ جلس(ض) جلو ساو مجلسا، بیھنا۔ قَالَ النَّبِیُّ تَفَسَّحُولًا فِی الْمَجَالِسِ. اَلْاَ مَائَةِ: جَعُ امانات آتی ہے، بمعنی محفوظ کرن، فریضہ خداوندی، امن (س ض) محفوظ ہونا۔ قَالَ تَعَالٰی إِنَّا عَرَضْنَا الْاَ مَائَةً.

ترکیب: اَلْمَجَالِسُ مبتدا، بِحرف جار، اَلاَ مَانَةِ مجرور، جار مجرور ل کرمتعلق موے قائِمَةُ اسم فاعل کے، قائِمَةُ اسم فاعل اپنے فاعل هی اور متعلق سے ل کرشبہ جملہ ہوکر خبر ہوئی مبتدا، کی، مبتدا، اپن خبر سے ل کر جملہ اسمیہ خبر یہ ہوا۔

(( ························))

سم برعبادت کے بعددعا کرنانہ بھو لیے! الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ

++++++++

مُخُّ الُعِبَادَةِ

الدعاء

عبادت کامغزے انرمدی

وعاء

تشریکے: اس حدیث میں ترغیب ہے کہ ہرعبادت خواہ وہ مالی ہویا بدنی ہویا قولی اس کے بعد دعاءضر ورکرنی جا ہیے۔

لغات: اَلدُّعَاءُ : بيه دعاء کا مصدر ہے، دعا، یدعو (ن) دعاء و دعوی بکارنا ، مرد طلب کرنا۔ قَالَ تَعَالٰی إِنَّكَ سَمِیعُ الدُّعَآءِ۔ مُخَّ: ہُری کا گودا، جمع منحاخ منحمه آتی ہے۔

تركيب: اَلدُّعَاءُ مبتداً ، مُتَخَمضاً ف ، اَلْعِبا دَةِ مضاف اليه ، مضاف مضاف اليه مل كرخبر ، مبتداءا بني خبر سے ل كرجمليه اسميه خبريه بهوا۔

(( ······ ))

# ۵\_حیاء ایمان کا حصدہ المحدیث المحدیث

++++++++

شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ ايمان كاحصه ہے اَلْحَيَاءُ شرميلاين

[بخاري ومسلم]

تشری : اس خاص صفت کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں جیسے بد نظری، چوری، گالی گلوری اور بری بات کرنے سے نے جاتا ہے۔

لغات: اَلْحَيَاءُ: شرم وحيا قَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْي أَنْ يَتَضُوبَ مَثَلاً مَّا بَعُوْضَةً . شُعْبَةُ: فرق ، شاخ ، بإنى بهنے كى جگه، مراد فرقد وشاخ ب، جمع شعب وشعاب آتى ہے۔

آتی ہے۔ ترکیب: اَلْحَیّاءُ مبتدا، شُغبَةٌ موصوف، مِنْ حرف جار، اَلْإِیْمَانِ مجرور، جار مجرور مل کرمتعلق ہوئے گاؤئنة مقدر کے، گاؤئنة اسم فاعل اپنے فاعل هِیّ اورمتعلق سے مل کرصفت ، موصوف صفت مل کرخبر، مبتداخبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

(( ······· ))

٧ \_روزِ قيامت نيكول كے ساتھ رہنا جا ہتے ہيں تو \_ \_ \_ \_ \_ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ-

++++++++

اَلْمَوْءُ مَعَ مَعَ مَنُ آدی (اس کے)ساتھ ہوگا جس سے اَحَتَّ

محبت كرتا ہوگا

[اخرجه البخاري في كتاب الادب]

تشریکی: شان ورود ۔ صحابہ کرام رضی الله عنہم نے پوچھا کہ ایک آ دمی کس سے محبت رکھتا ہے مگراس جیسے اعمال نہیں کرتا (جنت میں وہ دونوں کہاں ہوں گے ) تو آ پ سکھٹی نے فر مایا: انسان ''قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہوگا۔''

لغات: اَلْمَوْءُ: مرد، ضد اِمْرَ أَهُ بِ-قَالَ تَعَالَى يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ احب: باب افعال عن معنى محبت كرنا قالَ تَعَالَى إِنِّي لَا أُحِبُّ الْأَفِلِيْنَ لَا مُحِبُّ الْأَفِلِيْنَ لَا مُحَالًى إِنِّي لَا أُحِبُّ الْأَفِلِيْنَ لَا مُحَالًى إِنِّي لَا أُحِبُ الْأَفِلِيْنَ لَا مُعَالَى إِنِّي لَا أُحِبُ اللَّافِلِيْنَ لَا أُحِبُ اللَّهِ اللَّهِ الْحَالَ مَعَالَى إِنِّي لَا أُحِبُ اللَّهِ الْعَالَ مَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

تركيب: الْمَرْءُ مبتدا، مَعَ مضاف، مَنْ موصوله، اَحَبُّ فعل، هُوصَمير مستر فاعل بعل اپنے فاعل سے ل كر جمله فعليه خبر بيه وكر صله، موصول صله ل كر مضاف اليه ہوا مضاف كا ،مضاف مضاف اليه ل كر مفعول فيه ہوا تكائِنٌ محذوف كا ، كائِنٌ صيغه اسم فاعل ہو ضمير منتر اور مفعول فيه سے ل كر شبه جمله ہوكر خبر ، مبتدا ، خبر ل كر جمله اسميه خبر بيه وا۔

(( ······))

ے۔ ہرنشہ گنا ہوں کی جڑ ہے الْحَمْرُ جُمَّاعُ الْإِثْمِ

\*\*\*\*\*\*

جُمَّاعُ الْاِنْمِ بہت ہے گناہوں کی جڑے اَلُخَمْرُ شراب

[مشكوة]

تشریخ: آپ مِنَا اَیْنَا کُم اس ارشاد پاک میں خاص پیغام بیہ ہے کہ شراب اور برنشے میں بے حیائی ہے اور بے حیائی سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پرواہ ختم ہو جاتی ہے۔اس لیے ہرگناہ کاراستہ کھل جاتا ہے۔ لغات: النّحَمْرُ: اللّورى شراب اور برنشه آور چیز جوعقل کو دُهانپ لے، حمر (ن) خمر ا، چھپانا، دو پیه کو بھی خمار کہتے ہیں اس سے سرکو چھپایا جاتا ہے۔قال تعالٰی یَسْنَکُوْنَکَ عَنِ الْنَحِمِرْ۔ جُمَّاعُ: مبالغه ہے بہت جمع کرنے والا، جمع (ف) جمعا، اکٹھا کرنا۔قال تعالٰی وَ جَمَعَ فَاوْ عٰی۔ اَلْاِثْمِ : بَمَعَیٰ گناه، اثبم (س) اثما، اثما واثاما، گناه کرنا۔

تركيب: ٱلْخَدِهُ مِبْداء ، جُمَّاعُ مضاف ، ٱلْإثْمِ مضاف اليه ، مضاف مضاف اليه الله مضاف اليه الله على الله الم

**((** -----))

٨ ـ بردين ودنياوى كام بور بوقاراور تقرائى سے كياجائے! الإناةُ مِنَ اللهِ وَالعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ -

++++++++

اَلاِنَاةً مِنَ اللَّهِ اَلاِنَاةً اللَّهُ اللَّهِ اللّه كُلِمُ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ عَلَىٰ وَالعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالعُجْلَةُ

اورجلد بازي

شیطان کی طرف سے ہے [ترمدی]

تشریخ: حضور منگائیلم کی اس حدیث سے دنیاوی اور دینی کاموں کومشورہ کے ساتھ اور غور وفکر سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور جلدی (بعنی مُباح کاموں کے انجام کوسو جے بغیر کرنا) شیطان کا حصہ ہے۔

لغات: اَلْإِنَاةُ: بردباری،وقار،انظار،انی،یانی (س ِض) انیا جمعن در کرنا۔ اَلْعُجُلَةُ: جَلدی کرناعجل(س) عجلاجلدی کرنا۔قال تعَالٰی لَا تُحرِّكُ بِهٖ لِسَانَكَ نِتَعْجَلَ بهٖ۔شَيْطَانَ: جَمْع شياطين بمعنی سرکش ہونا ،ديو،شطن (ن) مخالفت کرنا۔قال تعَالٰی اکشیْطنُ یَعِدُ کُمُ الْفَقْرَ۔ ترکیب: اَلْإِنَاةُ مبتدا، مِنْ حرف جار، لفظ اکله مجرور، جار مجرور مل کر متعلق گاؤنیهٔ مقدر کے، کاؤنیهٔ صیغه اسم فاعل ، هی ضمیر متنز فاعل ، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر به و کی مبتدا کی ، مبتدا خبر مل کر جمله اسمیه خبر به به و کر معطوف علیه به وا ، وا وَ عاطفه ، اَلْعُهُ جُلَهُ مبتدا، مِنْ جار، اکشیطن مجرور، جار مجرور مل کر متعلق به وا گاؤنیهٔ کے ، گاؤنیهٔ صیغه اسم فاعل اپنے فاعل هی ضمیر متنز اور متعلق سے مل کر خبر ، مبتدا خبر مل کر مجمله اسمیه خبر به معطوف به وا کا متعلوف عالیه معطوف به وا

(( ···················))

9۔ مؤمن کی بیشان ہے کہ وہ شریف ہوتا ہے دود و مور غرق گریم

++++++++

گرِیم شریف ہوتا ہے غو بحولا بھالا دو د المومِن مومن

[احمد وترمذي]

تشری : ارشاد پاک میں غو کے معنی "بھولا بھالا" بعنی مومن کی زم مزاجی کی وجہ سے یااس کے حسنِ ظن کی وجہ سے لوگ اسے دھو کہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور مومن کے سامنے آخرت کے فضائل ہوتے ہیں اس لیے معاف رکھتا ہے اور بدلانہیں لیتا تو لوگ ہجھتے ہیں میہ ہمارے دھو کے میں آگیا حالا نکہ مؤمن اپنی شرافت کی وجہ سے کیجے نہیں میہ اور مرکزتا ہے۔

الخات: غر: تا تجربه كار جوان ، جمولا بھالا ، جمع اغرار آتى ہے۔ قالَ تعالَى وَغَرَّكُمْ بِاللهِ الْعُروْدِ ـ كويْده ، كرم ، الله ك ناموں ميں سے ہے ، كرم (ك) كرما وكرامة ـ قالَ تعالَى فَإِنَّ رَبِّى غَنِي كويم \_

تركيب: ٱلْمُومِينُ مبتدا،غِرُ خبراول، تحريث خبر ثاني ،مبتداا بي دونوں خبروں

#### المانق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

ہے ل کر جملہا سمیہ خبر مدہو کرمعطوف علیہ ہوا۔

(( ·······))

۱۰ کمینگی اور مکاری فساق کی عادت ہے وَالْفَاجِرُ خَبُّ لَئِيْمٌ -

ر ي خت

کمینه ہوتا ہے حالباز

وَ الْفَاجِوُ اور گناہ کرنے والا

[أحمد وترمذي]

تشریح: خَتْ مکاراور دهوکه بازکو کہتے ہیں۔ حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ فاس و فاجر دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، آخرت کی فکر سے غافل ہوتا ہے، ایبا آ دمی کمینہ شار کیا جاتا ہے۔جس کی ہر بات میں دھو کے کا گمان ہوتا ہے۔

لغات: فَاجِوُ: حد سے تجاوز کرنے والا اور خوب گناہ کرنے والا جمع فجاد آتی ہے، فجر (ن) تجاوز كرنا \_ قَالَ تَعَالَى وَ لَا يَلِدُوْا إِلَّا فَاجِرًا كُفَّارًا \_ خَبُّ: بِالْفَحْ معنی مکار، دغا باز، دهوکه دینے والا، جمع خبوب، خب (س) خبا و خبا مکار بونا لَيْدِيمُ: كمين، ذليل، جمع لنام لوما، لوم (ك) كمينه بونا قالَ تَعَالَى وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَا نِمِ\_

تركيب: و اوْ حرف عطف ٱلْفَاجِوُ مبتدا، خَتُ خبراول، لَينيهُ خبر ثاني ،مبتدا این دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبر بیہ ہو کرمعطوف ،معطوف معطوف علیہ مل کر جملها سميذبر بمعطوفه بوابه

(( ·············· ))

# الطلم نه يجيئ! قيامت كدن ذلت نه بهو الطلم نه يجيئ! قيامت كدن ذلت نه بهو الطّلُمُ طُلُمَاتٌ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

++++++++

 اَلظُّلْمُ ےانصافی

[متفق عنيه]

تشریخ: اس حدیث میں دوسروں پر زیادتی کرنے والوں کا انجام ہے کہ ظالم قیامت کے دن کی مشکلات میں پھنس کر بے بیارو مددگارا ندھیروں میں بھٹک رہا ہوگا اور پریشان ہوگا۔اورظلم سے حاصل کی ہوئی چیزاس کے کام نہ آئے گی۔

لغات: الطُّلُمُ: بِمُوقَع ركهنا، بِ الصَّافى، جَمَع ظلمات (ض) بِمُوقع ركهنا (س) رات كا تاريك مونا ـ قَالَى فَنَادى فِي الظَّلُمَاتِ ـ يَوْمِ: دن جَع ايام جَع الجُع ايام بَع الجُع ايام عَلَى الظُّلُمَاتِ ـ يَوْمِ: دن جَع ايام جَع الجُع ايام بَع الجُع ايام عَلَى مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنَ ـ ٱلْقِيَامَةِ: مُوت كَ بعد المُعنا ،قام يقوم (ن)قوما وقياما، كَمْ الهُونا ـ قَالَى لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ (ن)قوما وقياما، كَمْ الهُونا ـ قَالَى لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

(( ·········))

# ا تكبر كاعلاج سلام ميں بهل كرنا الْبَادِئ بِالسَّلَامِ بَرِي مِنَ الْكِبَرِ -

اَلْبَادِی مِنَ الْکِبَوِ اَلْبَادِی مِنَ الْکِبَوِ پہل کرنے والا سلام میں دورہے تکبرے

[بیهقی|

تشریک: ۱ اس فر مانِ رسول کے میں سلام میں پہل کرنے کی ترغیب ہے۔ کاپر سے نجات کاپر وانہ پہلے سلام کرنا ہے کیونکہ تکبر بہت می روحانی وجسمانی بیاریوں کا مجموعہ ہے۔

لغات: اَلْبَادِئُ: اَمْ فَاعُلَ، بِهِلِي كَنْ وَالا ،بدا (ف) بدء ،شروع كرنا ـ قَالَ تَعَالَى لَوْ اللَّهُمْ بَادُوْنَ فِي الْاَغْرَابِ ـ بَرِئْ (ك ـ س ف) بروا ،براء برى كرنا ، بجات پانا ـ قَالَ تَعَالَى فَاتِنْ بَرِئْ فَي قَلْ الْمُشْوِكِيْنَ ـ اَلْمُشُوكِيْنَ ـ اَلْمُكْبَرُ: غرور ، برا الله الله عَلَى فَاتِنْ بَرِئْ فَي قِلْ الْمُشُوكِيْنَ ـ اَلْمُشُوكِيْنَ ـ اَلْمُكْبَرُ: غرور ، برا الله عَلَى فَاتِنْ بَرُونُ فِي الله عَلَى الله عَلَى الله مَنْ برا مونا ، مرتبه مِن برا مونا ، وشوار مونا ، كبر (ن ـ س ـ س ـ ك ) كبر الوكبر المحبر المحبر على برا مونا ، مرتبه مِن برا مونا ، وشوار مونا ، قَالَ تَعَالَى وَالَّذِي تُولِنِي كِبَرَةُ مِنْهُمْ ـ قَالَ تَعَالَى وَالَّذِي تُولِّي كِبَرَةُ مِنْهُمْ ـ

ترکیب: اَلْبَادِی صیغه اسم فاعل، هُوضمیر متنز فاعل، بِ حرف جار، اکسکلامِ مجرور، جار مجرور را کرمتعلق ہوئے اسم فاعل کے، اسم فاعل اپ فاعل اور متعلق سے ل کرمبتدا، بَوِی صیغہ صفت مشبہ، هُوضمیر متنز فاعل، مِنْ حرف جار، اَلْدِیجَوِ مجرور، جار مجرور مل کرمتعلق ہوئے صیغہ صفت کے، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے ل کرشبہ جملہ ہو کر خبر ، مبتدا اپنی خبر سے ل کر جملہ اسمیہ خبر یہ ہوا۔

(( ············· ))

# سارونیامؤمن کا قیدخانداور کافر کی جنت ہے الدُّنیا سِخْنُ الْمُؤمِنِ وَجَنَّةُ الْکَافِرِ

++++++++

الدُّنيَا سِخُنُ الْمُؤمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ ونيا مومن كاقيد فانه ب اور كافر كى جنت بإمسنما

تشری : مؤمن کیونکہ ہر قول اور فعل سے پہلے سو چتا ہے کہ بیکا م نیکی ہے یا ہرائی ؟ کروں یا نہ کروں؟ اس وجہ سے مؤمن کے لیے جنت کی نعمتوں کے لحاظ سے دنیا قید خانہ ہی ہے۔ اور کا فراپنے کوجسم کے تمام اعضاء استعمال کرنے میں آزاد سمجھتا ہے۔ اس لیے آخرت کی تکالیف کے لحاظ سے بید نیااس کی جنت ہے۔

لغات: سِبُنُ : قید خانہ جمع جمون ہے، سجن (ن) سجنا قید کرنا۔ قَالَ تَعَالَی اِذَ اَخُو جَنِیْ مِنَ السِّبُنِ۔ جَنَّهُ: باغ جمع جنات، جنان ہے علاء اللّ لغت نے لکھا ہے کہ جس کلمہ میں ج. ن کا مادہ ہوائل میں چھنے کا معنی ہوگا۔ مثلاً جنین مال کے بیٹ کا بیے کہ۔ جنون: دیوانہ جن ۔ جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھے ہوئے ہیں۔ قَالَ تَعَالَٰی فِیْ جَنَّةٍ عَالِیَةٍ۔ کافر: اللّٰہ کی نعتوں کا انکار کرنے والا ، جمع کافرون ہے کفار، کفر(ن) کفراجھیانا۔ قَالَ تَعَالَٰی وَ لَا تَکُونُونُ الوَّلَ کَافِر بِهِ .

تركيب: اكدُّنيا مبتدا، سِبْنُ مضاف، اكُمُوْمِنِ مضاف اليه، مضاف مضاف اليه، مضاف اليه، مضاف اليه مل كر خبر اول معطوف عليه، و اؤ حرف عطف، جَنهُ مضاف، الْكَافِرِ مضاف اليه من كرخبر ثانى معطوف، مبتدا اپنى دونوں خبروں سے مل كر جمله اليه، مضاف اليه مل كرخبر ثانى معطوف، مبتدا اپنى دونوں خبروں سے مل كر جمله اسميه خبريه بوا۔

# المسواك كونياوى واخروى فوائد اكستواك مطهرة للفم ومَرْضَاة لِلرَّبِ.

مَطْهَرَ ۗ لِلْفَمِ مندکویاک کرنے والی ہے اكسِوَاكُ

مسواك

وَمَرْضَاهُ لِلرَّبِّ

[النسائي]

اورخوشی کا ذریعہ ہے پروردگار کی

تشریکی: اس فرمانِ رسول مَثَالِیَّا مِی مسواک کے دو فائدے بتائے ہیں۔

ایک ظاہری: لیعنی منہ صاف ہوتا ہے اور منہ کی صفائی کے طبی وروحانی فوائد بے شار ہیں۔ بیدایک ظاہری فائدہ ہے سنت رسول کا۔

وررا باطنی: یعنی مسواک کی سنت ادا کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور رہے راضی ہوتے ہیں اور رہا ہوتے ہیں اور رہائی ہوتے ہیں اور رہائی ہوتو سب کا مٹھیک ہوجاتے ہیں۔

معلوم ہوااسلام پرعمل سے دنیاوی ، دین تمام فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

لغات: اکسّو اک ، دانت صاف کرنے کی کئڑی ، جمع مساویك ہے ، ساك (ن) سو كا جمعنی ملنا، رُکڑنا \_ مَطْهَرَةُ: صفائی كا آله یا صفائی حاصل کرنے کی جگه ، جمع مطاهر ہے ، طهر (ف) طهر او طهر ، پاک کرنا (ن \_ ف) طهر وطهارة پاک کرنا \_ قَالَ تَعَالَى وَلَهُمْ فِيهُا اَزُوَاجُ مُّطَهِّرَةٌ \_ اللّهُم : منه ، اصل میں فوہ ہے جمع افواہ آتی ہے ، فاہ (ن) فوھ ایمعنی منہ ہے بولنا \_ اکیو م نَحْیِمُ عَلَی اَفُوا هِمِمْ \_ مَرْضَاةً: خوشنودی حاصل کرنے کی جگه وضی (س) رضی ، راضی ہونا ، خوش ہونا \_ قَالَ تَعَالَى تَبْیَغِی مَرْضَاةً اَزْوَاجِكَ .

تر کیب: اکسِواکُ مبتدا، مَطْهَرَ قُ مصدر میمی بمعنی اسم فاعل شمیر متنتر اس کا فاعل، لَ جار، اَکْفَیم مجرور، جار مجرور مل کرمتعلق مَطْهَرَ قُ کے، مَطْهَرَ قُ اپنے فاعل اور متعلق سے ل کر خبر اول معطوف علیہ ، واؤ عاطفہ ، مَن فَضَاةٌ مصدر میمی جمعنی اسم فاعل ، هِی ضمیر مشتر اس کا فاعل ، لِ حرف جار ، اَلُو بِ مجرور ، جار مجرور ل کر متعلق مَن صَافٌ کے ، مَن صَافَ اللہ علی موضاة اللہ فاعل اور متعلق سے ل کر خبر ٹانی معطوف ، مبتد البی دونوں خبروں سے ل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

(( ······))

10\_ دوسرول کود بینے والا ، کینے والوں سے بہتر ہے اگیدُ الْعُلْیَا جَیْرٌ مِنَ الْیَدِ السَّفْلٰی .

++++++++

ر دو خير

بہتر ہے

رو دود اليد العليا

او پروالا ( دینے والا ) ہاتھ سر جر و چود

مِّنَ الْيَدِ السُّفُلٰى

ینچے والے (لینے والے ) ہاتھ سے

[بخاری]

تشری : شریعت مطہرہ میں سوال کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔لیکن صرف جان بچانے کے لیے بقدرضر درت جائز ہے اس لیے کوشش ہونی جا ہیے کہ ہرمسلمان دینے والا بنے اور دوسروں سے لینے کی نیت نہ رکھے۔

لغات: اَلْیَدُ: اِتھ اصل میں یدی ہے جمع ایادی اور ایدی ہے ،قَالَ تَعَالَی یَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَیْدِیْهِمْ۔ اَلْعُلْیا: ہر بلند جگہ، یہ الاعلی اسم تفضیل کی مونث ہے علی (ن) علوا علی (س) علاء بلند ہونا،قال تعالٰی و کلمه اللهِ هِی الْعُلْیا، السفلی: یہ اسفل کی مونث ہے جمعنی بست تر ، شل (ن ۔ س ۔ ک) سفولا، بست ہونا،قال تعالٰی و جَعَلَ کیلمة الّٰذِیْنَ کَفَرُوْا السّفلٰی.

تر کیب: اَکْیدُ موصوف، اَکْعُلْیًا صفت ، موصوف صفت مل کر مبتدا ، تحییر صیغه اسم تفضیل منمیرمتنتر اس کا فاعل ، مِینُ حرف جار ، اَکْیدِ موصوف ، السَّفْلی صفت ، موصوف صفت مل کر مجرور ، جار مجرور مل کرمتعلق خیر کے ، خیبر اسم تفضیل اینے فاعل اورمتعلق سے مل کرشبہ جملہ ہو کرخبر ہوئی مبتدا کی ،مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر ریہ ہوا۔

(( ···············))

الدزنائي برزايك عام كناه! الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا .

++++++++

اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا زناہے(بھی)زیادہ بھاری ہے

ٱلُغِيْبَةُ پيڻه بيچھي برائي گرنا

(بیهقی)

تشریخ: اس گناہ کے اتنا بھاری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ زنا میں ندامت اور تو بہ کی تو فیق ہوجاتی ہے اور غیبت میں جب تک صاحب معاملہ سے معافی نہ مانگے یہ گناہ معافی نہ ہوتا ہے اور لوگ اس معافی نہیں ہوتا ہے اور لوگ اس گناہ کو بلکا سمجھتے ہیں۔

لَعْاتُ: اللَّغِيْبَةُ: پِيْمِ بَيْحِي بِرَائَى كَرَا،غَابَ(ض) غيبة واغتابه غيبت كَرَا ـ قَالَ تَعَالَى تَعَالَى وَلَا يَغْتَبُ بَعُضُكُمْ بَعْظًا ـ اَشَدَّ شد(ض) شدة، شخت مونا ـ قَالَ تَعَالَى وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ـ اَلزِّنَا زنى (ض) زنى ، و زناء زنا كرنا، قال تعالى و لا تقوبوا الزنا .

تر کیب: اَکُیِخِیَّهُ مبتدا ، اَشَدُّصیغه اسم تفضیل ، هُوضمیر مبتنتر اس کا فاعل من حرف جار ، اَکْیِخِیَهٔ مبتدا ، اِشَدُّ صیغه اسم تفضیل اینے فاعل جار ، اَکْیِز مَا مِحرور ، جار مجرور کار مبتدا کی ، مبتدا خبر مل کر جمله اسمی خبر بیه وا۔ اور متعلق سے مل کر خبر ہو کی مبتدا کی ، مبتدا خبر مل کر جمله اسمی خبر بیه وا۔

## کا۔ظاہری وباطنی پا کیزگی ایمان کا حصہ ہے اَلطُّهُوْدُ شَطُرُ الْإِیْمَانِ

++++++++

| شُطُرُ الْإِيْمَان    | اَلْطُهُورُ |
|-----------------------|-------------|
| ایمان کا حصہ کے امسلم | پاکیز گی    |

تشری ای حدیث میں طہارت سے نجاست تھی اور حقیقی سے پاک ہونا مراد ہے۔ جب بیرحاصل ہوجاتی ہے اور اس کے ذریعے سے نماز ، حج اور تلاوت وغیرہ و دوسرے اعمال جائز ہوتے ہیں اس لیے ایمان کا حصہ ہے۔ بھر باطنی پاکیزگی یعنی گنا ہوں سے بھی تو بہ کا اہتمام بھی ہوجائے تو زہے قسمت۔

لغات شَطُّرُ جزء،نصف، جانب، دوری سب معنی میں استعال ہوتا ہے۔ جمع اشطر ، شطور ، شطر (ن) شطور ا دو برابر حصہ میں کرنا۔قال تعالٰی فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِد الْحَرَامِ.

تر كيب:الطَّهُوْدُ مبتدا، شَطُّرُ مضاف، اُلْإِیْمَانِ مضاف الیه، مضاف مضاف الیهل کرخبر، مبتداخبر ل کر جمله اسمیه خبریه بوا

(( ·······))

۱۸۔ ہرمسلمان کے لیے قرآن کریم کی دوجیثیتیں اَلْقُرْانُ حُجَّةٌ لَّكَ اَوْ عَلَیْكَ .

++++++++

الُقُوْانُ حُجَّةً قرآن دلیل ہے اَلُکُ اَوْ عَلَیْكَ تیرے(فائدے کے) لیے یا تیرے خلاف [مسلم] تشری : ارشاد نبوی علیہ السلام کامفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں اور آگے پہنچانے والوں کے حق میں گواہی دے گا،انہوں نے میری قدر کی اور پیٹھ بیچھے ڈالنے والوں کے خلاف گواہی دے گا۔کہ انہوں نے مجھے حجھوڑے رکھا اور میری قدر نہیں گی۔

لغات: اَلْقُوْ آنُ: الله تعانی کی طرف ہے محدرسول التصلی التدعایہ وسلم پرنازل کی ہوئی کتاب، قون (ض) باندھنا، ملانا، جمع کرنا، قال تعالٰی اکر خمن عَلَم القُوْ ان حُجَّة، جمعن دیل جمع بہم جمع بحجاج، حج (ن) حجا، ہ، دلیل میں غالب بونا۔

ترکیب: اَلْقُورُ اَنُ مبتدا، حُرجَّةُ مصدر بمعنی اسم فاعل، هُوضمیر مشتر اس کا فاعل، ل جار، که مجرور، جار مجرور مل کرمعطوف علیه، اَوْ حرف عطف، عَلٰی حرف جار، که مجرور ، جار مجرور مل کرمعطوف ہوا، معطوف ، معطوف علیه مل کرمتعلق ہوا حُرجَّةٌ کے، حُرجَّةٌ اینے فاعل اور متعلق سے مل کرخبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمی خبریہ ہوا۔

(( ······))

19 ہرگانے ، بجانے کا آلہ شیطان کی طرف منسوب ہے المجرس مَزَامِیْرُ الشَّیْطٰنِ .
 الْجَرْسُ مَزَامِیْرُ الشَّیْطٰنِ .

++++++++

مَزَامِیْرُ الشَّیْطُنِ شیطان کی بانسریاں ہیں اکنجرسُ تمام گھنٹیاں

[مسلم]

ترجمہ: اس ارشاد عالی میں ایک گناہ کبیرہ ہر بجنے والی چیز جو دل کو اپنی طرف مائل کر کے ذکر وعبادت سے روک دے اسے شیطان کی بانسری قرار دیا گیا ہے۔اس ارشا دگرامی کے خمن میں سارے گانے اور ساز آ گئے ان سے بچناچا ہیے۔ لغات: اَکْجَوْسُ:گُفتْه، جُمع اجراس، مزامیر، مزمار کی جُمع ہے جُمعنی بانسری، ذمو (ض.ن) ذمر، زمیرا بانسری بجانا۔

٢٠ - فاسقه عور تيس شيطان كاجال ميس اَلِيْسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطُنِ .

حَبَائِلُ الشَّيْطُنِ شيطان كه جال بي اکنِساءُ عورتیں

امشكوة ا

تشریخ: تجربہ شاہد ہے کہ فاسقہ عورت بے پردگ ، آواز کے غلط استعال اور غیر محرموں کے سامنے اپنے ناز واداء کے ذریعہ بہت سے مردوں کوراہ راست سے ہٹا دیتی ہے۔اس وجہ سے اسے شیطان کا جال قرار دیا گیا ہے۔

لغات: حَبَائِلُ: يهجمع بحبالة كى بمعنى جال، پهندا، حبل (ن) حبلارى سے باندهنا، قالَ تَعَالٰي حِبَالُهُمْ وَعِصِيهُمْ.

(( ······ છ&&

# ٢١ - صبر وشكر كى بركات الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ

الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ الشَّاكِرُ الشَّاكِرُ الشَّاكِرُ اللَّ السَّابِرِ الصَّابِرِ السَّابِرِ السَّابِرِ السَّابِرِ السَّابِرِ السَّابِرِ السَّابِرِ السَّابِرِ السَّابِ السَّابِرِ السَّابِ السَّابِرِ السَّابِ السَّابِرِ السَّابِرِ السَّابِ السَّابِرِ السَّابِرِ السَّابِرِ السَّابِ السَّابِرِ السَّابِ السَ

برابر ہے اس روزہ دار کے جومبر کرنے والا ہو۔ انرمدی

تشری : سب مسلمانوں کواس حدیث پاک میں کھانے چینے کے بعد شکر کی ترغیب دی گئی ہے، کہاس کے ساتھ صبر اور روزہ والوں میں شار ہوتا ہے۔ بلا شبہ روزہ اور صبر بڑی اہم عبادات ہیں لیکن کھانا کھا کرشکر ادا کرنے کی برکت سے ان کا تو اب حاصل ہوجاتا ہے۔

لغات: الطَّاعِمُ طعم (س) طعما وطعاما بمعن كمانا كمانا قَالَ تَعَالَى فَانْظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ الشاكر الشكر (ن) شكرا شكرانا ،قدر دانى كرنا ،احسان كا اعتراف كرنا ـ قَالَ تَعَالَى لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ،الصائم صام (ن) صوما روز ، الصائم تَعالَى وَالصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ ـ الصَّابِرِ صبر (ض) صبراصر اور برداشت كرنا ـ قَالَ تَعَالَى وَالصَّابِرِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ ـ الصَّابِرِ صبر (ض) صبراصر اور برداشت كرنا ـ قَالَ تَعَالَى وَالصَّابِرِيْنَ وَالصَّبِرُاتِ .

تر کیب: اکطّاعِمُ موصوف،اکشّا یحوصف،موصوف صفت مل کر مبتدا، کَ حرف جار، لِصَائِمِ موصوف،اکشّا یحوصفت،موصوف صفت مل کر مجرور ہوا جارکا، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے گاؤں کے، گاؤن اسم فاعل، گوضمیر مشتر اس کا فاعل، گاؤن اسم فاعل، گوضمیر مشتر اس کا فاعل، گاؤن اسم فاعل این فاعل اور متعلق سے مل کر خبر مبتدا،خبر مل کر جمله اسمیه خبرید ہوا۔

### ٢٢ ـ اخراجات مين ميانه روى معيشت كانصف حل أَلْإِقْتَصَادُ فِي النَّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِيْشَةِ .

++++++++

ٱلْإِقْتَصَادُ الْمُعِيْشَةِ فِي النَّفَقَةِ ميانه روى (زندگ کی) گزران ہے خرچ کرنے میں نِصْفُ

آ وهي

تشریخ: اس ارشادِ عالی ہے بتا چلا کہ مسلمان نہ مال میں بخل کرے، نہ فضول خرجی بلکہ دونوں کے درمیان رہے۔ یہی عمل اللہ کو پسند ہے اس ارشاد مبارک میں زندگی گزار نے کا بہت بڑاڈ ھنگ ارشا دفر مادیا۔ کہ آمدن کے مطابق گزراو قات کی جائے۔

لغات: الْإِقْتَصَادُ:قصد (ض) قصدا واقتصد، ميانه روى اختيار كرناقال تعالى وَ لَا يُنفِقُونَ نَفْقَةً صَغِيرةً و وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ النفقة : خرج جمع نفقات قال تعالى و لَا يُنفِقُونَ نَفْقَةً صَغِيرةً و نِصْفُ: كَى چيز كا آ دها، جمع انصاف، نصف (ن ض) نفغا آ دها لينا، قال تعالى و كَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ المعيشة: زندگى كا ذريع عاش، يعيش (ض) عيشا، معاشا، معيشا، زنده ربنا قال تعالى بَطَرَتْ مَعِيشَتُها.

تركيب: الْإِقْتَصَادُ مصدر، فِي جار، اَلنَّفَقَةِ بجرور، جار بجرور مل كرمتعلق الْكَائِنُ محذوف كِ، اَلْكَائِنُ صيغه اسم فاعل، اپنے فاعل هُوضمير متنتر اور متعلق سے لل كرصفت ، موصوف صفت مل كرمبتدا، فِيضَفُ مضاف ، اَلْمَعِيْشَةِ مضاف اليه، مضاف مضاف اليه الله مضاف مضاف اليه من المرجم له اسمية جريه مواد

(( ·······))

# ٢٣٠ مخلوق خدائ محبت مجهدارلوگول كا كام ب و التودُّدُ إلى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ .

++++++++

اِلَی النَّاسِ لوگوں ہے الْعَقُٰلِ عقل مندی ہے وَ التَّوَدُّدُ اورمحبت كرنا نصْفُ

آ دهی

تشری : اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جن سے بھی جائز تعلقات ہوں ان سے حسنِ سلوک رکھتے ہے دنیاوی اور دینی کام درست ہوتے ہیں۔اس لیے یہ بڑی سمجھ داری کا کام ہے تعلقات خراب کر کے اپنے دشمنوں میں اضا فداور دوستوں میں کمی نہ کرنی چاہیے۔

لغات: اَلتَّو دُّدُ: ووَى كُرنا، و درس و دا، وو دامجت كُرنا، قَالَ تَعَالَى تُودُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ. اَلنَّاسِ: اسم بواحدانان بقغيرنولي بناس، ينوس فير ذَاتِ الشَّوْكَةِ. اَلنَّاسُ اتَقُوْا دَالُعَقُلِ: وه نور جس سے غير حسى (ن) نوسا. قَالَ تَعَالَى يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا دَالُعَقُلِ: وه نور جس سے غير حسى چيزي معلوم كى جاتى بين جمع عقول، عقل (ض) عقلا بهجهدار بونا، قَالَ تَعَالَى مِنْ بَيْنِ مَعْلَوم كَنْ جَاتَى بَيْنَ دَمَا عَقَلُونَ وَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا عَقَلُونُهُ.

تركيب: واؤ استنافيه، اكتو دُّدُ مصدر موصوف، اللي حرف جار، اكتّاسِ مجرور، جار مجرور، جار مجرور مل كر بتركيب سابق صفت ، موصوف صفت مل كر مبتدا، فصف مضاف، العقلِ مضاف اليه مل كرفير، مبتدا خبر مل كرجمله اسمي خبريه متانفه موار

# ۲۳ \_ گنا ہول سے تو بہ معصوم بنادیتی ہے اکتاب مِن الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ.

+++++++

كَمَنُ لَّا ذَنْبَ لَهُ

اَكْتَائِبُ مِنَ اللَّانْبِ

(اس کے برابر ہے) کہنہ ہوکوئی گناہ اس کے ذیے

كناه ية بكرنے والا

[ابن ماجه]

تشریخ: اس حدیث میں کی اور سچی تو بہ کی فضیلت بتائی ہے کہ اس طرح تا ئب ہونے والے کا دل ایسے صاف ہوجا تا ہے جبیبا کہ آج ہی معصوم پیدا ہوا ہے۔

ترکیب: اکتانی استه اسم فاعل، هو صفیر مستر اس کا فاعل، مِنْ حرف جار، اکلاً نیب بجرور، جار بجرور مل کرمتعلق ہوئے اکتانی کے ، اکتانی ایپ فاعل اور متعلق سے مل کرمبتدا، کے حرف جار، من موصولہ، آلانی جنس، ذَنْب اس کا اسم، لَ جار، هُ متعلق سے مل کرمبتدا، کے حرف جار، مَنْ موصولہ، آلانی جنس، ذَنْب اس کا اسم، لَ جار، هُ بجرور، جار بجرور مل کرمتعلق ہوئے مَوْجُود دی مَوْجُود دی مین استان مفعول، هوضمیر مستر نائب فاعل، مَوْجُود دایت نائب فاعل اور متعلق سے مل کرلائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس این اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر ریہ ہوکر صلہ ، موصول صله مل کر مجرور ہوا جار کا جار بجرور مل کرمتعلق ہوا گائی کے ، کائی این فاعل ضمیر مستر هو اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کی ، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر ریہ ہوا۔

### ۲۵ \_ کون عقل مند ، کون بے وقوف ؟

ٱلْكَيِّسُ مَنُ دَانَ نَفْسَةً وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ لَكُوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ لَفُسَةً هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ

++++++++

آلگیسُ آلگیسُ ر د من عقلَ مند (وہ ہے) رڊ نفسه **ڏ**انَ اینفس( کیخواہش) کو و ما کرر کھے لِمَا بَعُدُ الْمُوْتِ وعمل م نے کے بعد کے لیے اور (نیک) کام کرے وَ الْعَاجِزُ اور بے وقوف (وہ ہے) رُ نَفْسَهُ هُوَ اهَا ا اتبع اینے نفس کواس کی خواہش کے يجھے لگائے۔

[ترمذي]

اور (جنت کی )امیدر کھے اللہ پر

وَتَمَنِّي عَلَى اللَّهِ

تشری اور بے وقوفی کا معیار بتایا گئیں آخرت ہی کوعقل مندی اور بے وقوفی کا معیار بتایا گیا ہے کیونکہ خواہشات کا سلسلہ اتنا وسیع ہے کہ وہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ نہ ہی خواہش کے بندے کو حقیق خوشی مل سکتی ہے۔ ایک خواہش پوری ہوگی تو دوسری تیار ہوگی ، اس لیے حقیقی بھلائی اسے نظر انداز کر کے آخرت کی فکر میں ہے۔

(۲) تسمنی علی الله: اس جملے میں اس بات پرتنیبہ ہے کہ جب ہم ہر کام دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ امید بھی تو ہمیں دنیا کی ہی رکھنی چا ہیے اور ہم اس کے نتائج میں اُمید آخرت کی رکھتے ہیں ہے بہت بڑی بے وقو فی ہے۔ گندم یو نمیں اور امید جو کی رکھیں سے بچھ داری نہیں ہے۔

لغات: اَلْكَيِّسُ عَقَلَ مند، ہوشیار جُع اکیاس ہے کاس (ض) کیسا، و کیاسة جمعیٰ چالاک ہونا، دان: (ض) دینا بمعیٰ ذلیل ہونا، تابع بنانا ۔ نَفُسَهُ: مصدر بمعیٰ روح ، خون ، بدن ، مراد دل ہے ۔ قَالَ تعَالٰی یَا اَیّتُهَا النّفُسُ الْمُطْمَئِنَةُ الموت : زندگی کی ضد ہے ۔ قَالَ تعَالٰی اَلّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوةَ . وَالْعَاجِزُ : نه قدرت رکھے والا ، عجز (ض . س) عجز ا، عجوز ا، عاجز ہونا، قَالَ تعَالٰی وَالّذِیْنَ قدرت رکھے والا ، عجز (ض . س) عجز ا، عجوز ا، عاجز ہونا، قالَ تعالٰی وَالّذِیْنَ یَسْعُونَ فِی ایّاتِنَا مُعَاجِزِیْنَ اِتّبَعَ بَبع (س) تبعا ، یکھے چلنا، هوی : خواہ ش ، عشق خواہ خیر میں ہویا شریس، قَالَ تعَالٰی وَاتّبَعَ هَوَاهُ . تَمَنِّی : ارادہ کرنا (ن) آ ز ماکش خواہ خیر میں ہویا شریس ، قالَ تعَالٰی وَاتّبَعَ هَوَاهُ . تَمَنِّی : ارادہ کرنا (ن) آ ز ماکش کرنا ۔ قَالَ تعَالٰی اِلّا اِذَا تَمَنِّی ۔

ترکیب: اَلْکَیّسُ مبتدا، مَنْ موصوله، دَانَ فعل، هُوصَمیر اس کا فاعل، نَفْسَ مضاف، نَمْ مَن مُضاف الیه، مضاف الیه کرمفعول به بوافعل کا بعل این فاعل مضاف الیه کرمفعول به بوافعل کا بعل این فاعل او رمفعول به بوافعل کرمفعول به عمل فعلیه خربیه بور معطوف علیها، و اؤ عطف، عَیمل فعل هُوضمیر فاعل، اِ حرف جار، مَا موصوله، بَعْدَ مضاف، اَلْمَوْتِ مضاف الیه، مضاف مضاف الیه کرمفعول فیه (ظرف) بوافعل مقدر بَدُونُ وَتا مه کا ، یَکُونُ وَقعل این فاعل بواور مفعول فیه سے مل کرصله بواموصول صلال کر مجرور بواجار کا ، جار مجرور ال کرمفعول فیه سے مل کر جمله معطوفه، دونوں جمل کر صله بوئ عیمل فعل این فاعل هُوضمیر اور متعلق سے مل کر جمله معطوفه، دونوں جمل کر صله بوئ مبتدا کی ، مبتدا مخرمل کر جمله اسمیه خربه بوئی مبتدا کی ، مبتدا فعل ، هوضمیر فاعل ، نفس مضاف الیه مضاف الیه ، مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه کر مفعول فعل ، هوضمیر فاعل ، نفس مضاف الیه مضاف الیه ، مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه کر مفعول

#### 🛞 حدائق الصالحين اردوثر ٦ زادالطالبين

اول ، هُوَ مضاف ، هَا مضاف اليه ، مضاف مضاف اليه اليه الرمفعول ثانى ، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ معطوف علیہا ، و اؤ عاطفہ ، تَدَمَّنی فعل ، هُوضمیر متنتز فاعل ، عَلَی حرف جار ، لفظ الله مجرور ، جار مجرور مل کر متعلق فعل کے ، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ معطوف ، دونوں جملے مل کر صلہ ہوئے موصول کے ، موصول صله مل کر خبر ہوئی مبتدا کی ، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف یا متا نقہ ہوا۔

(( ·······))

٢٦ محبت كالكن صاحب ايمان ٢ محبت كالكن صاحب ايمان ٢ مَا لَفٌ وَلَا يُوْلَفُ .

اَلْمِوْمِنُ مَالَفُ مَالَفُ مَوْنِ مَوْنِ مَعِتَى مَالَفُ مَوْنِ مَوْنِ مَعِتَى مَالَفُ مَعِيْرَ مَوْنِ مَعْدَ مَعِيْرَ اللّهِ مَوْلَكُ اللّهِ مَعْدَ اللّهِ مَعْدَ اللّهِ مَعْدَ اللّهِ مَاللّهُ مَعْدَ اللّهِ مَعْدَ اللّهُ مُعْدَى اللّهُ مَعْدَ اللّهُ مَعْدَ اللّهُ مَعْدَ اللّهُ مَعْدَ اللّهُ مَعْدَ اللّهُ مُعْدُونِ مُعْدَى مُعْدَى اللّهُ مُعْمَالِكُمُ مُعْمَالِكُمُ مُعْمَالِكُمُ مُعْمَالِكُمُ مُعْمَالِكُمُ مُعْمَالِكُمُ مُعْمَالِكُمُ مُعْمِلُكُمُ مُعْمِلْ مُعْمَالِكُمُ مُعْمَالِكُمُ مُعْمِلُكُمُ مُعْمِلِكُمُ مُعْمَالِكُمُ مُعْمَالِكُمُ مُعْمِلْكُمُ مُعْمَالِكُمُ مُعْمَالِكُمُ مُعْمِلُكُمُ مُعْمَالِكُمُ مُعْمُولُكُمُ مُعْمِلُ مُعْمُولُ مُعْمَالِكُمُ مُعْمِلُكُمُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمَا

اورمحبت نبيل كياجاتا

تشری : ارشاد نبوی صلی الله علیه وسلم کے مطابق مؤمن کی شان ہے کہ وہ دوسروں سے تجی محبت رکھیں اور حقیقی محبت اللہ والوں کو ہی ملتی ہے اس حدیث میں خود غرضی ہے منع کیا گیا ہے ، محبت سے مراد وہ جائز محبت ہے ، جس کی اللہ اور اس کے بھٹے نے اجازت دی ہے۔ یا تھم دیا ہے۔

لغات: مَالَفٌ: اسم ظرف ہے، دوی کی جگہ، جمع مآلف ،الف(س) الفاء مانوں ہونا جمعیت کرنا۔

ترکیب: اَکُمُوْمِنُ مبتدا، مَاکُفُّ خَر، مبتدا خبر مل کر جمله اسمیہ خبر بیہ ہوا۔ وَ اوْ
استنافیہ، لا حرف نفی جنس، خیر اس کا اسم، فی حرف جار، مَنْ موصولہ، لا یَاکُفُ فعل نفی
مضارع معلوم، هُوصَمیر مشتر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوکر
معطوف علیہا، وَ اوْ عاطفہ، لا یو کُفُ فعل نفی مضارع مجبول، هُوصَمیر مشتر نا ئب فاعل،
فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوکر معطوف، معطوف معطوف مل کر جملہ
معطوفہ ہوکر صلہ ہوئے موصول کا ، موصول صلہ مل کر مجرور ہوا جار کا ، جار مجرور مل کر متعلق
ہوئے گائِنُ کے ، گائِنُ صیغہ اسم فاعل هُوضَمیر مشتر اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی لائے فی
جنس کی ، لائے فی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر بیر مستانفہ ہوا۔

(( ····················))

٢٤ ـ گانا بجانا ول مين منافقت پيدا كرتا به النوناءُ يُنبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ . الْغِنَاءُ يُنبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ .

يُنبِتُ اُگاتاب فِي الْقُلْبِ دل مِن يُنبِتُ الْمَاءُ يأنِي أُگاتاب

گاڻا اَلنِّفَاقَ ننڌي

د رو الغِناءُ

نفا**ق** کو

كَمَا

جيماكه الزَّرْعَ

عرر تھیتی کو

[بیهقی]

تشريح: آب مَنْ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ اللَّ

یہ بتایا گیا ہے کہ اس برعملی کی وجہ سے انسان ایمان خالص کی دولت سے محروم رہتا ہے مثال دیتے کے لیے آپ مثال دینے کے لیے آپ مثالی کے میں مجھ جائے۔

لغات: اَلْغِنَاءُ : گَانَ ثِمُّ اغانی، غنی (س) غنی، مال دار ہونا، قَالَ تَعَالَی وَاللَّهُ غَنِیْ حَمِیدٌ. غنی (تفعیل) تغنیة ، ترنم ہے گیت گا۔ ینبت بنبت (ن) نباو نباتا ، بمعنی سبزه زار ہونا، قَالَ تَعَالَی یُنْبِتُ لَکُمْ بِهِ الزَّرْعَ النفاق: مصدر ہے بحرد میں باب نفر سے اور مزید میں باب مفاعلہ ہے ہے ، کہ زبان ہے اسلام ظاہر کرنا اور دل میں کفر رکھنا۔ اَلْقَلْبِ بول بہت قلوب، قلب (ض) قلبا النہ بلیٹ کرنا، قَالَ تَعَالَی وَجَاءَ بِقَلْبِ مَنْبِيْ وَالنا، قَالَ تَعَالَى وَجَاءَ بِقَلْبِ مَنْبِيْ وَالنا، قَالَ تَعَالَى كَالَى كُورُوع ، زرع، (ف) زرعا . ﴿ وَالنا، قَالَ تَعَالَى كُورُوع ، زرع، (ف) زرعا . ﴿ وَالنا، قَالَ تَعَالَى كُورُوع ، زرع، (ف) زرعا . ﴿ وَالنا، قَالَ تَعَالَى كُورُوع ، وَنِيْ وَالنا، قَالَى اللهُ وَالنا، قَالَ تَعَالَى كُورُوع الْحُورُ عَ الْحُورُ عَ شَعْلَاهُ .

ترکیب: اَلْغِنَاءُ مبتدا، یُنبتُ فعل، هُو صغیر مشتر فاعل، اَلَیْفَاق مفعول به بفی حرف جار، اَلْقَلْب مجرور، جار مجرور مل کرمتعلق اول، کئے حرف جار، مَا مصدرید، یُنبتُ فعل، اَلْمَاءُ فاعل، اَلْفَاءُ علی الله مصدر موکر فاعل، اَلْفَاءُ علی مصدر موکر مجرور ہوا جار کا، جار مجرور مل کرمتعلق ثانی فعل این فاعل مفعول اور دونوں متعلقوں سے مل محرور ہوا جار کا، جار مجرور مل کرمتعلق ثانی فعل این فاعل مفعول اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبرید ہوا۔

٢٨ قيامت ك دن مقى اور سياتا جرنجات بائك گا اكتُجَّارُ يُخْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ التُجَّارُ يُخْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ

اکتُجَارُ یُحْشَرُونَ تاجرلوگ جمع کیے جائیں گے یَوْمَ الْقِیٰمَةِ فُجَّارًا قیامت کے دن گناه گار (ہونے کی حالت میں) الآ مگر جو اتقی وَبَوَّ اتقی اوریکی (کاراستہ) اختیار کرے ڈرے (اللہ ہے) اوریکی (کاراستہ) اختیار کرے

وَ صَدَقَ

[ترمذي]

اور سچ بو لے

تشریح: اس حدیث میں تاجروں کے لیے چنداصول بتائے ہیں۔

- تقلی اللہ ہے ڈرے یعنی تجارت میں ملاوث ، جھوٹی قشم ، نمازوں کو چھوڑنا نیز
   ہرگناہ ہے بیچے۔
- کے نیکی کا راستہ: تجارت میں معاملات کی صفائی ،اسلامی اصولوں کے مطابق لین دین کرنا وغیرہ۔
- و سپائی: اپنے مال کی اچھائی برائی واضح بیان کردے، اس میں جھوٹی قسموں سے بینا بھی آ گیا۔ ببیخا بھی آ گیا۔

لغات: اكتَّجَارُ: جَمْعَتَاجِرٌ كَى ، سودا كُر، تجر(ن) تجارة ، تجارت كرنا، قَالَ تَعَالَى عَلَى يَجَارَةٍ تُنْجِدُكُمْ مِنْ عَذَابِ اَلِيْمٍ. يُحْشَرُونَ، حشر (ض) حشر الجمعَى جَمْعَ كرنا فَالَ تَعَالَى وَالَّذِيْنَ كَفَرُونًا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ. إِنَّقَى: يِر، يمرز كرنا، وقى (ض) وقايد، حَفَا ظَت كرنا، قَالَ تَعَالَى فَامَّا مَنْ أَعْظَى وَاتَّقَى . بَرَّ: (سَ صَ) مَنَ بُولنا، قَالَ تَعَالَى كِرَامٌ بَرَرَةٌ. صَدَقَ (ن) صدقا، صدقا، تَحَالِى اللهُ قَلَ صَدَقَ اللهُ.

تركيب: اكتُّبَحَارُ مبتدا، يُحْشَرُونْ نعل، و اؤضمير بارز ذوالحال، يو مُ مَضاف، الْقِيلِمةِ مضاف اليه معطوف أنتاء، مَنْ موصوله، اتَّظَى فعل هُوضمير متنتر فاعل أنعل فعل فاعل مل كرجمله فعليه معطوف عليها، و اؤ عاطفه عليها، و اؤ عاطفه معطوفه، و اؤ عاطفه

صدق فعل هوضمير فاعل ، دونوں مل كر جمله فعليه معطوفه ، معطوف عليها اپنے دونوں معطوف جملوں سے مل كرصله ہوا موصول كا ، موصول صلامل كرمتنى مستنى مستنى مندمل كر عالم ہوا ، والحال كا ، والحال مل كر نائب فاعل ہوا ، و خشرون كا ، مبتدا ، مبتدا ا ، مبتدا ، مبتدا ، مبتدا ا بن خبر سے مل كر جمله فعليه خبريه ہوكر خبر ، اكتہ بحار مبتدا ا بن خبر سے مل كر جمله اسميه خبريه ہوا۔

(( ···········))

٢٩ ــ امانت دارتا جرنبيول اور شهيدول كے ساتھ اكتّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْآمِينُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّهَدَاءِ . التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْآمِينُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشَّهَدَاءِ .

الصَّدُوقُ الصَّدُوقُ الصَّدُوقُ الصَّدُوقُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

تشری : اس حدیث میں اسلامی اصولوں یعنی سچائی اور امانت داری کے ساتھ سجارت کرنے والوں کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ قیامت کے دن ان کا حشر انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ وجہ اس کی بیہ ہے کہ ایمان دار تاجر پوری دنیا میں اسلام کی شان کا ذریعہ ہے۔ اور اس کی دیانت کی وجہ سے کفار کے قلوب اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں۔

لَعْات: اَلشَّهَدَآءِ: شهيدشهد (س) شهودا، حاضر مونا ، گواه مونا، قَالَ تَعَالَى وَ اَنْتُمْ مُهَدَآءُ .

ترکیب: اکتّاجِر موصوف،الصّدُوق صفت اول،اَلامِین صفت ثانی، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کرمبتدا، منع مضاف، اکتّبیّین معطوف علیه، واؤ

عاطفه، اَلصِّدِینِقِیْنَ معطوف اول، و او عاطفه، اَلشَّهدَ آءِ معطوف ثانی ، معطوف علیه این دونول معطوف این معطوف اید ہوامئع مضاف کا ، مضاف این مضاف الیه عصاف الیه مقام کر مفعول فیه ہوا گاؤن مقدر کا ، گاؤن صیغه اسم فاعل ، هُوضمیر اس کا فاعل ، اسم فاعل اور مفعول فیه سے مل کر شبه جمله ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی ، المتاجو مبتدا این خبر سے مل کر جمله اسمی خبر بیہ ہوا۔

**(( -------))** 

۳۰ منافق کی تین نشانیاں

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلْتٌ إِذَا حَدَّتَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ اَخُلَفَ وَإِذَا وَعَدَ اَخُلَفَ وَإِذَا وَعَدَ اَخُلَفَ وَإِذَا وَعُدَ اَخُلَفَ وَإِذَا وَعُدَ اَخُلَفَ وَإِذَا وَعُدَ اَخُلُفَ وَإِذَا وَعُدَ اَخُلُفَ وَإِذَا وَعُدَ اَخُلُفَ وَإِذَا وَعُدَ اَخُلُفَ وَإِذَا وَعُدَ الْخُلُفَ وَإِذَا

++++++++

تَلْثُ آيَةُ الْمُنَافِق إذًا • منافق کینشانیاں تين ہن جب كَذَبَ حَدَّثَ وَإِذَا بات کرے تو حھوٹ بولے اور جب أخلف وإذا وعَدَ وعدہ کر ہے تو خلاف کرے اور جب وړو اوتيمن خَانَ امانت رکھوائی جائے توخیانت کرے

[ترمذی]

تشریخ: اس حدیث پاک میں ہرمسلمان کو اپنا جائزہ لینے کی ہدایت دی گئی ہے۔کہ بیتین گناہ اس میں نہ ہونے چاہئیں۔کیونکہ بیر (یعنی جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانتوں میں خیانت کرنا) منافق کی نشانیاں ہیں اور قرآن کریم میں ہے کہ منافق جہنم میں جائیں گے۔

لغات: حَدَّتُ بات کی حدث (ن) حدوثاکی امر کاواقع ہونا، الحدث نئی چیزوضو

یا عسل کی حاجت ہونا، برعت ، پائخانہ (ج) احداث احداث الدهر
مصبتیں۔ کذکب: جموث بولا (ض) کذباً، کذباً ، کذبة ، وَعَدَ (ض) وعدًا،
وَعُدَةً ، مَوْعدًا وعده کرنا۔ اَخْلَف: وعده خلافی کی خلف (س) خلفا با ئیں ہتھا ہونا،
جینگا ہونا، بوقوف ہونا۔ خلوف فیم الصائم روزہ دار کے منہ کی بو خلفہ (ن)
جانشین ہونا۔ اَوْ تَمِنَ : (افتعال) میں بنایا گیاامن (ک) امانة ، امانت دار ہونا (ض)
اَمْنا اعتبار کرنا (س) اَمْنا اَمَنا مطمئن ہونا۔ خان : (ن) خونا ، خیانة امانت میں
خیانت کرنا۔

تركیب: آیگه مضاف، آله منافی مضاف الیه، مضاف مضاف الیه مل کر جمله مبتدا، فلک مبدل مند، إذا کلمه شرط ، حَدَّتُ فعل، هُو ضمیر فاعل بغل فاعل مل کر جمله فعلیه بوکر جزا، شرط فعلیه بوکر جزا بشرط فعلیه بوکر جزا بشرط اور جزال کر جمله شرطیه معطوف علیها، و او عاطفه اذا کلمه شرط، و حَدَفعل، هُو ضمیر متتر فاعل به فعل به هو ضمیر متتر فاعل ، دونوں مل فاعل بغل فاعل مل کر جمله فعلیه بوکر جزا بشرط جزا مل کر جمله شرطیه بوکر معطوفه، و اؤ حرف عطف ، إذا کر جمله فعلیه بوکر جزا بشرط بخزا مل کر جمله حرف شرط ، آو تیمن فعل بنی نائب فاعل سے مل کر جمله فعلیه بوکر شرط ، خوان فعل به فعل فعلیه بوکر شرط ، خوان مقبیر فاعل بغل فاعل مل کر جزا ، شرط جزا مل کر جمله فعلیه بوکر شرط ، خوان کر جمله فعلیه معطوفه جمله معطوفه جوکر بدل بوا فعلیه مندل مندا مندا مینه بدل سے مل کر جمله معموفه بوکر بدل بوا مبدل مندکا ، مبدل مندا مندا پن بدل سے مل کر خبر بوئی مبتدا کی ، مبتدا خبر مل کر جمله اسمیه خبر بیه وا -

ا سسر سر سر ما في الله و الله الله و الله الله و الكه و

++++++++

الْكُبَائِرُ الْكُ الْمِنْ الْكُ الْمِنْ الْكُ الْمِنْ الْكُ الْمِنْ الْكُ الْمِنْ الْكَائِنِ اللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِلَائِنِ اللّٰهِ وَعُقُوقُ الْوَالِلَائِنِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

[ترمذی]

تشریکی: اس حدیث میں جار بڑے گنا ہ گنوائے گئے ہیں۔

- شرک: قرآن کریم میں اے ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے۔
- والدین کی نافر مانی: بیربهت بی محتاط او بمحترم رشته ہے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہاتھ اور زبان سے ان کو تکلیف نہ پہنچائیں ۔ جان و مال سے ان کی مدد کریں ۔ جب وہ بلائیں تو ہم حاضر ہوجائیں ۔
- وقتل النفس: كسى كو ناحق قتل كرنا بهت برا اكناه ب \_ حديث پاك ميس ہے كه قيامت كے دن قاتل كى بيشانى برلكھا ہوگا كه "بيالله كى رحمت سے دور ہے۔"
- کے سمین الغموس: غموس کے معنی ڈھانپ لینا اس کامقصود ہیہ ہے کہ جھوٹی قشم اتنا بڑا سے کامقصود ہیں ہے کہ جھوٹی قشم اتنا بڑا سے سگناہ ہے کہ انسان اس کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ان گنا ہوں ہے

### بیجنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ (آمین)

لغات: الإشراك: شريك بنانا، شريك كرنا، قَالَ تَعَالَى إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلَمْ عَظِيْمٌ. عُقُوقٌ: عق (ن) عقوقا، نافر مانى كرنا، عق الولدو الده لرَّكَ في السِّن باب كى نافر مانى كى قتل: (ن) قتلا، مار دُالنا، قَالَ تَعَالَى فَلَا يُسُوفُ قِي الْقَتُلِ. يَمِينُ فَتَم جَمِع الْحَن الْعَالَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللهُ ال

(( ··············))

٣٢ ـ يَكَى اورگناه كى آسان بهجان ٱلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلْقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِى صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ اَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

++++++++

| و د و<br>حسن               | ٱكْبِرُّ        |
|----------------------------|-----------------|
| المجهج                     | (بُرِی) نیکی    |
| وَالْإِثْمَ<br>وَالْإِثْمَ | ردو د<br>النحلق |
| اورگناہ (وہ ہے)            | اخلاق ہیں       |
| خَاكَ                      | مَا             |
| کھنے                       | 9.              |

| وَ كَرِهْتَ    | فِی صَدْرِكَ        |
|----------------|---------------------|
| اور براسمجے تو | تیرے دل میں         |
| يَطَّلِعَ      | آنْ                 |
| پاھلے          | یه که               |
| • 1            | عَلَيْهِ النَّاسُ   |
|                | لوگوں کواس بارے میں |
|                | اور بُر الشجھے تو   |

تشری : اس حدیث میں مخضر الفاظ میں اخلاق حسنہ کو اعلی در ہے کی نیکی قرار دیا ہے۔ گناہ کی تعریف کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کا م کے جائز ہونے میں ذرا بھی شک ہووہ اختیار نہیں کرنا چاہیے وہی کام کریں جوشبہ سے پاک ہو۔ یہی مومن کی شان ہے۔ لخات: اَلْخُولْمِ: بَمَعَیٰ طبیعت، عادت، سیرت، قَالَ تَعَالَی اِنْکَ لَعَلَی خُلُقِ عَظِیْمِ حالے: (ن) حوکا، حیا کا، شک اور تر دد میں ڈالنا۔ صدر: ہر چیز کا سامنے ہے اوپر کا حصہ، صدر (ض.ن) صدرًا آگے بڑھانا۔ قَالَ تعَالَی اللّٰمُ نَشُرَحُ لَکَ صَدَرَكَ. کَرِهْتَ: (س) کرها، کرها بھی ناپند کرنا۔ قَالَ تعَالَی اللّٰمُ نَشُرَحُ لَکَ اللّٰمُ شُرِکُونَ. یَظَلِعَ: جانا، (ف۔ن۔ن۔س) طلوعا، جانا پہاڑ پر چڑھنا، اطلع الْمُشْرِکُونَ. یَظَلِعَ: جانا، (ف۔ن۔ن۔س) طلوعا، جانا پہاڑ پر چڑھنا، اطلع (افتعال) واقف ہونا، قَالَ تَعَالَی وَمَا کَانَ اللّٰہُ لِیَطَلِعُکُمْ۔

تركیب: البر مبتدا، حُسن مضاف، النحلق مضاف الیه بمضاف مضاف الیه الرا کر مبتدا، کم مبتدا، کم مبتدا، کم مبتدا، کم مبتدا، کم مبتدا کی بمبتدا کی بمبتدا کر جمله اسمیه خبر به معطوف علیها، و او عاطفه، آلاثم مبتدا، کم مصاف الیه مضاف الیه به مضاف الیه معطوف علیها، و او عاطفه، کو هن فعل با فاعل ، آن حرف ناصبه مصدر به میکه فعل مضارع ، عَلَی جار جمیه و مجرور، جار مجرور مل کر متعلق فعل کے ، اکتبار شوف فاعل ، فعل این فاعل اور متعلق سے ال کر جملہ فعلیہ خبر بیہ او بل مصدر به وکر مفعول به به وافعل کا بخل این فاعل اور مفعول به به وافعل کا بخل این فاعل اور مفعول به به وافعل کا بخل این فاعل اور مفعول به به وافعل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ وکر معطوف علیہا مل کر حملہ موصول صله مفعول به به وکی آلا فی مبتدا کی بمبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر بیہ وکر معطوف ، معطوف

عاييل كرجمله معطوفه موا\_

(( ············· ))

سسل مخلوق سيے حسن سلوك محبت اللى كے حصول كاذر بعيد الله عَدَالُهِ عَدَالُ اللهِ فَاحَبُّ الْنَحَلُقِ إِلَى عَيَالِهِ

++++++++

عَیَالُ اللَّهِ اللّٰدکاکنبہ ہے النّٰدکوہ ہے اللّٰدکوہ ہے آخسسنَ اچھاسلوک کرے اچھاسلوک کرے النَّحَلْقُ سارى مخلوق فَاحَبُ الْنَحَلْقِ بِس مخلوق میں سب سے پہندیدہ بر د

> بو اِلٰی عَیَالِهِ

اس کے کنبے کے ساتھ

[بيهقى]

تشریکی: بیرحد بیٹ سبق دے رہی ہے کہ پوری دنیا کوایک خاندان کی طرح رہنا چاہیےاورآپس میں بھر پورمحبت والی زندگی گزار نی جا ہیے۔

لغات: عَيَالُ: جن كا نان نفقه آدمى برواجب موعال (ن) عو لا، وعيالا، الله وعيال الخات كرنا-

ترکیب: اَکْحَلْقُ مبتدا، عَیالُ مضاف، لفظ الله مضاف الیه، مضاف مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه مضاف الله مخر مبتدا خبر مل کر جمله اسمیه خبریه بهوا، فا تفریعیه، اَحَبُّ صیغه اسم تفضیل مضاف، اَکْخَلُقِ مضاف الیه اولی حرف جار، لفظ الله مجرور، جار مجرور ل کرمتعلق بهوئ اَحْسَنَ اَحَبُّ کے ، اَحَبُّ این مضاف الیه اور متعلق سے مل کر مبتدا، مَنْ موصوله، اَحْسَنَ فعل ، هُوَضمیر مشتر فاعل ، اِلٰی حرف جار، عیانی مضاف، وضمیر مضاف الیه، مضاف مضاف الیه، مضاف مضاف الیه مصاف الیه مصاف الیه مشاف الیه مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه می مضاف الیه مضاف الیه مصاف الیه می مصاف الیه مص

متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبر میہ ہو کرصلہ ہوا موصول کا ،موصول صله لل کرخبر ہوئی مبتدا کی ، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر میہ ہوا۔

(( ······))

ہم وہ مومن ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَیَدِهٖ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَیَدِهٖ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَیَدِهٖ

مَّنُ جو(ابیاہوکہ) الْمُسْلِمُوْنَ مسلمان اَلُمُسْلِمُ مسلمان وه ہے سَلِمَ سَلِمَ مَفُوظر ہِن مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهٖ

اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے

تشریکے: یہ بہت ہی جامع حدیث ہے اس میں ہاتھ اور زبان کا نام لے کرمسلمان کو یہ سبت دیا جار ہا ہے۔ یہ اس کی کی سبت دیا جار ہا ہے کہ مسلمان ہرانسان کو اپنی ہر تکلیف سے بچائے رکھے۔ یہ اس کی کی شان ہے۔

ترکیب: آلمه سیلم مبتدا، من موصوله، سیلم نعل، آلمه سیلمون ناعل، مِن جار، لِسّانِ مضاف جمیر و مضاف الیه، مضاف مضاف الیه الیه الیه مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه معطوف معطوف معطوف علیه مل کر مجرور جارکا، جار مجرور مل کرمتعلق فعل کے بعل اپنے فاعل اور متعلق ہے ل کرصله مواموسول کا، موصول صلیل کرخبر، مبتداخبر مل کرجملہ اسمیہ خبر میہ ہوا۔

(( ······))

# ۳۵ لوگول کواپی ہر نکلیف سے محفوظ رکھنا ایمان کی نشانی ہے وَالْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَامْوَالِهِمْ

وَالْمُؤُمِنُ وَهِ مِ كَرْسِ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ محفوظ رہیں لوگ علی دِمَائِهِمْ وَامْوَالِهِمْ وَامْوَالِهِمْ النَّاسُ اورا پِ وَامْوَالِهِمْ النَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ اللَّاسُ اللّاسُ اللَّاسُ اللَّاسُلُولُ اللَّاسُ اللَّاسُ اللَّاسُ اللَّاسُ اللَّاسُ اللَّ

تشریکے: اس حدیث میں مؤمن کامل کی علامت ہے کہ وہ اپنے اعمال اورا خلاق میں لوگوں کے ساتھ ایسے رہے کہ لوگوں کو یقین ہو کہ ہماری جان اور مال کواس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے گی ۔

لغات: دِمَائِهِمْ، وم كَ جَمْعَ ہے بَمَعَىٰ خُون اصل مِيں دَمَوَّ ہے، لام كلمه حذف كر كے دم بنايا گيا، جُمْع و ماء۔ قالَ تَعَالٰى وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ أَمُو اللِهِمْ. مال كى جُمْع ہے بمعنى دولت، قَالَ تعالٰى وَ أَمُدَدُنَا كُمْ بِالْمُوالِ وَ بَيْنِيْنَ.

ترکیب: واؤستانفه، اَلْمُوْمِنُ مبتدا، مَنْ موصوله، اَمِنَ قَعَلَ ضميرة ، مفعول به النّاسُ فاعل، عَلَى حرف جار، دِ مَاءِ مضاف، هِمْ مضاف اليه، مضاف مضاف اليه ل كرمعطوف عليه، واؤعا طفه، اَمْوَلِ مضاف، هِمْ مضاف اليه، مضاف مضاف اليه ل كرمعطوف عليه، واؤعا طفه، اَمْوَلِ مضاف، هِمْ مضاف اليه، مضاف اليه معطوف معطوف عليه ل كرمجرور، جارمجرور مل كرمتعلق ہوا فعل كے فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق ہے فل كر جمله فعليه خبريه ہوكر صله ہوا، موصول صله ل كرخبر ہوئى مبتداكى ، مبتداخبر فل كر جمله اسمية خبريه بهوا ................

# ٣٦ حقيقى جهادفس كى مخالفت ہے وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ .

مَّنْ جو نَفْسَهٔ اپنےنفس کو وَ الْمُجَاهِدُ اور(حقیقی)مجاہدوہ ہے جَاهَدَ مجبورکرے فِی طَاعَةِ اللَّهِ

[مشكوة]

التدكى فرمانبر دارى ميس

تشری : حقیقت میں جہاداللہ کی راہ میں لڑنے کو کہتے ہیں۔لیکن سب سے پہلے انسان کا واسطدا پنے نفس سے پڑتا ہے۔جواس سے جہاد میں کامیاب ہو گیا یعنی اس نے اپنے آپ کو دل نہ جا ہتے ہوئے بھی اللہ کی فر مانبر داری پر مجبور کر لیا۔ بیشخص کامیاب ہے اور حقیقی مجاہد ہے۔

لغات: مُجَاهِدُ: بورى طاقت صرف كرنا \_ جهد (ف) جهد ا، بهت كوشش كرنا ، قَالَ تَعَالَى وَالَّذِيْنَ جَاهَدُ وا فِيْنَا . طَاعَةً . فرمانبردار بونا ، طَاعَ (ن) طَوْعًا ، فرمانبردار بونا ، طَاعَ وَقُولٌ مَعْرُونُ فَ. بونا \_ قَالَى طَاعَةٌ وَّقُولٌ مَعْرُونُ فَ.

تركيب: وَاوْ استنافيه، اَلْهُ جَاهِدُ مبتدا، مَنْ موصوله، جَاهَدُ فعل، هُوضمير متنتر فاعل، نَفْسَ مضاف، وَضمير مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه لكر مفعول به ، فِي حرف جار، طاعية مضاف الفط الله مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه لكر مجرور، جار مجرور لل كرمتعلق موئعل كرمتعلق موئعل اله فعليه خبريه موكر صله موا موصول كا، موصول صله لل كرخبر، مبتدا خبر مل كر جمله اسميه خبريه موكر جمله مستانفه موا-

٣٥ حقيقى ججرت كنا بول سے بچنا ہے والْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذَّنُوْبَ .

[مشكوة]

تشری : اپنے دین کی حفاظت کے لیے کسی دوسری جگہ چلے جانے اور گھر ہار چھوڑ نا قرار میں حقیقی ہجرت گنا ہوں کوچھوڑ نا قرار دیا گئا ہوں کوچھوڑ نا قرار دیا گیا ہے کیونکہ اللہ کے حکموں کی پیروی کے لیے گنا ہوں کوچھوڑ نا ضروری ہے جو ہجرت کی طرح نفس کو بہت شاق گزرتا ہے ترکیے گنا ہ والی ہجرت سے ہمیشہ واسطہ

رہتا ہے۔

لغات: ٱلْخَطَايَا: يَرْتُعْ بِ،الْخَعْيِنَة كَى بَمَعَىٰ گناه،خَطِئَى (س) خَطَأُ نَلْطَى كَرَنَا،قَالَ تَعَالَى يَغْفِرُ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ.

تركيب: وَاوْ اسْنِنا فِيهِ، ٱلْمُهَاجِرُ مِبْتَدا، مَنْ مُوصُولُه، هَجَوَ فَعَلَ هُوضَمِير مُسْتَرَ فاعل ، ٱلْخَطَايا مُعطوف عليه، وَاوْ عاطفُه ، اللَّهُ نُوثِ مُعطوف معطوف عليه ل كرمفعول به بفعل الين فاعل اورمفعول سے ل كر جمله فعليه خبر بيه موكر صله ، موصول صله مل كرخبر ، مبتدا خبر ل كر جمله اسميه خبر بيه موكر جمله مستانفه موا۔

### ٣٨ ــ اَيكِ قَانُونَى ضَائِطَهُ اَلْبَيِنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىٰ وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ . +++++++

عَلَى الْمُدَّعِیْ
دعوی کرنے والے پرہے
علی الْمُدَّعٰی
دعوی کے جانے
دعوی کیے جانے

اَکْبِینَهُ گواه (پیش کرنا) و اکْبِیمِینُ اور قتم کھانا عَلَیْهِ والے پرہے

[ترمذی]

تشری : لینی مدعی اپنے دعوی کے ثبوت کے لیے دوگواہ پیش کرے اور مدعی علیہ اگرا نکار کرے توقعم کھائے۔ بیرحدیث قانونی ضابطہ ہے۔ جس سے معاملات کے فیلے ہوتے ہیں۔

### لغات: أَكْبِينَةُ: دِيل، حجت، جمع بَيّنَات، بَانَ (ض) بِيانًا وَتِبْيَانًا ظاهر مونا ـ

ترکیب: اکبینهٔ مبتدا، علی حرف جار، اکمه دیمی مرد، جار مجرور بار محرور بال کرمتعلق موے فابیت کے، فابیت اسم فاعل ، هی ضمیر متنتر فاعل ، اسم فاعل ایخ فاعل اور متعلق سے بل کرشبہ جملہ ہو کر خبر ، مبتدا خبر بل کر جملہ اسمیہ خبر بیہ ہو کر معطوف علیبا، و اؤ عاطفہ ، اکبیمین مبتدا ، علی حرف جار ، اکمه دائیمی صیغہ اسم مفعول جمیر متنتر هو تا بب فاعل ، علی حرف جار ، و جار مجرور بار مجرور بل کر متعلق ہوئے اسم مفعول کے ، اسم مفعول ایخ نائب فاعل اور متعلق سے بل کر مجرور ہوا جار کا ، جار مجرور کر کر متعلق ہوئے فائی متند ہو کر خبر ، متملہ ہو کر خبر ، متعلق سے بل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ، متعلق سے بل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ، مبتداخر بل کر جملہ اسمی خبر یہ ہوکر معطوف معطوف علیہ بل کر جملہ معطوف ہوا۔

#### ٣٩ ـ مومن آئينه بن جائے!

ٱلْمُوْمِنُ مِرْاةُ الْمُوْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ آخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَنْهُ ضَيْعَتَهُ وَيَكُونُ مِنْ وَرَائِه.

++++++++

اَلُمُوْمِنُ مِرْاهُ الْمُوْمِنِ مُوْمِنَ مُوْمِنَ مَوْمِنَ الْمُوْمِنِ مُوْمِنَ الْمُوْمِنِ مَوْمِنَ كَا الْمُوْمِنِ وَالْمُوْمِنِ الْمُوْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

روکتاہے اسے ضیعتہ ویکوط

اس کے نقصان کو اور حفاظت کرتا ہے مِنْ وَدَائِهٖ

(اس کی )اس کے پیچھے سے

تشری : اس ما بیث میں مومن کی مثال آئینہ سے اس لیے دی گئی کہ آئینہ د کیے کر انسان اپنے چہرے کے عیوب کو سمجھتا ہے اور دور کرتا ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے اپنے مسلمان بھائی کے عیوب ظاہر نہ کرے اور اسے آئینہ کی طرح علیحدگی میں بتائے۔ دومر امطلب:

انسان عمل کا آئینہ بن جائے کہا ہے دیکھ کرلوگ اپنے آپ کوٹھیک کرلیں۔ اس کے سامنے اور بعد میں بھی اس کے سامنے اور بعد میں بھی اس کے جان، مال اور اس کی عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ لغات: مِرْ أَةُ: آ مَيْنَه بَمِعْ مُواء ومويا ہے۔ وای (ف) رویة ، و کھنا۔ آخُو: جَمع اخ ، کھائی ، ساتھی ، دوست ۔ قَالَ تَعَالٰی فَاصَبَحْتُمْ بِنِعْمَتِه اِخُو اَنَّا بِکف: کف (ن) کفا، کفایہ کفایة جمعی روکنا۔ قَالَ تَعَالٰی عَسَی اللّٰهُ اَنْ یَکُفَّ. ضَیْعَتَهُ اَجَائِدا و ضاع رض) ضَیْعًا، ضائع ہونا۔ قَالَ تَعَالٰی وَمَا کَانَ اللّٰهُ لِیُضِیْعَ اِیْمَانکُمْ. یَحُو طُ بِحاط (ن) حوطا ، حفاظت کرنا ، گہانی کرنا ، گھیر لینا۔ قَالَ تَعَالٰی وَ لَا یَخُو طُ بِحاط (ن) حوطا ، حفاظت کرنا ، گہانی کرنا ، گھیر لینا۔ قَالَ تَعَالٰی وَ لَا یَخِونُ عِلْمِهِ .

(( ············· ))

## ۲۷ مومنین ایک جسم کی طرح ہیں

اَلْمُؤْمِنُونَ كُرَجُل وَّاحِدٍ إِن اشْتَكْى عَيْنَةٌ اِشْتَكَى كُلُّهُ وَإِن اشتكى رأسه إشتكى كُلُّه

كرَجُل وَّاحِدٍ ایک آ دمی کی طرح ہیں ر دور عَسنه اس کی آئکھ مُ أَيْ اس کابورا (جسم) اشتگے ، اشتگے ، بهارہو وسط اشتکی تو بهار ہو

دو و وور المومنون سب مومن ان اشتكى إن اشتكى اگر بیار ہو در اشتکی توبيارهو وَإِن اوراگر رقوي اس کاسر 370

[مسلم]

اس كابورا (جسم) تشریح: اس مدیث شریف میں فحر کا ئنات صلی الله علیه وسلم نے تمام مسلمانوں کوایک برادری قرار دیا ہے آسان مثال دے کرسمجھا دیا کہ اعضائے جسم کی طرح سارے مومنوں کا ایک دوسرے کے ساتھ دلی تعلق ہونا جا ہیے اور ہر خطے کا مؤمن پوری دنیا کے مومنوں کی خوشی کے ساتھ خوشی اور نمی کے ساتھ تمی محسوں کرے۔

لغات: إشتكى: بيار بونا، اشكى باب افعال، اشكاء، شكايت قبول كرنا، شكوا، الم پہنیانا۔عینہ: آ کھجع عیون ہے۔

اسم يسفر كاميابي اور تكليف كاسبب

(( ···············))

اَلسَّفُو قِطْعَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ اَحَدَكُمْ نَوْمَةٌ وَطَعَامَةٌ وَشَرَابَةُ فَالسَّفُو فِطُعَامَة وَشَرَابَةُ فَإِذَا قَطْى اَحَدُكُمْ نَهُمَتَهُ مِنْ وَّجُهِدٍ فَلْيُعَجِّلُ اِلٰى اَهْلِهِ .

++++++++

قِطْعَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ
عذاب كاليك كرائي و احدَّكُمُ تم مِن سے مراكي و وطعامة اوركھانے سے فَإِذَا يس جب اکسفر سفر یمنع روکتاہےوہ نوکمک اس کے سونے سے وکشرابکہ اور پینے سے اَحَدُّکُمْ تم میں ہےکوئی ایک مِنْ وَّجْهِدِ اس (سفرکی) طرف ہے الٰی اَهْلِه اینے گھروالوں کی طرف

قَطٰی پوری کرے نھمیتہ اپی ضرورت کو فکیعیجل پس جاہیے کہ (آنے میں) جلدی کرے وہ

[بخارى ومسنم]

تشریج: اس حدیث پاک میں ایک انسانی ضرورت لینی (سفر) کے متعلق ضروری ہدایات ہیں۔

مقصود یہ ہے کہ اشد ضرورت پر سفر کیا جائے ، بے ضرورت نہ کہیں تھہرا جائے کیونکہ اس سے عبادات اور جانی ، مالی نقصا نات ہوتے ہیں۔مہر بان نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا بیار شاد شفقت پر ہنی ہے۔

لغات: السَّفَوُ: مسافت طَحَرنا، ثَمَّ اسفار، سفو (ن) سفو داسفر کرنا۔قال تعالٰی اِنْ کُنتُمْ عَلٰی سَفَوِ قِطْعَةُ: ثَمِع قطع عَرُا تَطْع عَرُا اللهِ عَلَى سَفو فَطا، كَا ثَمَا جِدا كرنا ـ قَالَ تَعَالٰی وَفِی الْاَرْضِ قِطعٌ مُتَجَاوِزَاتٌ. یَمْنَعُ: منع (ف) منعا روکنا بحروم كرنا، قَالَ تعالٰی و یَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۔ نَوْمَةُ: نام، نَو مًا، و نیامًا، سونا، قَالَ تعالٰی لَا تَاجُدُهُ سِنَةٌ وَ لَا نَوْمٌ . قَضٰی : (ض) پوراكرنا، فارغ بونا، قَالَ تعالٰی فَاذَا قَضٰی اَمْرًا. نَهُمَتهُ: عاجت ضرورت، نهم (س) نهما و نهامة مریض بونا۔ وجهه: جمع اوجه، ووجوه، اجوه وجه، رض) وجها منه پر ارنا۔قالَ تعالٰی فَاغْسِلُوا و جُوهُمُحُمْ. فَلْیَعَجِلْ: عجل (بابِ تَقعیل ) جلدی کرنا،قالَ تعالٰی فَاغْسِلُوا و عجلة، جلدی کرنا،قالَ تعالٰی فَعَجَّلُ نَعْمُ هٰذِهِ۔ • فَعَجَلَ لَکُمْ هٰذِهِ۔ •

تر کیب: اَلسَّفُرُ مبتدا ،قطِعُهُ موصوف ،مِنْ حرف جار، اَلْعَذَابِ مجرور، دونوں للہ کرمتعلق کائِنَهٔ کے گائِنَهٔ صیغہاسم فاعل اپنے فاعل هِی شمیر متنتر اور متعلق

سے ل کرصفت ہوئی موصوف کی موصوف صفت مل کر خبر اول ، یکھنے فعل ہو صغیر مشتر فاعل ، اُخد مضاف، گئم مضاف الیہ ، مضاف الیہ ، مضاف الیہ مضاف الیہ ، مضاف الیہ ، دونوں مل کر معطوف علیہ ، و او عاطفہ طعام مضاف ہ ضمیر مضاف الیہ ، دونوں مل کر معطوف اول ، و او عاطفہ شر ابکہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف اول ، و او عاطفہ شر ابکہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مفعول ٹانی ، یکھنے فعل معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مفعول ٹانی ، یکھنے فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہوکر خبر ٹانی ، مبتدا اکستفر اپنی دونوں خبر وں خبر وں سے مل کر جملہ اسمیہ خبر ہیہ ہوا۔

فاء تفریعیہ ،إذَا كلمه شرط، قطبی فعل ، آ حَدُ مضاف، مُحُمْ مضاف الیہ ، دونوں مل كرمفعول ، مِنْ حرف جار، كر فاعل ، نَهْ مَن مضاف ، في مضاف الیہ ، دونوں مل كرمفعول ، مِنْ حرف جار كو خيبى مضاف ، هميرمضاف الیہ ، مضاف الیہ مضاف ہوئے قطبی كے ، قطبی فعل الیہ فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل كر جملہ فعلیہ ہوكر شرط ، فياء جزائي لي تعقیق المر ، هو صفیر مشتر فاعل ، اللی حرف جار، الهم مضاف الیہ ، دونوں مل كر مجملہ فعلیہ ہوكر جزا، شرط اور جزامل كر جملہ فعلیہ ہوكر جزا، شرط اور جزامل كر جملہ فعلیہ ہوكر جزا، شرط اور جزامل كر جملہ شطیہ ہوا۔

| · (( ········ ) | (( | ӨӨӨ | ) | ) |
|-----------------|----|-----|---|---|
|-----------------|----|-----|---|---|

### روی سور نوع اخو منها. ای (جملهاسمیه کی) دوسری قتم

ملا حظه: اس قصل میں و ہ ا حادیث طبیبہ ہیں جن کی ابتداء میںمعرف بالام نہیں ہے بلکہمعرفہ کی دوسری اقسام ہیں تاہم وہ جملہ اسمیہ ہیں۔ فائدہ نمبر ①: معرفہ کی سات اقسام ہیں۔ • مضمرات جیسے هُوَ، هی وغيره - ٤ اساء اشارات جيب هٰذَا، ذٰلِكَ. ١ اساء موصولات جيب اللَّذِي وغيره . ٤ أعلام جيسے إبْر اهيم 6 معرف بالام جيسے اكر محل ـ 6 كوئى اسم جوگز شتہ اقسام میں ہے کسی ایک کی طرف مضاف ہوتو وہ بھی معرفہ بن جاتا ے جیسے مطل الْغَنِی میں مطل ، الْغَنِی معرف بالام کی طرف مضاف ہے، اس کیے مطل بھی معرفہ بن جائے گا۔ کہ معرفہ بالنداء جیسے یا رَجُلُ۔ فائدہ نمبر ②: شارح جامیٌ فرماتے ہیں۔ بعض محققین نے بیکیا ہے کہ نکرہ کے ساتھ مبتداء کی خبرر بے کے بچے ہونے کا دارو مدار فائدہ پررکھا ہے۔ پس افادہ کرہ سے حاصل ہوگا توحق ہے کہ وہ بھی مبتدا ہوگا پس اس بناء برجائز ہے۔ كُوْكُ لِللَّهِ النَّفَضَّ السَّاعَة (ستاره ابھی ٹوٹا ہے) كہاجائے گااس مثال میں کو کٹ ٹکرہ ہے اور مبتدا ہے اس لیے کہ اس سے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی مخاطب کو پہلے سے ستارہ ٹوٹنے کاعلم بیس تھا متکلم کے کہنے سے اسے علم ہوا۔ رَجُلْ قَانِيْم کہا جائے تو پیرجائز نہیں کہ رجل نکرہ مبتداء ہواس لیے کہ اس ے ناطب کوفائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ مخاطب کو قیام رجل کا پہلے سے علم حاصل ہے۔

### ٣٢ ـ گھر لوٹنے تک اللہ کی راہ کا مسافر قَفْلَةٌ کَغَزْوَةٍ .

+++++++

كَغَزُوَةٍ

ر درو قفلة

(جہادے)وایس لوٹنا مثل جہادکرنے کے ہے۔ ابوداؤدا

تشری : آپ سلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے بغیر لڑائی کے مزید تیاری کے لیے واپس آئے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ملک کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فدکورہ الفاظ بیان فرمائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سی بھی نیک کام (مثلاً تعلیم ، جہاد تبلیغ وغیرہ) سے واپسی ہواوراسی کام کے لیے واپس جانے کا ارادہ ہوتو یہ واپسی بھی ثواب کا باعث ہے۔

لغات: شان وُرود قَفْلَ: (ن ض) قفلا، وقفو لا جمعنی سفر سے لوٹنا۔ غَزُو َ فِي بغزا (ن) غزوة ، غزوا جمعنی جہاد کے لیے نکلنا ،اس کی جمع غزوات آتی ہے۔

ترکیب: مَوْعُ موصوف، آنحَوُ اسم تفضیل ، هُوَضیر مشتر فاعل ، مِنْ حرف جار، ها مجرور، دونوں مل کرمتعلق ہوئے آنحو اسم تفضیل کے، آخر ایخ فاعل اور متعلق ہوئے موصوف صفت مل کر خبر ہوئی مبتدا محذوف هذا کی ،مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر ریہ وا۔

تركيب: قَفْلَةُ عَرَهُ مُخصوصه مبتدا، كَ حرف جار، غَزُو َ مِحرور، جا رمجرور مل كرمتعلق معلى متعلق موسئة الله فاعل ضمير مشتره على اور متعلق سے مل كرخبر، مبتدا خبر مل كر جمله اسمية خبريه موا-

(( ······ ))

#### حدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

# ٣٣ \_ادا نَيكَى قرض كى فكر شيجي! مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ .

ظُلْم ظلم ہے

مَطُلُ الْغَنِيِّ مال دار كاثالنا

[رواه الشيخان]

تشریخ: اس بات ہے معلوم ہوا کہ اللہ نے ہمیں مال وے رکھا ہوتو قرض ادا کرنے میں درنہیں کرنی جا ہے۔ جان بوجھ کر قرض خواہ کو پریشان کرناظلم قرار دیا گیا ہے۔ شریعت میں ایسے آدمی کی گواہی بھی معتبر نہیں۔

لغات: مَطُلُ: (ن)مطلانال مثول كرنا - الْغَنِي: مال دار

تركيب: مَطْلُ مضاف، اَلْغَنِي مضاف اليه، دونوں مل كرمبتدا، ظُلْمُ خبر، مبتدا خبر مل كرمبتدا، ظُلْمُ خبر، مبتدا خبر مل كرجمله اسميه خبريه بهوا۔

(( ·······))

٣٣ قوم كى سردارى جابية و خدمت تيجير سَيِّدُ الْقَوْمِ فِي السَّفْرِ خَادِمُهُمْ .

++++++++

فِی السَّفُرِ سفریس

سَيِّدُ الْقُوْمِ قُومَ كاسردار خَادِمُهُمْ

[بيهقى]

ان كاخادم موتاب

تشریح: اس حدیث ہے تین با تیں معلوم ہوئیں۔ ① جب کی آ دمی سفر کریں تو ان میں ہے ایک کوسر داریعنی امیر بنالیں۔

#### حدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

﴿ لُوگُوں کے کام آنا (سفر میں یا حضر میں ) چھیقی سر داری ہے۔ ﴿ مِنْ مَنْ مُنْ مِنْ مِنْ الدِي كُفُلُوقَ مِنْ مِنْ كُونِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ الدِينَ كُلُوقِ مِنْ مِنْ كُونِ عَلَيْهِ

🕆 جذبهٔ خدمت انسان کومخلوق میں بلند کردیتا ہے۔

لغات: سَیدُ: بمعنی سردار، جمع سادات ہے۔ خادِمُهُم : (ض دن) خدمت کرنا، جمع خدام آتی ہے۔

ترکیب: سَید مضاف، اَلْقَوْمِ مضاف الیه، دونوں ال کر ذوالحال، فی حرف جار، اَلسَّفْوِ مجرور، جار مجرور ال کر متعلق ہوئے گاؤنا محذوف کے، گاؤنا صیغه اسم فاعل ہو ضمیر مشتر فاعل، کاؤنا اپنے فاعل اور متعلق سے ال کر حال، ذوالحال حال ال کر مبتدا، خادِم مضاف، فامل کر خبر، مبتدا خبر ال کر مبتدا خبر ال کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

(( ······ ))

۴۵ محبت کی خاصیت حُبِّكَ اَكشَّیءَ یُعِمِی وَیُصِمُّ .

تعریفِ محبت: اپنی پسندیده چیز کی طرف طبیعت کا مائل ہونا۔ تشریح: اس حدیث میں انسان کی فطرت بتائی گئی ہے کہ حقیقی محبت یعنی محبوب چیز کی کوئی برائی بتائے تو بیا سے نہ تو دیکھتا ہے اور نہ سنتا ہے۔ اور اس کی بُر ائی کا سننا اسے اچھا نہیں لگتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوگی تو ہر محبت میں نفع ہی نفع ہے اور ہر نقصان سے بچاؤ ہے۔ ورنہ نقصان ہی نقصان ہے۔ لغات: يُعِمِيُ (افعال) بمعنى اندها كرنا، عَمِيُّ (س) عَمْيُّ اندها بونا ـ قَالَ تَعَالَى وَاعْلَى وَاعْلِى وَاعْلَى وَاعْل

تركيب: حُبُّ مصدر مضاف، كَضمير فاعل مضاف اليه، اكشَّى مفعول به، مصدرات فاعل اورمفعول به سال كرشه جمله بهوكر مبتدا، يُغيمي فعل ، هُوَ ضمير متنتر فاعل اورمفعول به سال كرشه جمله بهوكر معطوف عليه، و اؤ عاطفه، يُصِم فعل ، هُوَ فاعل بعل كرجمله فعليه بهوكر معطوف عليه، و اؤ عاطف، يُصِم فعل ، هُوَ ضمير متنتر فاعل بعل ابن فاعل سال كرجمله فعليه بهوكر معطوف ، معطوف عليه مل كرخبر ، مبتدا ابني خبر سال كرجمله اسمي خبر به بهوا۔

(( ······))

٣٦ علم كى تلاش فرض ہے طلبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ .

فَرِینضَةٌ ضروری ہے

طَلَبُ الْعِلْمِ علم (دین) کا حاصل کرنا علی مُکلّ مُسْلِمٍ برمسلمان پر

[بيهقي وابن ماجه]

تشری : اس حدیث پاک میں ضروری بات بیہ ہے کہ ہرمسلمان اتناعلم ضرور حاصل کرے کہ اس کا ہرعقیدہ اور ہر عمل شکوک وشبہات سے پاک ہو۔اور اس کانفس شری عادتوں (حسد اور تکبروغیرہ) سے بچار ہے۔ نیز فرائض کاعلم حاصل کرنا فرض ..... اور واجب اور مستجبات کاعلم حاصل کرنا مستحب ہے۔

لغات: طَلَبُ (ن) تلاش كرنا \_ فَرِيْضَةٌ: (ض) فرض يعنى لازم ہے \_

تركيب: طلَبُ مصدرمضاف، ألْعِلْمِ مضاف اليه، دونون للكرمبتدا، فوينطة بمعنى مَفْرُونُ صَدَّة اسم مفعول، هِي ضمير متنتر نائب فاعل، عَلَى حرف جار، كُلِّ مضاف،

#### خير تا المالحين اردوثر تا الطالبين

مُسْلِمٍ مضاف اليه، دونون ل كرمجرور، جارمجرورمل كرمتعلق موئة مُفرود صَّة كي، مَفْرُو وَضَة اسم مفعول نائب فاعل اورمتعلق ہے ل كرخبر ،مبتداخبر مل كر جمله اسميه خبريه ہوا۔

ے اگر یا دِالٰہی میں ہو مَا قُلَّ وَكُفِي خَيْرٌ مِّمَّا كُثُرَ وَٱلْهِي .

قَلَّ (د نیا کاسامان)جو ر دن خير وَكُفِي اور کافی ہو (وہ)بہتر ہے کُدُرُ زياده بمو ال ہے جو

اور(اللہ کے ذکر ہے)غافل کر دے

وَ ٱلَّهِي

ء مما

[رواه ونعيم]

تشریکے: اس حدیث یاک میں مال کی حرص سے بیخے اور تھوڑ ہے مال برصبر کی تلقین ہے اور وضاحت کی گئی ہے کہ دنیا اور جواس میں ہے اس وقت تک انسان کے لیےمفید ہے جب تک کہوہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کردے۔

لغات: قَلَّ: (ض) كم مونا قَالَ تعالَى قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ. اللَّهي: بمعنى غافل كرنا، قَالَ تَعَالَى ٱلْهَاكُمُ التَّكَأْثُو.

تركيب: مَا موصوله، قَا يَخعل، هُوَ صَمير فاعل بغل فاعل مل كرمعطوف عليه، وَ اوْ عا طفه، تَكُفُّه ، فعل ، هُوَ ضميرمتنتر فاعل ، دونو ن مل كرمعطوف ،معطوف عليهل كر صلہ ہوئے موصول کا، موصول صله مل کر مبتدا، تحییر صیغه اسم تفضیل ، هو صمیر مشتر

فاعل ، مِنْ حرف جار ، مَا موصوله تَحْثُونْعل هُوسَمْير متنتر فاعل بْعل فاعل مل كرمعطوف عليه ، و اؤ عاطفه ، اكُلْهى فعل هُوسَمْير متنتر فاعل بفعل فاعل مل كرمعطوف ، معطوف معطوف عليه موسله ، موصول صله مل كرمجرور جار مجرور مل كرمتعلق ہوئے خَدِر كے ، خَدِر اپنے فاعل اور متعلق سے ل كرخبر ، مبتد اخبر مل كر جمله اسمية خبر بيہ وا۔

٣٨ \_ سيج خواب كون سے؟ اَصْدَقُ اَلْرُوْيَا بِالْاسْحَادِ .

++++++++

اَکُرو فیکا خواب

اَصُدُق سبے سے

بِالْاسْحَارِ بِالْاسْحَارِ

[ترمذي]

سحری کے وقت کے ہیں

خواب کی تین قشمیں ہیں۔

﴿ خیالی ﴿ شیطانی اثراتِ النّبی ﴿ شیطانی اثرات تشریخ: اس فر مانِ رسول صلی الله علیه وسلم میں سحری کے وقت خواب دیکھنے کو سچا خواب قرار دیا گیا ہے کیونکہ:

🗗 اس وقت دل و د ماغ سکون میں ہوتا ہے۔

اسونت فرشتے اترتے ہیں۔

التد کے ہاں قبولیت کا وقت ہے۔

لغات: الرويا: يہ جمع روئی كى ہے بمعنى خواب،قال تكالٰى اَفْتُونِنَى فِي رُوياى. اسحاد: جمع سحر، صبح صادق سے پہلے كا وقت ہے،اگر باب تفعیل سے ہو بمعنى سحرى كھانا، مديث ميں ہے۔ سَجِّوُوْ ا فَإِنَّ السَّحُوْرَ بَرْكَةٌ.

تركيب: أصْدَقُ مضاف، ألروني مضاف اليه، دونون مل كرمبتدا ، باحرف

#### حدانق الصالحين اردوثر ٥ زادالطالبين

جار، اَلا سُحَادِ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے گانِنْ کے، گانِنْ صیغہ اسم فاعل، هوضمیر متنتر فاعل، گائِنْ صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر میہ وا۔

(( ······))

٣٩ ـ رزق حلال كاحصول فرض به طلَبُ كُسُبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ . طلَبُ كَسُبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ .

طَلَبُ کُسْبِ الْحَلَالِ ...

عاصل کرنا حلال (روزی) کا
فَرِیْضَة بُعْدَ الْفَرِیْضَةِ
لَوْیِنْضَة بُعْدَ الْفَرِیْضَةِ
لازم بے لازم بے (دوسرے) فرائض کے بعد [بیهفی]

تشریخ:اس حدیث پاک میں ارکانِ اسلام نماز ،روزہ ، حج ،زکو ۃ اوراقر ارتوحید کے ساتھ ساتھ رزق حلال کو بھی ضروری قرار دیا گیا ہے بلکہ بیا کیک ایسا فرض ہے جو دوسر نے فرائض کی بھیل کا ذریعہ بنتا ہے۔

لغات: كُسُبِ: بَمِعَىٰ كَمَانَا، كسب (ض) كسبا قَالَ تَعَالَى وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ. الحلال: اس كَضر حرام آتى ہے۔قال تَعَالَى آخَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُو.

تركيب: طلب مضاف، كشب مضاف اليد مضاف الد مضاف الد مضاف المن مضاف اليد مضاف ا

## ۵۰ تعلیم قرآن بہترین ممل ہے خَیْرُکُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْانَ وَعَلَّمَهُ .

++++++++

مَّنْ وہ ہے جو وعَلَّمَهٔ اوراے (دوسروں) کوسکھائے خَیْرُکُمْ تم میں سب سے بہتر تعَلَّمَ الْقُرْانَ قرآن کیھے

[بخاری]

تشری : اس حدیث میں معلم اور معلم کی اتنی بڑی فضیلت اس لیے آئی ہے کہ ان کورسول اللہ علیہ وسلم کے مشن سے خاص تعلق ہے۔

لغات: خَيْرُ: اصل ميں اخيو ہے، ہمزہ کو تخفيف کی وجہ سے حذف کر دیا۔ تعلّم : باب تفعل سے معنی سیمنا، اور باب تفعیل سے علم بمعنی سیمنا، قال تعالٰی و عَلّم ادَمَ الْاسْمَاءَ ۔ الْاسْمَاءَ ۔

ترکیب: خیر مفاف، گم مفاف الیه، دونوں مل کر مبتدا من موصوله، تعکم فعل الیه، دونوں مل کر مبتدا من موصوله، تعکم فعل الیخ فاعل اور مفعول به سے مل کر جمله فعلیه خبر بیمعطوف علیها، و او عاطف، علم فعل اله و ضمیر مفعوف معطوف علیها مل کر جمله فعلیه خبر بیه موکر خبر ، مبتدا خبر معطوف ملیها می خبر بیه موکر خبر ، مبتدا خبر معلوف ملیها کر جمله اسمیه خبر بیه موکر خبر ، مبتدا خبر معلوف ملیها می خبر بیه مواد

(( ······ ))

## ۵۱۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے حُبُّ الدُّنیَا رَأْسُ کُلِّ خَطِیْنَةٍ .

++++++++

ر آس جڑہے خطینئہ عناہ کی حُبُّ الدُّنيَا دنيا ک محبت گُلِّ مر

ہر کناہ کی [بیہفی] آتشر تکے: جتنا انسان دنیا کی محبت کو اختیار کرتا ہے۔ انسان اتناہی اللہ اور اس کے دور ہوتا ہے، اور جتنی آخرت کی محبت بڑھتی جائے گی انسان اتناہی نیکی کی طرف بڑھتا جائے گا۔

لغات: الدُّنيا: عالم ، موجوده زندگی کو کہتے ہیں۔ دنا(ن) دنوا بمعنی ، قریب ہونا دنیا بھی آ خرت ہے قال تعالٰی بَلْ تُوْثِرُونَ الْحَیٰوةَ الدُّنیا.

تركيب: حُبُّ مضاف ، اَلدُّنيامضاف اليه ، دونوں مل كرمبتدا ، رأسُ مضاف كُلِّ مضاف اليه مضاف ، خَطِينَةٍ مضاف اليه ، سب مل كرخبر ، مبتدا خبر مل كرجمله اسميه خبريه ، موا۔

> ۵۲ بیشگی کی برکات مرد سر ایس میشکی کی برکات

آحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللهِ آدُوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ .

+++++++

اِلَی اللّٰہِ اللّٰہ کے نز د یک

اَحَبُّ الْآغَمَالِ
كامول ميں سب سے پنديده
اَدُومُهَا وَإِنْ قَلَّ
بَيْثَكَى والا ہے اگر چهم ہو

[بخارى ومسلم]

تشریخ: اس صدیث پاک میں اللہ کنز دیک چھوٹے بڑے اعمال کی پندیدگی کاطریقہ بنایا گیاہے، وہ یہ کہ جو عمل شروع کیا جائے وہ ہمیشہ رہے اور بھی ناغہ نہ ہو۔ لغات: اَغْمَالِ عَمل کی جمع ہے بمعنی کام، قَالَ تَعَالٰی اَشْتَاتًا لِیُرُو اَغْمَالُهُمْ. اَدُو مُهَا: دام (ن) دو ما. دو اما ہمیشہ رہنا۔قالَ تَعَالٰی مَا دَامَتِ السَّمْوَاتِ.

ترکیب: اَحَبُّ صیغه اسم تفضیل مضاف، اَلاعُمال مضاف الیه اِللی حرف جار، لفظ اَلله مجرور، جار مجرور مل کرمتعلق ہوئے، صیغه اسم تفضیل اَحَبُّ کے، اَحَبُّ مضاف الیه اور متعلق سے مل کر مبتدا، اَدُو مُ صیغه اسم تفضیل مضاف، هاضمیر مضاف الیه اور متعلق سے مل کر مبتدا خبر مل کر جمله اسمیه خبر میہ جوا۔ وَ اَوْ مبالغه اِنْ وصلیه شرطیه، قَلَّعُل ماضی هُو صَمیر متنتز فاعل بغل این فاعل سے مل کر جمله فعلیه ہو کر شرط، جزامحذوف ہے (ف) واؤ مبالغه اور ان وصلیه کی صورت میں دوتر کیبیں مستعمل میں نمبرا۔ اس جمله شرطیه کی جزامحذوف ہوا ور پہلی کلام قرینه ہو، تقدیر عبارت یوں ہوگی، وَ اِنْ قَلَّ الْعمل فَهُو اَحَبُّ مَا دِیْمَ علیه (مرقاق ص ۱۰۰)۔ نمبرا۔

جزالخذف کی ترکیب: فاجزائیہ گھو صمیر مبتدا، اَحَبُّ مضاف ما موصولہ دِیْم فعل مجبول گھو صمیر نائب فاعل علمی جار، ہم مجرور، جار مجرور مل کرمتعلق ہوا دیم فعل کے ساتھ فعل نائب فاعل اور متعلق سے مل کر صلہ، موصول صله مل کر مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جزاشر ط وجزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔

وَإِنْ قُلَّ الله المومها ان لم يقل وان قل (البناية شرح هداية بحث السميه ص ٩ طبع جديد مكتبه (امداديه ملتان ).

(( ----- ))

۵۳ \_ بھوکے کو کھلانا اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ اَنْ تُشْبِعَ كَبِدًا جَائِعًا +++++++

الصَّدَقَة صدقه تُشبِعَ سيركرائية

أنْ بيہ کم كَبِدًا جَائِعًا كسى بھوكے جگركو

رد افضل

بهترين

[بيهقي]

تشریح: اس حدیث پاک میں کسی بھی جاندار کو کھلانے کی ترغیب اس انداز ہے دی گئی ہے کہ تمام صدقات میں یہ بہترین صدقہ ہے۔

لغات: صَدَقَة: الله كا قرب حاصل كرنے كے ليے جو مال ديا جائے ، جمع صدقات، قَالَ تَعَالَى إِنَّمَا الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ . تُشْبِعَ بشبع (س) شبعا و شبعا ، شُمَ سير بونا (باب افعال) كى كا ببيك بحرنا \_ حَبِدًا: بمعنى جُكُروكليج، جمع اكباد، كبود آتى ہے، يہال مراد پيك ہے، جَائِعًا: جاع (ن) جوعًا يمعنى بجوكا بونا ، جمع جيعان آتى ہے۔

ترکیب: اَفْضُلُ اسم تفضیل مضاف، اَلصَّدَقَیة مضاف الیه دونوں مل کر مبتدا، اِنْ مصدرید، تُشیع فعل مضارع، اَنْتَ ضمیر متنتر فاعل، کیدا موصوف، جازیگا صفت ، موصوف صفت مل کرمفعول به فعل این فاعل اورمفعول به سے ل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہو کر بتاویل مصدر ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی ، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر بیہ ہوا۔

۵۴ ـ دو بڑ ـ الركی مَنْهُوْمَانِ لَايَشْبَعَانِ مَنْهُوْمٌ فِی الْعِلْمِ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ وَمَنْهُوْمٌ فِی الدُّنْیَا لَا يَشْبَعُ مِنْهَا .

++++++++

لَایکشبکان سیرنہیں ہوئے لَایکشبگ نہیں سیر ہوتا ہے وَمَنْهُوْمُ فِی الدُّنْیَا (اوردوسرا) دنیا کا حریص مِنْهَا مَنْهُوْمَانِ
دوریص دوریص مَنْهُومٌ فِی الْعِلْمِ (ایک)علم کاریص مِنْهُ اس (علم) ہے لایکشبع نہیں سرہوتاہے

اس (دنیا) ہے [بیھفی]

تشری علم دین ایک نور ہے، اسے حاصل کرنے کے بعد مزید کی مبارک حرص بڑھتی رہتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی طلب ایک ظلمت ہے، اور ظلمت کی کوئی انتہائیں اس لیے یہ نخوس حرص بھی بڑھتی ہے۔ دنیا میں علم کے حریصوں کی مثالیں بھی بے شار ہیں۔ اور دنیا کے حریصوں کی مثالوں ہے بھی تاریخ بھری پڑی ہے۔

لغات: مَنْهُوْ مَان بَهِم (س) نَها بِمَعَىٰ *رَيْص بو*نا\_

ترکیب: منهو مان (کره مصوصه) مبتدا، لا یشیعان فعل مضارع شمیر بارزاس کا فاعل بعل این قاعل سے لل کرخبر، مبتداخبر لل کر جمله اسمیہ خبر بیہ ہو کرمفسر منهو می صیفہ اسم مفعول، هو تصمیر مشتر نائب فاعل، فی حرف جار، الیعلم مجرور، جار مجرور مل کرمتعلق ہوا منهو می مشهور می این نائب فاعل اور متعلق سے لل کر مبتدا، لا یک شیع فعل مضارع، هو ضمیر مشتر فاعل، مین حرف جار، ه ضمیر مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے لا یک شیع کے، لا یک شیع معلل این فاعل اور متعلق سے لل کر جمله فعلیہ ہو متعلق ہوئے لا یک شیع کے، لا یک شیع معلل این فاعل اور متعلق سے لل کر جمله فعلیہ ہو

کرخبر، مبتدا اپی خبر سے ل کر جمله اسمیه خبریه ہوکرخبر ہوا، آخید ها مبتدا، محذوف کی، مبتدا پی خبر سے ل کر جمله اسمیه خبریه ہوکر معطوف علیه (و هکذا الجملة الشانیة) معطوف، اپنے معطوف علیه سے ل کرتفییر مفسرتفییر ل کر جملة فییریه ہوا۔

(( ······· ))

۵۵ تیجی بات حکام کے سامنے اَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ کَلِمَةَ حَقِ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ . +++++++

اَلْجِهَادِ

الْجِهَادِ

الْجِهَادِ

الْجِهَادِ

الْبِهَادِ

الْبِهَادِ

مَنْ قَالَ

مَنْ عَنْدُ سُلْطَانِ جَائِو عِنْدُ سُلْطَانِ جَائِو عِنْدُ سُلْطَانِ جَائِو عِنْدُ سُلْطَانِ جَائِو عَنْدُ سُلُطَانِ جَائِو عَنْدُ سُلُطَانٍ جَائِو عَنْدُ سُلُطُ عَنْ اللّهِ عَنْدُ سُلُطُ اللّهِ عَنْدُ اللّهُ عَلْمُ عَلَالُكُمُ عَلَالُولُ عَنْدُ اللّهُ عَلَالُ اللّهُ عَلَالْ عَلْمُ عَلَالُ عَلْمُ اللّهُ عَلَالْ عَلْمُ اللّهُ عَلْ

تشریخ: ظالم بادشاہ کوسب سے بُراوہ محسوں ہوتا ہے جواسے ظلم سے رو کے ، اس لیے حق بات کرنے میں اپنی جان کو قربان کردینے کا خطرہ مول لینا پڑتا ہے۔اس ارشاد میں کلمہ حق ظالم کے سامنے کہنے کوسب سے بہترین جہاد قرار دیا گیا ہے۔

لغات: جَائِرٍ بجار (ن) جور ابمعنظم كرنا ـ مَنْ بَمعَىٰ ٱلَّذِي

تركيب: اَفْضَلُ صيغه اسم تفضيل مضاف، النَّجِهَادُ مضاف اليه، مضاف مضاف اليه، مضاف مضاف اليه في مضاف اليه، دونو ل في مقوله، عِنْدَ مضاف، سُلُطان موصوف، جَانِو صفت موصوف اليه مضاف اليه، مضاف اليه مضاف اليه في مصوف اليه مضاف اليه مضاف اليه في مصوف اليه في مصوف الله مصوف الله في مصوف الله في مصوف الله مصوف الله مصوف الله في مصوف الله في مصوف الله مصوف الله مصوف الله مصوف الله في مصوف الله مصوف الله في مصوف الله في مصوف الله مصوف

#### المائق الصالحين اردوثر والطالبين

خبر ہوئی مبتدا کی مبتداخبر ال کر جمله اسمیخبر بیہوا۔

٥٦ - ايك صبح يا ايك شام خداك نام لَعَدُوَةٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوْرَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنِيَا وَمَا فِيْهَا .

فِیْ سَبِیْلِ اللَّهِ الله کی راه میں خَیْرُ بہتر ہے وَمَا فِیْهَا اوراس کی تمام چیز وں سے لَغَدُوةٌ

البته صَحْ كونت جانا

البته صَحْ كَوْدَحُةٌ

یا شام كونت جانا (الله کی راه میں)

مِن الدُّنيا

ونیا ہے

ونیا ہے

[بخاري ومسلم]

تشریخ:اس صدیث پاک میں غَدُوءٌ اَوْ دَوْ حَدْ پرتنوین به بتاتی ہے کہ صبح اور شام کا تھوڑا ساونت بھی تعلیم ،تبلیغ اور جہاد وغیرہ میں صرف کر دینا دنیا اور اس کی تمام چیزوں ہے بہتر ہے۔

لغات: غَدُوَةٌ بغدا(ن) غدوا بمعنى من كوجانار و حُدّ الله غدوة كامقائل مجراح (ن) رواحا بمعنى شام كونت جانا -

تركيب: لَ ابتدابه، غَدُوهُ موصوف، فِي حرف جار، سَبِيْلِ مضاف، لفظ الله مضاف الفظ الله مضاف البه، دونوں لل كرمجرور، جارمجرورل كرمتعلق ہوئے گائية مقدر كے، كائينة البيخ فاعل هِي اور متعلق يول كرصفت ، موصوف صفت لل كرمعطوف عليه، أو عاطفه دو كَ حَدَّة معطوف ، مطعوف معطوف عليه لل كرمبتدا، خَدْرٌ صيغه الم تفضيل هو ضمير متنتر فاعل ، مِنْ حرف جار، الدُّنيا معطوف عليه، واؤ عاطفه، مَا موصوله، فِي حرف جار، ها

مجرور جار مجرور مل کرمتعلق ہوئے ذبک مقدر کے ، ذبک فعل کھوضمیر متنتر فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ ، موصول صلہ مل کر معطوف ، معطوف علیہ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ ، موصول صلہ مل کر معطوف ، معطوف علیہ مل کر مجرور ، جار مجرور مل کرمتعلق ہوئے اسم تفضیل نے یو کے ، اسم تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی مبتد االْفَدُو وَ فَی ، مبتد اخبر مل کر جملہ اسمیہ خبر ہیہ ہوا۔

(( ·······))

اَشَدُّ زیادہ تخت ہے مِنْ اَکُفِ عَابِدٍ ہزار (بِعلم)عبادت گزاروں سے فَقِيْهُ وَاحِدٌ ايک فقيه عکمی الشَّيْطانِ شيطان پر

[ترمذی]

تشری : اس حدیث میں فقیہہ سے وہ عالم مراد ہے جس کا دل اور دہ اغ علم سے منور ہو۔ وہ خود بھی گناہ سے بچا ہے اور دوسروں کو بھی شیطان کے وار سے بچا تا ہے۔ دوسرامفہوم یہ ہے کہ ایک بزارعبادت گزار جو شیطان کے داؤی بچ کو نہیں جانتے ان کا بہکانہ شیطان کے لیے آسان ہوتا ہے ۔لیکن ایک عالم کو راہ حق سے دور کرنا ان کا بہکانہ شیطان کے لیے آسان ہوتا ہے۔لیکن ایک عالم کو راہ حق سے دور کرنا ان کا بہکانہ شیطان ہوتا ہے۔

لغات: فَقِيدٌ: فقه (س.ك) فها و فقاهته بمعنى مجود اربونا علم فقد كا جائے والا جمع فقها آتا ہے۔ آتا ہے۔

تر كيب: فَقِينَهُ موصوف، وَ احِدُ صفت، دونوں ل كر مبتدا ، اَشَدُّ اسم تفضيل هُوَ ضمير مشتر فاعل ، عَلٰي حرف جار ، اكشَّيْطانِ مجرور ، جار مجرور ل كرمتعلق اول ہوا ،

#### المنافق الصالمين اردوار زاد الطالبين المردار والطالبين

اَشَدُّ كَا، مِنْ رَف جار، اكْفِ مُتِرْ مِضاف، عَابِدِ تميز مضاف اليه، مضاف اليهل كر مجرور ، جار مجرور ل كر أشدتُ كامتعلق ثاني ، أشدتُ اسم تفضيل ايين فاعل اور دونو س متعلقوں ہے ل کرخبر ،مبتداخبریل کر جملہ اسمیہ خبر بیہ ہوا۔

۵۸\_استغفارے نامهٔ اعمال وزنی طُوْبَى لِمَنْ وُجِدَ فِيْ صَحِيْفَتِهِ اِسْتِغْفَارًا كَثِيْرًا .

اس (مخض) کے لیے کہ فِي صَحِيْفَتِهِ اس کے نامہُ اعمال میں

م دا طوبی خوش خبری ہے وُجدَ یائی جائے اِمْيَتْغُفَارًا كَثِيْرًا

[ابن ماجه]

معافى كى طلب بهت زياده تشریح: اس حدیث میں استغفار (گناہوں سے معافی مانگنے) والے کے لیے

خوش خبری دی گئی ہے۔

قبولیت استغفار کے شرا کط:

- 🗨 اس گناہ ہے دور ہوجائے۔
- 🗗 گنا ہوں پر د لی ندامت ہو۔
- آئندہ ہے گناہ نہ کرنے کا پیکا ارادہ ہو۔

اس طرح استغفار کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مل جاتی ہیں۔

لغات : طُوْلِی :طاب (ض) طیبا بمعنی اچھا ہونا۔ یہ طوبی اطیب کا مؤنث ہے۔ صَحِدِیْفَةُ : لکھا ہوا کاغذیہاں مراد نامہ اعمال ہے، جمع صحائف صحف آتی ہے۔ قَالَ تَعَالٰی صُحُفِ اِبْرَاهِیْمَ وَمُوْسٰی۔

ترکیب: طونبی مبتدا، آرف جار، من موصولہ ، و جد فعل مجہول هو متتر نائب فاعل ، فی حرف جار صحیفی المفاف مضاف مشاف ، الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور مل کر متعلق فعل کے ، استیفی اور مفعول بہ سے مل کر صلہ مفت ، دونوں مل کر مفعول بہ فعل اپنے نائب فاعل متعلق اور مفعول بہ سے مل کر صلہ موصول صلہ مل کر مجرور ہوئے جار کے ، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے گائینہ مقدر کے ، کا فینہ اور متعلق ہوئے میں اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کی ، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر ریہ ہوا۔

(( ·······))

09- باپ کی خوشی میں رب کی خوشی رضی الرّبِ فِی رِضَی الْوَالِدِ وَسُخُطُ الرّبِ فِی سُخُطِ الْوَالِدِ . ++++++++

فِی رِضَی الْوَالِدِ والدکی خوش میں ہے فِی سُخطِ الْوَالِدِ والدکی ناراضگی میں ہے [ترمذی] دِ صَنی الرَّبِ رب کی خوشی وکسنخط الرَّب اوررب کی ناراضگی

تشری : بیر حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ اعمال جن سے اللہ راضی اور خوش ہوتے ہیں ،وہ ہمارے لیے مفید اور مؤثر نہیں ہوتے جب تک والد کی ناراضگی دور نہ ہوتے ہیں ،وہ ہمارے لیے مفید اور مؤثر نہیں ہوتے جب تک والد کی ناراضگی دور نہ ہو۔ کیونکہ اللہ نے اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے اور والدہ کا حق تو والدین کوخوش رکھنا جا ہے تا کہ رب کی رضا

#### حاصل ہوجائے۔

لغات: رِضَى رضى (س) رضى .ورضى جمعن خوش مونا ـ سُخطُ: (س) سخطا ناراض مونا ـ اكثر برول كى ناراضكى كوفت بولاجا تا ہے ـ

ترکیب: رضی مفافی،الرّب مفاف الیه،دونوں الیه،دونوں الکر مبتدا،فی حرف جار، وضی مفاف ،الوّب مفاف الیه دونوں الکر مجرور، جار مجرورال کر متعلق ہوئے گانِن مقدر کے تکائِن صیغه اسم فاعل اپنے فاعل هُوسمیر متنز اور متعلق سے ال کر خبر، مبتدا خبر اللہ معطوف علیہا،واؤ عاطفہ، سُخطُ مفاف ،الرّب خبر، مبتدا خبر الی کر مبتدا فی جار، سُخطُ مفاف،الُو الید مفاف الیه دونوں ال کر مبتدا فی جار، سُخطُ مفاف،الُو الید مفاف الیه دونوں ال کر مبتدا فی جار، سُخطُ مفاف،الُو الید مفاف الیه دونوں اللہ مقدر کے تکائِن اپنے فاعل هُو ضمیر مشتر اور متعلق سے ال کر خبر، مبتدا خبر اللہ کر جملہ اسمیہ خبر یہ ہوکر معطوف معطوف معطوف علیہ اللہ معطوف معطوف معلوف علیہ اللہ معطوف معطوف معطوف علیہ اللہ معطوف معطوف معطوف معلوف معطوف معلوف معلو

(( ······))

۲۰ ـ بڑے بھائی کا اوب حَقَّ کَبِیْرِ الْاِخُوَةِ عَلٰی صَغِیْرِهِمْ حَقَّ الْوَالِدِ عَلٰی وَلَدِہِ . ++++++++

حَقَّ كَبِيْرِ الْإِخُوَةِ عَلَى صَغِيْرِهِمْ بڑے بھائى كاخل جيراكہ) حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهٖ باپكاخل اس كے بيٹے پر ہے [ب

تشریخ: اس حدیث پاک میں بڑے بھائی کو تلقین ہے کہ وہ جھوٹے بہن بھائیوں کی تعلیم وٹر بیت اولا دکی طرح کرے اور چھوٹوں کو یہ تلقین ہے کہ وہ بڑے بھائی کا ادب اپنے باپ کی طرح کرے۔

### لغات: ٱلْإِخُوةِ: جَمْع مِهَاخُ كَ بَمْعَن بِهَالَى قَالَ تَعَالَى إِنَّمَا الْمُومِنُونَ إِخُوةً \_

تركيب: حقّ مضاف، كبيرٍ مضاف اليه مضاف اليه مضاف اول كا، دونون لل كر اليه مضاف اليه اليه مضاف اليه كر مجرور، جار مجرور الكرمتعلق موئ كايناً مقدر كے، كايناً اسم فاعل اپ فاعل هو ضمير اور متعلق سے لل كر حال ، ذوالحال حال لل كر مبتدا، حقّ مضاف اليه مضاف الله مضاف اليه مضاف الهم من المرابح من المرابع اللهم من اللهم من اللهم اللهم اللهم اللهم من اللهم من اللهم اللهم من اللهم من اللهم من اللهم من اللهم من اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم من اللهم من اللهم من اللهم ا

(( ······))

الآ بهترين گناه گار كُلُّ يَنِي ادَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ .

خطاء علام من الله المنظم المن

گُلَّ يَنِیْ اَدَمَ آ دمکا ہر بیٹا وَ خَیْرُ الْخَطَّانِیْنَ

اور بہترین نلطی کرنے والے (وہ ہیں جو) توبہ کرنے والے ہیں انرمذی ا تشریخ: اس حدیث میں گناہ گاروں کے لیے بشارت ہے کہوہ کی اور سچی توبہ

کر کے بہترین انسان بن سکتے ہیں۔

لغات: خَطَّاءٌ: مبالغه كاصيغه بمعنى تلطى كرنے والا خطى (س) خطا و اخطاء عنى نلطى كرنا \_ اَلتَّوَّا اُوْنَ: يه بھى مبالغه كاصيغه ب \_ تاب (ن) تو با و تو به گناه جھوڑ كرالله كى طرف متوجه بونا \_ قَالَ تَعَالَى إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا \_

#### حدانق الصالحين اردوثر كزاد الطالبين

تركيب: مُحُلُّ مضاف، بَينى مضاف اليه مضاف مبتدا، حُطَّاءٌ خبر، مبتدا خبر لل كر جمله اسميه خبر بيه معطوف عليها، و او عاطفه، خيرو مضاف النحطًا في ني مضاف اليه، دونول مل كر مبتدا ، اكتوابون خبر، مبتدا خبر مل كر جمله اسميه خبر بيه وكر معطوف معطوف عليه لل كر جمله معطوف معطوف عليه لل كر جمله معطوف معطوف عليه لل كر جمله معطوف معطوف الميه الكرم جمله معطوف المعطوف المعط

(( ------))

۲۲ گناہوں سے مملِ صالح کی برکت ختم ہوجاتی ہے گئم مِنْ صَانِم لَنْ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمَاءُ وَكُمْ مِنْ قَانِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمَاءُ وَكُمْ مِنْ قَانِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمَاءُ وَكُمْ مِنْ قَانِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا السَّهُرُ .

++++++++

کیس ہے مین صیامہ ان کے روز سے و گئم مِنْ قائم اور کتنے ہی (راتوں کو) کھڑ نے ہونے والے کنا ان کا (فائدہ) اِلّا السَّهْرُ مرصرف جاگنا (داری) کُمْ مِنْ صَائِمِ کُنْ بَی روز بردار (ایسے بین که) ان کے لیے (کوئی فائدہ) اللّا الظّمَاءُ مُرْ بِیاسار بِهَا مُرْ بِیاسار بِهَا مُنْ بِیاسار بِهَا مُنْ بِیاسِ ہے مِنْ قِیامِهِ ان برکے کھڑ ہے ہوئے ہے ان برکے کھڑ ہے ہوئے ہے

تشریخ: روز ہ کا پوزا فائدہ اس وقت ہے کہ جب اس میں ریا کاری اور دیگر گنا ہوں سے بھی بچتار ہے۔ورنہ روز ہے کی برکات سے محرومی کی وجہ سے بس پیاسا ہی رہتا ہے اور کچھ نہیں۔اسی طرح کسی بھی رات میں عبادت کے لیے جا گنے کا فائدہ جب

#### المالمين اردوش زادالطالبين

بی حاصل ہوگا جب کہاس رات میں گنا ہوں سے بھی بیجے۔اور ریا کاری سے بھی بیجے۔ لغات:اکظَمَاءُ: ظَمِمَی (س) ظَمُاءً مِن بیاسا ہونا۔اکسَّهُرُ: سَهِرَ (س) سَهْرًا۔ بَعْنَ ساری رات جا گنا۔

ترکیب: گم ممیز مفاف، مِنْ زائده، صائیم تمیز مفاف الیه جمیز تمیز ال کرمتعلق اول جوا تحاییاً مبتدا، کیس فعل از افعال ناقصه، کی جاره ضمیر مجرور، جار مجرور ال کرمتعلق اول جوا تحاییاً مفدرکا، مِنْ حرف جار، حِسیام مضاف، وضمیر مضاف الیه، دونو سل کرمجرور، جار مجرور الی کرمتعلق ثانی تحاییاً صیغه اسم فاعل، کا نااسم فاعل این فاعل هوهنمیر مستر اور دونو سل کرمتعلق و نی کائیس کی، الله حرف استثناء لغو، اکتظماء کیس کا اسم، کیس معطوف سے مل کر جمله اسمیه خبریه جوکر خبر، مبتدا خبر مل کر جمله اسمیه خبریه جوکر معطوف علیه، واو کرف عطف، کم ممیز مضاف به ای معطوف علیه، واو کرف عطف، کم ممیز مضاف الیه الح معطوف معطوف علیه ملی کر جمله معطوف جمال کر جمله معطوف معطوف علیه کاکر جمله معطوف معطوف علیه کاکر جمله معطوف علیه کاکر جمله معطوف معطوف علیه کاکر جمله معطوف علیه کاکر خوا

٢٣ \_اسلامى اعمال كاحسن مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَوْكُهُ مَالَا يَعْنِيهِ .

ر دمی تو گه چپوژ دینااس کا مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ آدى كاسلام كى خولى ست ب مَالَا يَعْنِيْهِ

[ترمذي -احمد وغيرهما]

بے فائدہ چیزوں کو تشریح: لا یعنی کی تعریف

جس چیز کی طرف دینی یا دنیاوی ضرورت نه ہو۔اس کام بیں لگ جانا اسے لا یعنی کہتے ہیں۔اس فرمان نبی علیہ السلام کا خاص مقصو دیہ ہے کہ انسان کواپنی صلاحیتیں ان نفنول چیزوں میں ضائع نہ کرنی چائیں ،اس مدیث پاک کے ذریعہ یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اسلام کی ہر عبادت میں حسن جب پیدا ہوگا۔ جب مسلمان لا لیعنی (نفنول گفتگو۔ نفول خور در ہے۔ گفتگو۔ نفول خرجی۔ وقت کا ضیاع اور ) دیگر بے ضرورت چیزوں سے دورر ہے۔

لغات: تَرْكُهُ مَرَكُ (ن) تَرْكُامِعَى جَهُورُ نافَالَ تَعَالَى وَتَرَكُولُكَ قَائِمًا لِعِنى جَوفائده ندد اورغيرمفيد موريغنيه عَنِي يَعْنِي عَنَّى مفيد موناعَنِي يَعْنَى عَنَاءً تَعَكَنا۔

ترکیب: مِنْ حرف جار، حُسْنِ مضاف، اِمسْلام مضاف الیه مضاف، المُهُوءِ مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه مصاف الیه سعل کرمضاف الیه معاف الیه سعل کرمضاف الیه معاف الیه سعل کرم وربوا جاری ورمل کرمتعلق بوا مضاف کا، مضاف این مضاف الیه سعل کرم وربوا جاری ورم ورمل کرمتعلق بوا تک و تکوی مضاف این مضاف این مضاف این مضاف الیم کرخ مقدم، توک مصدرمضاف، قضمیرمضاف الیه، مضاف مضاف الیم کرفاعل، ما موصول به تخیی مضارع منفی، هو مضمیرمشتر فاعل، و ضمیرمفعول به بوا مصدر کا، مصدر مضاف این مضاف این فاعل شمیراورمفعول به سعل کر جمله فعلیه بوکر صله، موصول صله مل کر جمله فعلیه بوکر مشدم جمله بوکر مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخرا بی خبر مقدم سعل کرجمله اسمی خبر بیه وا مصدر کا اسمی خبر مقدم سعل کرجمله اسمی خبر بیه وا و

(( ······))

۱۲۲ میں سے ہرایک ذمہ دار ہے آلا کُلُکُمْ رَاعِ وَکُلُکُمْ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ

++++++++

رًاع گران ہو عَنْ رَعِیّنه ابی گرانی کے متعلق كُلُّكُمْ تم سب مَسْنُولُ يو چھے جاؤگے

ألّا آ گاهر جو وَ كُلّكُمْ اورتم سب تشری : اس حدیث میں مسلمانوں کوا یک خاص ذمہ داری دی گئی ہے وہ یہ کہ خود بھی اسٹے اعمال کی حفاظت کریں اور اللہ کی نافر مانی سے بچیں اور جہاں تک ممکن ہو اسٹے متعلقین کے اعمال کی نگرانی کرتے رہیں۔ ہرانسان اپنے درجات کے لحاظ سے نگہبان ہے کوئی ملک کا کوئی گھر کا یا ادارے کا کوئی صرف اپنی جان کا۔

لغات: رَاعِ: صِيغه اسم فاعل معنى چرواها، اس كى جمع رعاة، رعيان آتى ہے۔قَالَ تَعَالَى لَا تَقُولُوا رَاعِنا \_

تركیب: اَلا حرف تنبیه، گُرُّ مضاف، گُرُ مضاف الیه، مضاف مضاف الیه لا مساف الیه الیه مضاف الیه مضاف الیه مستدا، داع خبر، مبتدا خبرال کر جمله اسمیه خبریه، معطوف علیها، و او عاطفه ، گُرُّ مضاف گُرُهُ مضاف الیه، دونو س مل کر مبتدا، میشنو کی صیغه اسم مفعول، هوضمیر مشتر اس کا نائب فاعل ، عَنْ جار، دَیعیت مضاف، ه ضمیر مضاف الیه، مضاف مضاف الیه مضاف الیه مضاف کر خبر و جار مجرور مل کر متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبرال کر محمله اسمیه خبریه به وکر معطوف ، معطوف معطوف علیه مل کر جمله معطوف به وار

(( .....)

۲۵۔سب سے پسندیدہ جگہ مساجد اکٹ البیدہ اللہ مساجد اللہ مساجد مساجد اللہ مساجد ما دورہ دورہ اللہ مساجد میں اللہ مساجد میں اللہ مساجد میں اللہ میں ال

اِلَى اللَّهِ الله كنزويك اَحَبُّ الْبِلَادِ شہروں میں سب سے بیندیدہ (جگہیں)

مَسَاجِدُهَا

ان کی مجدیں ہیں اسلما

تشریخ: مسجدیں دین کے قلع ہیں۔مسجد والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جو مسجد میں آئے وہ اللہ کا مہمان ہے، مسجدوں کواللہ کا گھر کہا جاتا ہے،ان ہی وجوہ سے

#### المانق الصلحين اردوثر وزادالطالبين

مساجد بہترین جگہ ہیں۔اس لیے مساجد میں حاضری زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ افعات:اَکْبِلَادِ:یہ جمع ہے بلد کی معنی شہر۔مَسَاجِدُهَا مِبجد اسم ظرف کا صیغہ ہے (ن) معنی بجدہ کرنے کی جگہ۔

ترکیب: اَحَبُّ صیغه اسم تفضیل مضاف، اَلْبِلادِ مضاف الیه والمی حرف جار، الفی الله الله محرور، جار مجرور مل کرمتعلق ہوئے اَحَبُّ صیغه اسم تفضیل کے، اَحَبُّ الله مضاف الیه اور متعلق ہے مل کرمبتدا، مَسَاجِدُ مضاف هاضمیر مضاف الیه، دونوں مل کر خبر، مبتدا خبر، مبتدا خبر، مبتدا خبر میں ہوا۔

(( ·······))

٣٧ ـ بازارسب سے نہ پسند بده مقامات بیں و اَبْغَضُ الْبِلَادِ اِلَى اللهِ اَسُواقُهَا .

++++++++

اِلَی اللَّٰہِ اللّٰدکے زوکیک

و آبغض البلاد شهروں کی سب سے برترین (جگه) آسوافها

اس کے ہازار ہیں

[مسلم]

تشری : بازاروں میں شیطان کا تسلط ہوتا ہے۔حرص ،طمع ،جھوٹ اورخدا کی یاد سے دور کرنے والی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔اس لیے سے بدترین جگہ ہے۔صرف بامر مجبور کی بازار جانا اور جلد واپس آ جانا چاہیے۔اس بُری جگہ کے شرے بچنے کے لیے عور توں کے لیے بیٹر دواور مردوں کے لیے نظر کی حفاظت ضروری ہے۔

لغات: اَبغض : بغض (ن .ك .س) بغاضة بمعنى نفرت كرنا ، وشمنى كرنا ـ أسو اقها: يهجمع بيات من المار المسورة المها الميار الم

تركيب: وَاوْ عاطفه، ٱبْغُضُ صيغه اسمُ نفضيل مضاف، ٱلْبِلَادِ مضاف اليه والٰبي

حرف جار، افظ اکلیہ مجرور، دونوں ل کرمتعلق ہوئے آبغض کے، اَبغض صیغه اسم تفضیل اسپے مضاف الیہ دونوں ل کر اسپے مضاف الیہ دونوں ل کر اسپے مضاف الیہ دونوں ل کر خبر ، مبتداخبر مل کر جملہ معطوف ہوا۔ خبر، مبتداخبر مل کر جملہ معطوف ہوا۔

++++++++

ر دہ خیو بہتر ہے الُوْحُدَةُ اكيلِربنا

مِنْ جَلِيْسِ السُّوْءِ مِنْ جَلِيْسِ السُّوْءِ

ر ہے ہم نشین سے

[بيهقى]

تشری : اس حدیث میں برے آ دمی کی صحبت سے بیخے کی تلقین ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان اکیلا رہے۔ تاکہ کسی کے برے اعمال اور رفیل اخلاق کا اثر اس پر نہ پڑے۔ کسی نیک آ دمی کی صحبت میسر آ جائے تو بڑی غنیمت ہے۔

## لغات:اكسوء بمعنى شروفساد\_ر جل مسوء بدكارآ دى\_

ترکیب: اَلُو حُدَةُ مبتدا، خَدِو صیغه اسم تفضیل، هُوضمیر مشتراس کا فاعل، مِنْ حرف جار، جیلیس مضاف، اکسُّوءِ مضاف الیه، دونوں مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق متعلق ہوئے خیو اسم تفضیل کے، خیرا پنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جمله اسمی خبر بیمعطوف علیہا۔

(( .....))

٢٨ \_ التجهيم منتين ، الكيار بني سي بهتر والتجييس الصّالح خير مِنَ الْوَحْدَةِ .

خیو بہتر ہے وَ الْجَلِيْسُ الصَّالِحُ اوراچِها بمنشين مِنَ الْوَحْدَةِ

الكيارينے

[بيهقي]

تشریج: اکیلے رہنے میں شیطانی خیالات گناہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔اس لیے بہتر ہے کہ ہم کسی اچھے انسان کی صحبت حاصل کریں۔تا کہ اس کی اچھی عا دات کے اثر ات ہمارے دل ود ماغ پر پڑیں۔اور ہم اچھے انسان بن جائیں۔

لغات: اَلصَّالِحُ: اللهِ مَنيك بونا حسَلَاحًا وصُلُوحًا وَصَلَاحِيَّةً. قَالَ تَعَالَى وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ \_ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ \_

ترکیب: و اؤ عاطفہ ، اُلْجَلِیْسُ موصوف ، اَلْصَّالِحُ صفت ، دونوں مل کر مبتدا خیرہ استفضیل گوضمیر متنتر فاعل ، مِنْ حرف جار ، اَلُو خدّة بحرور ، جار بحرور مل کر متعلق خیرہ کے ، خیرہ اسم تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر یہ ہوکر ماقبل کے لیے معطوف ، معطوف معطوف علیہ مل کر جملہ معطوف ہوا۔

(( ------))

19\_ بات الحِيمَ كرين ورنه خاموش ربين! وَإِمْلَاءُ الْنَحْيْرِ خَيْرٌ مِنَ السَّكُونِ وَالسَّكُونَ خَيْرٌ مِّنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ. ++++++++

> خَيْرٌ بہتر ہے وَ السُّكُوْثُ

وَإِمْلَاءُ الْنَحَيْرِ اوراجهی بات بولنا (تکموانا) مِنَ السُّكُوْتِ اورخاموش رہنا مِّنْ اِمْلَاءِ الشَّرِّ بُرى بات بولنے (لکھوانے) ہے خاموش رہنے سے بردہ بخیر بہتر ہے

[بيهقي]

۔ تشری :اس حدیث پاک میں دونقیحتیں ہیں۔ ا۔ ہمارے لیے چپ رہنے ہے بہتر ہے کہ ہم اچھی بات کریں ،جس میں علم وقمل کا فائدہ ہو۔

۲۔ بری بات کرنے سے بہتر ہے کہ ہم خاموش رہیں۔جس سے ہمارے اور دوسروں کے علم وعمل میں نقصان نہ ہو۔

معلوم ہوا کہ زبان کا استعال بہت سوچ سمجھ کر کرنا جا ہے۔

لغات: إمُلاً: مصدر بمعنی بول کر لکھوانا۔ اس کی جمع امال اور امالی. اکشَّرِ: شر (س.ن) شرا بمعنی شرارت کرنا، برائی ، جمع اشر ار اور اشر آتی ہے۔قال تعالٰی وَ مَنْ یَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا یَرَهٔ۔

ترکیب: وَاوْ استینا فیه ،اِمْلاءِ مضاف ،اکُنحییوِ مضاف الیه ،مضاف مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه الیه کویت مجرور ، جار الیه کویت مجرور ، جار مجرور کی مخیو کی مخیو کی مخیو این فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ، مبتدا خبر مل کر معلوف علیہا۔

و افر عاطفه، اکشی و ت مبتدا، تحیی صیغه اسم تفصیل ، موظمیر متنتر فاعل ، مِنْ جار، امْ کَلَاءِ مصاف ، اکشی مضاف الیه مضاف الیه مل کر مجرور ، جار مجرور مل کر متعلق معلق مو یک تحیی این فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ، مبتدا خبر مل کر جمله اسمیه خبر میه موک معطوف معلوف معطوف معلوف معطوف معلوف معطوف م

## • ک موت مومن کے کیے تحفہ ہے

و درو دوج تحقة المومِنِ الموت.

**'**+++++++

الْمُوْثُ موت ہے و دعة المومن تحقة المومن مؤمن كاتخفه

[بيهقي]

تشریخ: مؤمن کی موت، جنت میں جانے اور اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ مومن کے لیے تخد ثابت ہوتی ہے۔ بخلاف کفار و فجار کے ،ان کے لیے موت عذاب الہی میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے اس لیے۔ ان کے لیے موت مصائب اور مشکلات کا پیغام ہے۔

لغات: تُحفَّةُ: ہروہ چیز جو کس کے سامنے عاجز انداور مہر یانی کے طور پر پیش کی جائے۔اس کی جمع تو محف آتی ہے۔

تركيب: تُحقَةُ مضاف، اَلْمُوْمِنِ مضاف اليه، دونوں مل كر مبتدا، اَلْمُوْتُ خبر، مبتدا خبر مل كرجمله اسمية خبر بيه وا۔

(( ······ ))

اک۔اجتماعیت پرالٹد کی مددآتی ہے

يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ .

++++++++

عَلَى الْجَمَاعَةِ جماعت *پر*ہے يَدُ اللّٰهِ الشكاماتھ

[ترمذی]

تشریح: اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی مدد ہے۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو

کام کئی مسلمان مشورے ہے مل کرسنت طریقے کے مطابق کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی مددشامل حال ہوجاتی ہے۔ مددشامل حال ہوجاتی ہے۔

لغات: يَدُّ: بَمَعَىٰ ہِاتِهِ بَصَلَى بَعْت ، مرتبہ، قدرت ، مراد، مدداور رحمت ہے۔ اس کی جمع ایادی اور ایدی آتی ہے۔ قال تعالٰی یَدُ اللّٰهِ فَوْقَ آیْدِیْهِمْ. تَبَّتُ یَدَآ آبِی لَهَبِ۔

تر كيب: يَدُ مضاف، لفظ الله مضاف اليه، دونوں مل كر مبتدا، عَلَى جار الْحَجَمَاعَة مجرور، جار مجرور مل كر متعلق موئے كائنة كے، كائنة صيغه اسم فاعل، هِي ضمير متنتز فاعل كائنة اپنے متعلق اور فاعل سے ل كر شبه جمله موكر خبر ، مبتدا خبر مل كر جمله اسمية خبر ميہ وا۔

(( .......... )) ٢٥- نيكى كاحكم برائى يت روكناما ذكر الهى كُلُّ كَلَامِ ابْنِ ادَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ إِلَّا أَمْرٌ بِمَعْرُونِ أَوْ نَهْى عَنْ مُّنْكَرٍ أَوْ ذِكُرُ اللهِ .

++++++++

عَلَيْهُ اس پر (وبال ہے) اس کے (فائدہ) کے لیے (نفع دینے والی) اُمُو بِمَعْرُونِ فِ بعلائی کا تھم کرنا اُو فِرِ خُو اللّٰهِ مااللہ کو ما دکرنا کُلُّ کُلامِ ابْنِ اکَمَ آ دم کے بیٹے کی ہریات نہیں ہے اللَّ اللَّا اوْ نَهْی عَنْ مَّنْکَوٍ اکْکی برائی ہےروکنا ماکسی برائی ہےروکنا تشریخ: اس مدیث پاک میں زبان کی حفاظت کی ترغیب ہے، ہماری کوشش ہونی چاہیے، کہ ہمارے سے رو کنا ہویا ہونی چاہیے، کہ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات، نیکی کا حکم ہواور برائی سے رو کنا ہویا اللہ کی یا د ہواس کے علاوہ جائز کلام بھی بقد رضرورت ہو۔

لغات:معروف: ہراس کام کو کہتے ہیں جس کی اچھائی عقل یا شریعت سے معلوم ہواس کا مقابل منکر آتا ہے۔قَالَ تعَالٰی یَامُرُونَ بِالْمَعْرُونِ فِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْگِرِ۔

(( ······ ))

ساك ذكركر في اورنه كرنے والے كى مثال مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ مَثَلُ الْحَيْ

یکڈ نگو یاد کرتاہے مَثَلُ الَّذِي مثال اس كى جو

| Ý      | وَالَّذِي          | <i>رية</i><br>ربه       |
|--------|--------------------|-------------------------|
| نہیں   | اور (مثال)اس کی جو | الثدكو                  |
| الْحَي | مَشُلُ             | ؞ <i>ڋۅ</i><br>يَذْكُرُ |
| زنده   | مثال ہے            | یا د کرتاہے             |
|        |                    | وَالْمَيِّتِ            |
|        |                    | ۔<br>اورمر دہ کی        |

[بخاري ومسلم]

تشریخ: اس فرمان رسول صلی الله علیه وسلم میں دل کی کیفیت کا بیان ہے کہ ذکر کرنے والا اپنی زندگی کرنے والا اپنی زندگی کرنے والا میں دندگی وجہ سے دنیا اور آخرت کے منافع حاصل کرتا ہے۔اور ذکر نہ کرنے والامحروم ہوتا ہے۔

لغات: اَلْحَيِّ: بِابِ افعال ہے بمعنی زندہ کرنا، بیاسم ہے تو معنی ہوا زندہ قال تعالٰی اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ. اَلْمَیْت بِمَاتَ (ن) مَوْتًا وَمُوَاتًا، بیر اَلْحَیُّ کی ضد ہے معنی موت قال تعالٰی اِنَّكَ مَیْتُ وَّ اِنَّهُمْ مَیْتُوْنَ۔

تركيب: مِنْلُ مضاف، الَّذِي موصول، يَذْكُو فَعل ضمير مستر فاعل، وبَ مضاف، هُ ضمير مستر فاعل، وونون لل مفعول به بعل اپنه فاعل اور مفعول سے لل محله فعليه خبريه بهو كر صله، موصول صله لل كر معطوف عليه، و او عاطفه، الَّذِي موصول، لا يَذْكُرُ فعل مضارع منفى، هُ وَصمير مستر فاعل بعل اپنه فاعل سے لل كر جمله فعليه بهو كر صله موصول صله لل كر معطوف عليه معطوف عليه معطوف عليه موا، مِعْلُ مصاف كا، مضاف معطوف عليه، و او عاطفه، اكْمَيْتِ معطوف، دونون لل كر مضاف اليه بم مفاف اليه بم مفاف اليه كر جمله اسميه معطوف، دونون لل كر مضاف اليه بم مضاف اليه كل كر جمله اسميه خبريه وا و

(( ......))

# ٣٧ ـ غيرنا فع علم كى مثال مَثَلُ الْعِلْمِ لَا يُنْفَعَ بِهِ كَمَثَلِ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْه فِي سَبِيْلِ اللهِ

لَا يُنفَعَ بِهِ جس سے نفع ندا تھایا جائے لَا یُنفَقُ کدنہ خرج کیا جائے فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ اللّٰہ کی راہ میں اللّٰہ کی راہ میں مَثَلُ الْعِلْمِ ایسے کلم کی مثال گمثیل گنز اس خزائے کی طرح ہے مِنهٔ اس سے

[احمدودارمي]

تشری : جب الله اپنے بندے کوعلم دین نصیب فرمائے تو اسے جا ہے کہ وہ طالبین علم میں اس علم کو عام کرے اور ایسے بخیل مالدار کی طرح نہ ہو جائے جواپنا مال اس فانی دنیا میں ہی لگادے اور صدقہ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ نہ کرے۔اس حدیث پاک کا خاص سبق ہے کہ عالم اپنے علم پڑممل کر کے خود بھی نفع حاصل کرے اور دوسروں کو بھی علم سکھائے۔

لغات: كَنْزِ : بَمَعْنُ فِرَانَهُ، وَخَيرِهِ كَي بُولَى چِيزٍ ، جَمْعَ كُنْنُو وَكُنُوزٌ آتَى ہے، كَنْزَ (ض) كَنْزًا \_قَالَ تَعَالَى وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ \_

تركيب: مَنَلُ مضاف، اللّعِلْمِ موصوف، لَا يُسْنَقَعُ فَعَلَى مضارع مجهول، هُوَ ضميزنا بَب فاعل، بساجار، م مجرور، جار مجرور مل كرمتعلق فعل بعل ابن نائب فاعل اور متعلق سي مناكر جمله فعليه خبريه موكر صفت ، موصوف صفت مل كرمضاف اليه موامثل مضاف كا ، مضاف كا ، مضاف اليه اليه موسوف ، لا مضاف كا ، مضاف مضاف اليه لل كرمبتدا ، كَ جار ، شل مضاف ، كسنو موصوف ، لا يسنفي فعل مضارع منفى مجهول هو ضميرنا بن فاعل ، مين جار ، هغمير مجرور ، جار مجرور مل

كرمتعلق اول ہوافعل كافِ في جار ، سَبِيْلِ مضاف ، لفظ اكد كه مضاف اليه ، دونوں ل كر جمله مجرور ، جار مجرور مل كرمتعلق ثانى ، فعل این نائب فاعل اور دونوں متعلق سے ل كر جمله فعليه خبر يه ہوكر صفت ، موصوف صفت ل كرمضاف اليه ہوا مِنْ سل مضاف كا ، مضاف مضاف اليه مواكسائن مقدر كا كسائن صيغه اسم فاعل مضاف اليه ل كرمجرور ، جارمجرور مل كرمتعلق ہوا كسائن مقدر كا كسائن صيغه اسم فاعل الين (هُ سو ضمير مستر) اور متعلق سے ل كرشيه جمله ہوكر خبر ، مبتدا اپنی خبر سے ل كر جمله اسمي خبريه وا۔

(( ······ ))

۵۵ سب سے چھاذ کر اور بہترین دعاء؟ اَفْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اللهُ وَافْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اللهُ وَافْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ

الدِّنُحِرِ یاد(الہی) وَاَفُضَلُ الدُّعَاءِ اورسب ہے بہترین دعا اَفْضَلُ سب سے بہتر لا الدالا الله لا الدالا اللہ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

[ترمذی]

تشری : اس حدیث میں کلمہ تو حید کوتمام ذکروں سے بہتر ذکراور اُلْسَحَسَمُدُ لِللّٰهِ (حمر) کوتمام دعاؤں سے بہتر دعا قرار دیا گیا ہے۔ حمد بہترین دعاءاس لیے ہے کہ کی کریم کی ثناء کا مقصد حقیقت میں سوال ہی ہوتا ہے۔ حدیث کا خاص بیغام یہ ہے کہ ہماری زبان ہمیشہ کلمہ تو حید کے ذریعے اللہ کویا دکرتی رہاور اَلْحَمْدُ لِللّٰهِ کے ذریعے شکر کی وجہ سے اللہ کی نعموں میں اضافہ ہوتا رہے۔

تركيب: اَفْضَلُ مضاف، اَلذِّ كُوِ مضاف اليه، مضاف اليه ل كرمبتدا، لَآ

نفی جنس ، الحله مخر دمنی برفته موصوف ، الآ بمعنی غیر مضاف الکه مضاف الیه محال ، محرور ، مضاف مضاف الیه مل کرصفت ، موصوف صفت مل کراسم بوالا نفی جنس کا اس کی خبر مسود محدود محدوف مند وف لا نفی جنس این اسم اور خبر سے مل کر جمله اسمی خبر بیه بوکر معطوف علیه ، و او عاطفه افض که مضاف الدّی عام مضاف الدّی مندا ، ال حرف جار ، لفظ الله مجرور ، جار مجرور الله مضاف الیه دونوں مل کر مبتدا الدونوں مندا ، ال حرف جار ، لفظ الله مجرور ، جار مجرور الله محرور ، جار مجرور الله محرور ، جار محرور الله محرور ، جار محرور الله مخالق موت فال اور معطوف الله محرور ، مبتدا خبر مل کر مجله متعلق سے مل کرخبر مولی مبتدا کی ، مبتدا خبر مل کر جمله اسمی خبر بیه بوکر خبر ، مبتدا خبر مل کر جمله اسمی خبر بیه بوکر خبر ، مبتدا خبر مل کر جمله اسمی خبر بیه بوکر خبر ، مبتدا خبر مل کر جمله اسمی خبر بیه بوکر معطوف موا ، معطوف علیه معطوف مل کر جمله معطوف موا – اگر آئی تحد مد گولامة کی تاویل میں لیا جائے تو بیم جموع جزبن جائے گا۔

(( ·······))

٢ كـ سب سے بہلے جنت ميں بلائے جانے والے اوّلُ مَنْ يُدُعٰى اِلْكِ مَالِكُ وَالَّٰكَ فِي اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهُ اللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ال

++++++++

اُوَّالُ مَنْ يَّدُعٰى مَنْ يَّدُعٰى بِيلِ جَهِلِا عَ بَهِ مِيلِ عَ بَيْلِ عَ الْقِيلَمَةِ بِيلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيلُمَةِ يَوْمَ الْقِيلُمَةِ بِيلِ الْجَنَّةِ يَنْ فَيْلُمُونَ وَهِ مُولِ عَ إِيلَ الْجَنَّةِ فَيْلُمُ وَنَ اللَّهِ يَنْ اللَّهِ يَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْم

وَ الضَّرَّآءِ اورْنی (ہرجال) میں

(بیهقی]

تشری : بیرحدیث پاک ہمیں سبق دے رہی ہے کہ ہرخوشی اور نمی میں اللہ کی تعریف کرنی چاہیے اور اللہ پرشکوہ نہ کرنا چاہیے۔ نمی میں تعریف اس لیے کہ اللہ نے بڑے نم سے بچار کھا ہے اورخوش میں تعریف اس لیے کہ اس ذاتِ عالی کاشکر بیادا ہو سکے۔

لغات: يَـحُـمَـدُوْنَ: حَـمِد(س) حَـمُـدًا مَعْنَ تَعْرِيفِ كَرنا\_السَّسَرَّآءِ: بَمَعْنَ خُوثَى، سَرَّ(ن) سُرُوْرًا بَمَعْنَ خُوشُ كَرنا\_السَّسَرَّآءِ: مَعْنَ خُق بَقِط جانى و مالى نقصان، ضَرَّ (ن) بَمَعْنَ نقصان وينا\_قَالَ تَعَالَى وَالصَّابِرِيْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ \_

ترکیب: اوّلُ مضاف، مَن مُوصولہ، یُد عُنے فعل مضارع مجبول هُ وضمیر مستم ، راجع بسوئے من نائب فاعل ، النی جار ، النہ جَنّة بجرور، جار بجرورل کرمتعلق فعل، یو مُ مضاف النہ قِیلَمَةِ مضاف الیہ دونوں لل کرمفعول فیہ فعل اپنے نائب فاعل متعلق اور مفعول فیہ مضاف الیہ ہوااوّل مضاف کا مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کرصلہ، موصول صلم لل کرمضاف الیہ ہوااوّل مضاف کا مضاف مضاف مضاف الیہ ہوااوّل مضاف کا مضاف مضاف مضاف الیہ کرمبتدا، آلیّن موصول ، یکٹ ممدد و نعل مضارع و اوضمیر بارز فاعل ، انفظ اکسلّه مفعول به ، فی جار اکسیّر آ ءِ معطوف علیہ ، و او عاطفہ، اکسفّر آ ء معطوف معطوف معطوف معطوف علیہ کر بجرور، جار بجرور مل کرمتعلق ہوافعل کے ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق ہوافعل کے ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق ہے کہ کرم ، مبتدا خبرال کر جملہ مفعول بہ اور متعلق ہے کہ کرم ، مبتدا خبرال کر جملہ مفعول بہ اور متعلق ہے کہ کرم ، مبتدا خبرال کر جملہ اسے خبر بیہ ہوا۔

(( ·······))

## نوع اخر منها

ای (جملہاسمیہ کی )ایک اورقتم (وہ جملہاسمیہ جس برلائے نفی جنس داخل ہو۔ ) ملاحظہ: اس باب میں آپ وہ احادیث پڑھیں گے جو جملہ اسمیہ ہی ہیں۔کیکن ان یر لائے نفی جنس داخل ہو کرمبتداء کومنصوب بنار ہا ہے۔اب ہم مبتداء کولائے فی جنس کا اسم اورخبر کولائے نفی جنس کی خبر کہیں گے۔ نیتجیاً ربھی جملہ اسمیہ ہوگا اس لا ، کے معنی ہیں (کوئی نہیں ہے) یہ لامختلف قسموں پرمشمل ہے یہاں کچھ احادیث میں فی ، کمال کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔اور پچھ میں فی جنس کے لیے۔ فائدہ ①: اسم لاء کے منصوب ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں۔ • جب اسم لاء کے ساتھ متصل ہو 🗨 نگرہ ہو 🗗 مضاف ہویا مشابہہ بالمضاف ہو۔ كر ومضاف كى مثال: لَا غُلَامَ رَجُل ظُويْفٌ فِيْهَا مشابه بالمضاف ك مثال: لا عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا للَّكَ مشابہہ بالمضاف وہ ہے جوانضام (ملانے) مابعدمضاف کی طرح ہو۔ یعنی جس طرح مضاف کامعنی بغیرمضاف الیہ کے پورانہیں ہوتا اسی طرح مشابہہ بالمضاف میں جب تک بعد میں ایک کلمہ ذکرنہ کیا جائے تو اس جلے کامعنی ممل نہیں ہوتا۔ فائدہ نمبر ②: اگراسم لاء کے ساتھ متصل بھی ہو ہکرہ بھی ہو،کین مضاف یا مشابهه بالمضاف نه موبلكه مفرد موتولا كالسم منى برفته موكاجيك لا إله والله ألله ملا رَيْبَ فِيهِ۔ يہاں جوا حاويث ذكر كي تئي ہيں ان تمام ميں لاء كااسم منى برفتہ ہے۔ فائدہ نمبر ③: نصب ایک نوع ہے اس کے جارا فراد ہیں۔ 📭 نصب فنخ كساته جيدراً أيْستُ سَعِيدًا ﴿ نصب كره كساته جيدراً أيْستُ مُسْلِمَاتٍ ﴿ نُصِبِ اللَّهِ كَمَاتِهِ جَيْبِ رُأَيْتُ أَخَاكُ ﴿ نُصِبِ مِاءِكَ ا ماتھ جیسے رَآیْتُ مُسْلِمَیْنِ وَ مُسْلِمِیْنَ ۔

#### کے۔امانت داری اور وفائے وعدہ لَا اِیْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِیْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ۔ ++++++++

|          | لِمَنْ     | اِيْمَانَ        | Ý               |
|----------|------------|------------------|-----------------|
|          | الشخض كا   | (مکمل)ایمان      | کوئی نہیں ہے    |
|          | ڵڵ         | اَمَانَةَ        | Ý               |
| [بیهقی ا | جس میں     | امانت داری       | كەنەببو         |
|          | لِمَنْ     | در<br>دِین       | <b>وَ لَا</b>   |
|          | الشخص كا   | (مکمل) دین       | اورکوئی نہیں ہے |
|          | <b>ٽ</b> آ | عَهْدَ           | ž               |
| [بیهقی]  | اس میں     | وعده (بورا کرنا) | كەنەبو          |

تشریک: اس حدیث میں مسلمانوں کے لیے دوضروری صفات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جن کے بغیرا بمان کی مٹھاس نہیں ملتی۔

ا۔امانت کواس کے اہل تک پہنچانا۔اس کامفہوم بڑاوسیج ہے۔تا جر، ملازم ،کاشت
کار،طالب علم ،علاءسب کواپناا پنا کام بروفت صحیح طور پرادا کرناامانت داری ہے۔
۲۔ وعدہ پورا کرنا۔خواہ وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہواورخواہ انسان کا وعدہ
انسان سے ہو، بہر حال ، وعدہ پورا کرنا چا ہیے ورندا یمان کمل نہیں ہوگا۔

لغات: عَهْدَ: بَمَعَىٰ وعده، وصيت وغيره جمع عهود آتى ہے۔ قَالَ تَعَالَى إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مُسئُولًا۔

ترکیب: لاحرف نفی جنس، اینمان کره مفردینی برفته، لا کااسم، ل حرف جار، مَنْ موصوله، لا حرف نفی، امانة لا کااسم، ل جار، همیر مجرور، جار مجرور مل کرمتعلق موئے شابعة کے شابعة صیغه اسم فاعل ہی ضمیر متنتر فاعل، شابعة این فاعل اور متعلق سے ل

کر لاکی خبر لائے خبر این اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر میہ ہوکر صلہ ہوا موصول کا، موصول صلیل کر مجرور ہوا جار کا، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے آبیت کے قسابیت میں متعلق موسئے آبیت کے قسابیت اسم فاعل این خابیل (گھسے صمیر متنتر) اور متعلق سے مل کر لائے اوّل کی خبر ، آلا این اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر میں معطوف علیہا۔

ترکیب:و لا دیس لسمن لا عهد له رحدیث کایه جمله پہلے جمله پرمعطوف ہے ترکیب یکساں ہے۔

(( ······))

٨٥ ـ تجربهاور بُر دباري لَا حَلِيْمَ اِلَّا ذُوْعُثْرَةٍ وَلَا حَكِيْمَ اِلَّا ذُوْ تَجْرِبَةٍ -+++++++

تشری : منہوم حدیث یہ ہے کہ برد ہاری کا پنۃ جب چلنا ہے جب کہ کوئی انسان نلطی کرے،جس کی وجہ سے نقصان ہو یا لوگ اسے ستائیں تو بید دونوں چیز وں کو برداشت کرے۔اور عکیم وہ ہے جوعلم طب جاننے کے ساتھ سماتھ تجربہ کاربھی ہو۔

لغات: حَلِيْمَ معنى بروبار قالَ تعالَى لَاوَّاهُ حَلِيمً

تركيب: لآحرف نفى جنس، حسليسم لاكااسم الاحرف استثناء لغو، ذو مضاف عشر و مضاف عشر و مضاف مضاف مضاف اليه، دونون لل كر لا كي خبر، لا حرف نفى جنس البينة اسم اور خبر سي مل كر جمله اسميه خبريه معطوف عليها -

ترکیب:ولاحکیم الا ذو تجربة رید جمله اینے سے پہلے جمله پرمعطوف ہے ترکیب ایک ی ہے۔

(( -----))

الله عَقْلَ كَالتَّدْبِيْرِ وَلَا وَرُعَ كَالْكُفِّ - ﴿ اللهُ عَلْلُكُفِّ - ﴿ اللهُ عَلْلُكُفِّ - ﴿ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

عَفْلَ عقل (کامل) وَلَا اورنہیں ہے گالگفتِ گالگفتِ رُکجانے کی طرح [بیھقی]

لا نہیں ہے گالتَّدبیْرِ تدبیرکی طُرح وَدُعَ

پرہیزگاری(گناہ ہے) تشریح: تدبیر کی تعریف:

تدبیر کہتے ہیں ہر کام کے انجام پر نظر رکھنا اور اس کے لیے سامان مہیا کرنا۔حدیث شریف سے مفہوم ہور ہاہے کہ عقل کی سب سے بڑی خوبی بیہے کہ وہ ہر کام کوانجام کے لحاظ سے سویچ اور پر ہیزگاری کا تقاضا ہے کہ سب سے پہلے گنا ہوں کوچھوڑے تا کہ دوسری عبادات میں کسن پیدا ہو۔

لغات: كَالتَّدْبِيْرِ : غُوركرنا ، انظام كرنا ، و رُعَ و رع (س) و رعا ، پر بيزگار بونا ، أَلْكُفِّ: بازر كهنا ، مرادشبهات سے بازر بهنا۔ ترکیب: لاحرف نفی ، عقل لا کااسم ، ك جار ، اَلَّتَ دُبِیْهِ مجرور ، جار مجرورل كر متعلق متعلق ، و عنال (هُوَ ضمير متنز) اور متعلق متعلق ، و عنال ، هو عنال ، هو ضمير متنز) اور متعلق سيل كرجمله اسميه خبريه موكر خبر ، لا ئے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے ل كرجمله اسميه خبريه موكر معطوف عليه -

٨- اجھا اخلاق ہی عزت کا معیار ہے
 وَلَا حَسْبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ ++++++++

ه نخسب خاندانی شرافت

وَلَا اورکامل نہیں ہے گھسنِ الْحُلْقِ برابرا چھاخلاق کے

[بيهقى]

تشری : بعض لوگ برادری پر فخر کرتے ہیں اور باپ دادا کے کارنا ہے گنواتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی شرافت نہیں۔ عزت کی چیز ہیہ ہے کہ انسان خودا چھے اخلاق کا مالکہ ہو۔
لغات: حَسْبُ : مصدر حَسُبُ (ك) حَسْبًا ، بمعنی خاندانی شرافت، حُسْنِ : (ن . ك)
اِحْسْنًا : بمعنی خوب صورت ہونا ، صفت حسن اور جمع حِسَانِ آتی ہے۔ اللّٰ خُلُقِ : بمعنی عادت ، طبیعت۔

ترکیب:و لا حسب گنخسنِ الْنُحُلُقِ ۔ پہلے جملہ پر معطوف ہے ترکیب بھی وہی ہے۔



طاعَةَ لِمَخْلُوْ قِ مخلوق کی فرماں برداری

نہیں ہے(جائز)

فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

[رواه في شرح السنة]

خالق کی نافر مانی میں

تشری : زندگی میں بے شارا یسے مواقع آتے ہیں جہاں ایک طرف حکم البی اور ایک دوسری طرف انسانوں کے بنائے ہوئے رسوم ورواج اور ایک طرف دنیا اور ایک طرف آخرت، میامتخان ہوتا ہے جس میں کامیابی کے لیے آب صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا لوگوں کی خاطر خالق کی نافر مانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی حاکم فر مانِ البی کے خلاف تھم کرے تو اس کی اطاعت بھی نہ کرنی چاہیے۔

لنات:طاعة:طوعا بمعن فرمال بردارى صفت طائع جمع طوع اور طائعون آتى المات على الله على الله على المائعون آتى المائه وكافر وكانت وكانت المائه وكانت وكانت وكانت المائه وكانت المائه وكانت المائه وكانت و

تركيب: لآحرف نفى جنس، طلاعة لاكاسم، لآحرف جار، مَنْحُلُوْق مجرور، جار مجرورال كرمتعلق اول بهوافا بيئة محذوف كا، في حرف جار، مَعْصِيةِ مضاف، اللّه خالِق مضاف اليه، دونوں مل كرمجرور، جارمجرورمل كرمتعلق ثانى، نَسابِتَةٌ صيغه اسم فاعل، اپنے فاعل (هِسَيَ ضميرمتنتر) اور دونوں متعلقوں سے مل كرخبر، لائے نفی جنس اپنے اسم اورخبر سے مل كرخبر، لائے نفی جنس اپنے اسم اورخبر سے مل كر جمله اسم پخبر بيه بهوا۔

۸۲ ـ ربها نيت اوراسلام لا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ -

صَرُودٌةَ رہیانیت کا نہیں ہے فی الاسکام اسلام میں

[ابوداؤد]

تشریخ: رہانیت کی تعریف:

ر ہبانیت کے معنی ہیں طافت کے باوجود نکاح نہ کرنا۔ فدہب عیسائیت ہیں نکاح اور دیگر معاملات دینوی کو چھوڑ کر جنگل میں پڑے رہنا اور عبادت کرنا تو اب سمجھا جاتا تھا۔ جس میں نہ حقوق العباد کی پرواہ ہوتی تھی اور نہ ہی انسانیت کے دوسرے تقاضوں کو یورا کیاجاتا تھا۔ اسلام میں اس ہے نع کردیا گیا۔

لغات: صَوُورٌ وَقَ : نكاح نه كرنا ، حج پرنه جانا \_ ربها نيت اختيار كرنا \_

**(( -------))** 

٨٣ \_ تقوى موتو دولت نقصان نهيس ديق لا بأس بِالْغِنْي لِمَنِ اتّقَى اللّهُ عَزَّو جَلَّ -++++++++

بِالُغِنٰی دولت مند ہونے میں لَا بَأْسَ كوئى حرج نہيں ہے

اتَّقَى اللَّهُ عَزَّوَ جَارً تشریخ: معلوم ہوانفس مال کوئی بری چیز نہیں بلکہ اس کا غلط استعمال برا ہے۔جو تھخص اس کے استعمال کرنے میں اللہ سے ڈ رے لیعنی غلط جگہ استعمال نہ کرے۔اس ھخص کے مال رکھنے میں کوئی حرج اور نقصان نہیں ہے۔

لغات: ٱلْيغني: (س)غِناءُ اور إغْينِيانًا بمعنى مال دار موتا قَالَ تَعَالَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ. وقاته :معنى حفاظت كرنا ـ عَزَّ : (ض) عِنزًّا وَعِنزَّةً مِمعنى عزيز مونا قوى مونا ـ جَلَّ : وض جَلَالًا وَجَلَالَةً بمعنى بزے مرتب والا مونا۔

تر كيب: لاحرف نفي جنس، بَأْسَ نَكر همفر دمِني برفته ،اسم بَا جار ، ٱلْيُعِنِّي مجرور ، جار مجرور مل كرمتعلق اول موافسابث مقدركا ، لَ جار ، مَنْ موصول ، إِنَّهُ قَى فعل ماضى موضمير متنتر فاعل ،لفظ اكتهد والحال ،عيزه فعل هوضمير متنتر فاعل بغل فاعل مل كرجمله فعليه موكر معطوف عليه وأؤعاطفه تجلل فعل هبوضمير متنتز فاعل بغل فاعل مل كرجمله فعليه موكر معطوف بمعطوف معطوف عليهل كرحال محال ذوالحال مل كرمفعول بفعل اينے فاعل اور مفعول به ہے ل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ وکرصلہ ،موصول صلیل کرمجرور ہوا جار کا جارمجرور مل کر تَابِتُ كامتعلق ثاني ، قَابِتُ صيغهاسم فاعل اين فاعل (هُوَ صميرمتنتر) اور دونو ل متعلقو ل ے ل کرشبہ جملہ ہو کر خبر ، لائے فی جنس اینے اسم اور خبر سے ل کر جملہ اسمیہ خبر بیہوا۔ (( ----- ))

# اَلْجُمْلَةُ الْإِسْمِيَّةُ الَّتِي دَخَلَتْ عَلَيْهَا حَرْفُ إِنَّ رَجِم: جَلَداسميه كَي وهُتم جَس رِحرف انَّداخل مور

ملاحظہ: إِنَّ حروف مشبہ بفعل میں ہے ہے۔ احادیث طیبہ کی ان مثالوں میں اِنَّ مبتدا پر داخل ہو کر اے منصوب بنار ہا ہے اور خبر بدستور مرفوع رہے گی۔ اب ہم مبتدا کوان کا اسم اور خبر کوان کی خبر کہیں گے۔ نیتجناً یہ بھی جملہ اسمیہ ہوگا۔ اِنَّ کے معنی ہیں (بے شک، بلاشیہ، یقیناً)۔

فائدہ: جاریم ورکونویوں کی اصطلاح میں ظرف بھی کہتے ہیں۔اب اگران کی خبر ظرف ہواور اسم کرہ ہوتو ان کی خبر کواس کے اسم پر مقدم کرنا واجب ہے جیسے زان مِن الْبَیّانِ لَیسٹے اگران کا اسم معرفہ ہواور خبر ظرف ہوتو خبر کواسم پر مقدم کرنا جائز ہے جیسے زان الیّنا اِیابھہ فُم اِن عَلَیْنا جسّابھہ ۔ پہلی مثال میں مِن الْبِیّانِ خبر مقدم ہے دوسری مثال میں اِن الیّنا اِیابھم اور تیسری میں اِن اِلیّنا اِیابھم اور تیسری میں اِن عَلَیْنا حِسَابھم ۔

# ۱۸۳ بعض جادوا ثربیان اِنَّ مِنَ الْبَیَانِ لَسِحْرًا .

مِنَ الْبَيَانِ بعض بيان اِنَّ بلاشبہ لَسِحُوًّا

[بخاري]

جادو( کااثر)رکھتے ہیں

تشریخ: بیان کے معنی ہیں کھولنا اور ظاہر کرنا۔ای وجہ سے بیلفظ فصیح گفتگو اور تقریر پر بولا جاتا ہے۔جس طرح جادو انسان کے حالات کو بدل دیتا ہے اسی طرح بعض بیان انسانی حالات کو بدلے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔

لغات: اَكْبِيَانِ: وه گفتگوجوما فی الضمیر كوظا بركرے، بـان (ض) بِيـانًا وَيَبْيَانًا ،ظا بركرنا۔ كيسـخُرًا: وه چيز جس كاما خذلطيف اور دقتی ہو، جادو، دھوكه، حيله، فسادمراد جادوہ حَالَ تعالٰی إِنَّ هٰذَا كيسـخُرُهُ مَّبِينَ۔

تركیب: النجه ملهٔ موصوف، الإسمِیة صفت اول، البی موصول، دَخلَت موصول، دَخلَت فعل عَلٰی حف جار، ها مجرور، دونوں مل کر متعلق فعل دَخلَتْ کے، حوف مضاف الفظرانَّ مضاف الیه، مضاف مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه مصاف الیه موصوف اپنی دونوں صفتوں سے جملہ فعلیہ خبریہ ہوکر صلہ، موصول صله مل کر خبر سے مل کر خبر ہوئی مبتدا محذوف کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔
مل کر خبر ہوئی مبتدا محذوف کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر میہ ہوا۔
مرکیب : إنَّ حرف مشبہ بالفعل، مِن جار، النبیان مجرور، جار مجرور مل کر حملہ اسمیہ ہوئے گائن کے، گائن صیغہ اسم فاعل، اپنے فاعل (کھو ضمیر مستر) اور متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ خبر میہ ہوا۔

# ٨٥ لِعض شعرا يَهِ هِ مِن الشِّعْرِ حِكْمَةً . إنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً .

مِنَ الشِّعْرِ بعض شعر اِنَّ بِثِك حِكْمَةً

[بخاری]

پر حکمت ہوتے ہیں

تشری : قرآن مجید میں شعر گوئی کومبالغد آرائی قرار دیا گیا ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ ہر شعر برانہیں ہوتا۔ بعض شعر حکمت اور دانائی پر بنی پر ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعض صحابہ جیسے حضرت حسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نعتیہ اور کفار کی فدمت میں اشعار کہا کرتے تھے۔

لغات: حِکْمَةُ: انصاف، بردبارى علم اس كى جمع حِكْمُ آتى ہے۔

تر کیب: إنَّ حرف مشبه بالفعل مصن النِّسعُو جار مجرور ثابت کے متعلق ہو کر خبر مقدم، حِکْمَةً اسم موخر، إنَّ اپنے اسم اور خبر ہے ل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

(( ·······))

٨٨\_ بعض علم نا داني!

إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهُلًا .

++++++++

مِنَ الْعِلْمِ بعض علم

ِانَّ يقينا

يقيناً جَهْلًا

جہالت ہیں

[ابوداؤد]

#### المالمين اردوثر والطلبين المعانق الصالحين

تشریح: اس حدیث پاک کے دومطلب ہیں۔

پہلا بیکہاں سے مرا دا بیاعلم ہے جو بذات ِخود فائدہ مند نہ ہو جیسے نجوم کاعلم ۔

ورسرایہ کہ علم دین حاصل کرے جوفائدہ مند ہوسکتا ہے کین سیھنے والا اس پڑمل نہ کرے اور علم کے مقصد کو نہ پہچانے ، بلکہ فخرو نمائش کا ذریعہ بنائے ایسا علم جہالت کی طرح ہے۔

لغات: جَهْلًا: (س) ناواقف مونا، جالل مونا \_قَالَ تَعَالَى بَلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ \_

تر کیب: إِنَّ حرف مشه بالفعل، مِنَ الْمعِلْمِ جار مجرور ثابت کے متعلق ہوکر اِنَّ کی خبر مقدم، جَھلًا اسم موخر، اِنَّ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر بیہ ہوا۔

(( ······ ))

٨٥ و بال جان با تنيل إنَّ مِنَ الْقَوْلِ عَيَالًا .

++++++++

مِنَ الْقُوْلِ بعض با تني

اِنَّ بشک عَیَالًا

وبال بين [ابوداؤد]

تشریج: حجوث، چغلی، دھو کہ بازی کی بات کرنے کا وبال ہوتا ہے۔اس لیے ہرلفظ سوچ ، مجھ کر بولنا چاہیے کہوہ دنیا اور آخرت میں وبال کا ذریعہ نہ بن رہا ہو۔

لغات: عَيالًا: و ولوك جن كانان نفقه واجب مو، عال ، يعيل عيلا محتاج مونا

تركيب إنَّ ، حرف مشه بالفعل ، مِسنَ الْسقَدِ فِي جار بجر و رمتعلق ہوكر خبر مقدم ، عَيَالًا اسم موخر إنَّ اپنے اسم اور خبر سے ل كر جمله اسميه خبر بيه ہوا۔
(( ...... ﴿ ۞ ﴿ .... ﴾ ﴾ ﴿ ... ﴾ ﴾

آابن ماجهم

۸۸۔ ریا کاری شرک ہے اِنَّ یَسِیْرَ الرِّیَاءِ شِرْكُ .

++++++++

یکسیو تھوڑ اسا بشوڈگ شرک ہے اِنَّ بِشک الرِّیاءِ دکھلاوا( بھی)

تشرین جو کام اللہ کے لیے کرنا جاہیے وہ لوگوں کی رضا (ریاء) کے لیے کرنا

شرك ہے۔اس سے بچنے كے ليے يہتد بيريں لكھى جاتى ہيں۔

برمل کرتے وقت اس کے فضائل پرنگاہ رکھیں تا کہ اخلاص پیدا ہو۔

🗨 برعمل کوالله کی تو فیق منجھیں اور اپنا کمال ہر گزتصور نہ کریں۔

عمل کے مردود ہونے سے ڈرتے رہیں اور قبول ہونے کی دعاء کرتے رہیں۔

لغات: يَسِيرًا : تَعُورُ ا، نرم، كم ، يسر (ن.ك. ض) يسرا ويسرا كم مونا الكريكاء: وكاواكرنا قال تعَالَى اللّذِينَ هُمْ يُرا آوُونَ . شِرْكُ : بمعنى شريك، حصد، الله كى ذات ياصفات يس كى كوشريك كرنا، اس جَدَرُ كُنْ مراد ہے قال تعالَى إنَّ الشِيرُكُ فَلَى مراد ہے قال تعالَى إنَّ الشِيرُكُ لَكُونُ مَا اللّهُ عَظِيمً -

ترکیب: إنَّ حرف مشه بالفعل یَسِید مضاف اَلسیِّ یَسساءِ مضاف الیه، دونوں ل کران کا اسم میشر لگخبر إنَّ حرف تا کیدا ہے اسم اور خبر سے ل کر جمله اسمیه خبر بیہ ہوا۔

(( ············· ))

# ٨٩\_اجتمع نصيب والے اِنَّ السَّعِيْدَ لِمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ السَّعِيْدَ لِمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ

اِنَّ السَّعِيْدَ السَ

بچالیا گیافتنوں سے [ابوداؤد]

تشری فتنوں سے مراد آفات اور وہ چیزیں جو دین سے دور کرنے کا ذریعہ بن جا کیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، بے پردگی ،گانا بجانا اور تصاویر اور تحریروں کے ذریعہ ایسے فتنے جنم لے رہے ہیں جن سے بچاؤ بظاہر بہت ہی مشکل ہے۔ علاء حقہ کی سر پرسی میں زندگ گزارنا ،ایسا ممل ہے جس کے ذریعہ فتنوں سے بچ کر ابدی سعادت حاصل کی جاسکتی ہے۔ لغات: جُونِبُ : دور کیا۔ جُونِبُ دور کیا گیا، جُونِبُ الشّی یا کی سے کوئی چیز دور کرنا۔ الفتن: جمع ۔واحد فتنة . آزمائش ، گمراہی و کفر ، رسوائی ، رنج ، عذاب ، مرض ، مال و اولاد ،

ترکیب : إنَّ حرف مشبه بالفعل اکسیمینهٔ ال کااسم ، ل برائے تا کید ، مَنْ موصوله جُونِبَ فعل مجبول اپنے نائب بائل اکْفِتَنَ مفعول به بغل مجبول اپنے نائب فاعل اکْفِتَنَ مفعول به بغل مجبول اپنے نائب فاعل اور مفعول بہ ہے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ ، موصول صلہ مل کر خبر ، إنَّ اپنے اسم اور خبر ہے مل کر جملہ اسمیہ خبر رہے ہوا۔

فتن (ضرَب) فتنةً و مَفْتُوناً فلاناً ممراه كرناء آ زمانش كرنا\_

(( ······ ))

## ۹- مشورہ دیانت داری سے دیا جائے انَّ الْمُستشارَ مُؤْتَمَن .

ودرره مؤتمن

انَّ الْمُستشارَ

امانت دارہے۔ [ترندی]

یے شک مشورہ کیا جانے والا

تشریک: اگرکسی کومشور ہ دیا جائے تو بوری امانت داری ہے دیا جائے۔

لغات: ألمستشار: صيغه اسم مفعول باب استفعال جمعنى جس مصوره طلب كياجائد

تركيب إنَّ حرف مشبه ، المُمستَشَارَ اس كااسم ، مُوْتِكُمَنُّ اس كَي خبر ، إنَّ ايخ اسم اورخبرے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

(( ······))

۹۱ ـ بز د لی اور بخیلی کا ایک اہم سبب إِنَّ الْوَلَدَ مُبْخِلَةٌ مُجْبِنَةٌ

اور بز دلی کا ذر بعہہے۔

و, مبخلة

بخ**ل** کا ذریعہ ہے

إنَّ الْوَلَدَ

يے شک اولا د

[ابن ماجه]

تشریکی: لیمنی اولا د کی وجہ ہے نہ انسان اللہ کی راہ میں پھے خرچ کرسکتا ہے اور نہ ہی جہادوغیرہ میں حصہ لےسکتا ہے۔

لغات: مُبِخِلَةً: بَغْيل بنانے والی، بعل (س.ك) بُخلًا وَبِخُلًا، بَمَعَىٰ تَجُوس مونا بخيل مونا مُجْبِنَةٌ: برول بنانے والی، جَبُنَ (ك) جُبْنًا ، وَجبَانَةً ، برول مونا، صفت جَبَانٌ آتی ہے۔

#### المالحين اردوشر زادالطالبين

تر کیب: إِنَّ حرف مشبه بالفعل ، اَلُولَا اَس کا اسم ، مَبْنِحِلَةُ اس کی خبر ، مَجْبِنَةُ اس کی خبر ، مَجْبِنَةُ اس کی خبر ، مَجْبِنَةُ اس کی دوسری خبر ۔ إِنَّ ا ہِنِے اسم اور دونوں خبروں ہے مل کر جمله اسمیه خبر بیر ہوا۔

(( .....))

97 \_ جي اظمينان قلب كاذر بعد ب إنَّ الصِّدُقُ طَمَانِيْنَةً .

++++++++

اِنَّ الصِّدُقُ طَمَانِیْنَةٌ بِشکسیائی اطمینان ہے تشریح: سے بولنے سے انسان کو قیقی سکون ملتا ہے۔

[ترمذي]

سرن في بوت سے اسان و ين مون مما ہے۔

لغات طَمَانِينَةً إِطْمَئَنَ ، إِطْمِينَانًا ، وَطَمَانِينَةً مِطْمَنَ مُونا

تركيب: إِنَّ حرف مشبه ، اكتِّه أَقْ الساكااسم ، طَمَانِيْنَةُ الس كَاخِر ، إِنَّ ابْ اسم اورخبر سے مل كر جمله اسميه خبريه ہوا۔

(( ·······))

۹۳ جھوٹ بے سکونی کا ذریعہ وَإِنَّ الْکِذْبَ رِیْبَةً

++++++++

وَإِنَّ الْمِكَذُبَ دِيْبَةٌ اور بےشک جھوٹ بےاطمینانی ہے۔

[احمد وترمذي

تشریخ: حجوث بول کرانسان مجھی حقیقی اطمینان ہے نہیں رہ سکتا۔ (( .....⊕⊕ ٩٣ ـ الله كوكيا بسند ٢٠٠٠ الله كوكيا بسند ٢٠٠٠ الله تعَالَى جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ٢٠٠٠ + ٠٠٠

یُرجبُّ الْجَمَالَ خوبصورتی کوپہند کرتاہے ده جَوِيل خوبصورت ہےاور اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِصُ*كِ اللَّه* 

[مسلم]

تشریح:اللہ تعالیٰ اچھے کام اور ہر نیک عمل میں صفائی کو پیند کرتے ہیں۔ نیک اعمال اور یا کیزگی رکھی جائے بیسوچ کر کہاللہ کو بیاپند ہے۔

لغات: رِیبُهٔ: شک، بے قراری، جمع ریب آتی ہے، راب (ض)ریبا جمعنی شک میں ڈالنا۔ قَالَ تَعَالٰی لَا رَیبُ فِیهِ ، جَمِیلٌ بجمل (ک) بمعنی خوب صورت ہونا یُوجبُّ: (س۔ک) مجبوبہونا (ض) پند کرنا۔

تر کیب: إِنَّ حرف مشبه بفعل ، اَلْکِکذُبَ اس کااسم ، دِیبَةُ اس کی خبر ، إِنَّ اسپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر میہ ہوا۔

اِنَّ حرف مشبه بالفعل ، اَكلُّه ذوالحال ، تعَالَمی فعل هُوهنم برمتنتر فاعل ، فعل فاعل مل كر حال ، حال دوالحال مل كر إِنَّ كا اسم \_ جَمِيدُ فجر اول ، بُرِحبُّ فعل هُو صمير متنتر فاعل ، اَلْبَحِمَّالُ مفعول به بعل الله فعليه موكر خبر فاعل ، ورمفعول به سے مل كر جمله فعليه موكر خبر فائل ، إِنَّ الله اور دونوں خبروں سے مل كر جمله اسمية خبريه موا۔

(( ·······))

90-بردبارى مو، تيزى نه مو اِنَّ لِكُلِّ شَىٰءٍ شِرَّةً وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتُرَةٌ.

+++++++

وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتُرَةً

لِكُلِّ شَىٰءٍ شِرَّةً

اِتٌ

**3** 158

اور ہرتیزی کے لیے کمزوری ہے

ہر چز کے لیے تیزی

بےشک

[ترمذ*ی*]

تشریک : ہر کام کوسکون اور اطمینان ہے کرنا جا ہے۔جلدی نہیں کرنی جا ہے۔ حدیثِ معروف گز رچکی ہے کہ: '' جلدی شیطان کی طرف ہے ہے۔'

لغات بشِرَّةُ بَمِعَني برائي، تيزي ، پُستي \_مشرة مڪروه \_فَتُرَةٌ بَمِعَني كمزوري، اس كي جمع فترات آتی ہے،فَتُو(ن)فَتُرةً ضعیف ہونا کمزور ہونا۔

تركيب إنَّ حرف مشبه بالفعل، لَ جار مُحلُ مضاف، شَبَيْ عِمضاف اليه، دونوں مل کر مجرور، جار مجرورمل کرمتعلق ہوئے گاؤن مقدر کے ، گاؤن صیغہ اسم فاعل اینے فاعل (ھُوَ صَمیرمتنتر)اورمتعلق ہےمل کرخبر، شِیرَّةً إِنَّ کا اسم، إِنَّ اینے اسم وخبر ہے ل كرجمله اسمية خبرييه وكرمعطوف عليها ، و او عاطفه ، ل جاره ، كُلِّ مضاف ، شِرَّة مضاف الیہ، دونوں مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے گائِنَةٌ مقدر کے، گائِنَةٌ اپنے فاعل اور متعلق ہے مل کر مبتدا، فَتُوقَ خبر ،مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر بیہ ہو کر معطوف ،معطوف معطوف عليهل كرجمله معطوفه بهوابه

(( ·············))

94\_روزی موت کی طرح بندے کی تلاش میں إِنَّ الرِّزُقَ لَيُطُلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطُلُبُهُ آجُلُهُ.

كَمَا يَطُلُبُهُ أَجُلُهُ

لكظلُبُ الْعَنْدَ

إِنَّ الرِّرْفَ

البته تلاش كرتا ہے بندے کو جیسا كہ تلاش كرتی ہے موت اس كو

ے شک رزق

[ابو نعيم]

تشریح: لکھا ہوا رزق انسان کومل کررہتا ہے، ایسے ہی موت بھی اے مل کر رہتی ہے۔ لغات: لَيُطْلُبُ طَلَبُ (ن) طَلْبًا بَعَنَ تلاش كرنا، طلب كرنا، أَجَلُهُ: بَعْنَ وقت، موت ـ قَالَ تَعَالَى إِذَا جَآءً أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُونَ ـ اس كى جَعْ اجَالٌ آتى ہے۔

ترکیب: إنَّ حرف مصبہ بالفعل ،الوِدُق إنَّ کا اسم، ل تاکید، یکطلُب فعل مضارع ، ضمیر متنتر فاعل ، الْعَبْدَ مفعول به، ك جار، ما مصدرید، یکطلُب فعل مضارع ه ضمیر مفعول به، آجُل مضاف ،ه ضمیر مضاف الیه، دونوں مل کر فاعل لیکطلُب ثانی کے سمیر مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبرید بتاویل مصدر ہوکر کیے ، یکطلُب این فاعل اور مفعول به اور مجرور، جار مجرور مل کر متعلق کیکھلگٹ اول کے، کیکھلگٹ فعل این فاعل اور مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ خبرید ہوا۔ متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ خبرید ہوا۔

(( ·······))

94 - شيطان كاانسان ميس فبضه إنَّ الشَّيْطَانَ يَجُرِى مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ . \*\*\*\*\*\*\*

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجُرِى مِنَ الْإِنْسَانِ مَجُرَى الدَّمِ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجُرِى مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

[بخاری ومسلم]

تشری : جب انسان کوغصه آتا ہے تو شیطان اس پر پوری طرح قابض ہوجاتا ہے اور اس سے اپنی مرضی سے کام لیتا ہے۔

لغات: يَجُوِى بَجَوٰى (ض) جَوْياً وَجِوْيَانًا ، بَعَنْ چِلنا، اس ہے مجری اسم ظرف بھی ہے بعن بہنے کی جگا ہے بعن بہنے کی جگا ہے بعن بہنے کی جگہ۔ قال تعالٰی وَالْفُلْكِ الَّتِنْ تَجُوِیُ فِی الْبُحُوِ۔

تركيب إنّ حرف مشه بالفعل ، ألشَّيطن اسم إنّ ، يَجْرِي فعل مضارع ، هُوّ

ضمير متنتر فاعل، مِنْ جار، أَلِانْسَانِ مجرور، دونوں مل كرمتعلق فعل، مَجُورِيُ صيغه ظرف مضاف الديل كرمقعول فيه، فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول فيه، فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول فيه بيال كرجمله متعلق اور مفعول فيه سے مل كرجمله المهم اور خبر سے مل كرجمله اسميد خبر بيه جو كرخبر، إنّ اپنے اسم اور خبر سے مل كرجمله اسميد خبر بيه جو ا

[تومذی] تشریخ: کسی امت کی آز مائش اس کو حکومت و ہے کر کی جاتی ہے اور کسی سے چھین کر اور ہماری آز مائش مال سے ہے کہ ہم اسے صرف اپنے لیے ہی خرچ کرتے ہیں یا اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔

لغات: فِتنةُ: آز ماكش امتحان - قَالَ تَعَالَى إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْ لَادُكُمْ فِتنة -

تركيب زان حرف مشه بالفعل ، ل جار ، گل مضاف ، أمّية مضاف اليه ، دونو ل كرمجرور ، جار مجرور ل كرمتعلق كانينة مقدرك ، كانينة صيغه اسم فاعل اپ فاعل (هي صمير مستر) اور متعلق سے مل كر خبر ، فيئنة اسم ، إنّ اپ اسم اور خبر سے مل كر جمله اسميه خبريه بهوكر معطوف عليها ، واو عاطفه ، فيئنة مضاف ، أمّية مضاف اليه ، مضاف كي ضمير مضاف اليه ، مضاف اليه بهوا مضاف اليه بهوا مضاف فيئنة كا ، مضاف مضاف اليه بهوا مضاف اليه بهوكر معطوف مواد معطوف عليه مل كر مبتدا ، أنّه الم نهر به بهوكر معطوف مواد معطوف عليه مل كر مبتدا ، المضاف اليه معطوف معطوف عليه مل كر مبتدا ، و مبتدا في اله معطوف عليه من كر مبتدا ، المناف اله معطوف عليه من كر مبتدا ، المناف اله معطوف عليه من كر مبتدا ، و مبتدا ، المناف اله معطوف عليه من كر مبتدا ، المناف اله معطوف عليه من كر مبتدا ، المناف اله معطوف عليه من كر مبتدا ، المناف اله معطوف عليه مناف اله معطوف اله معطوف اله معطوف اله مناف اله

## 99\_جلد قبول ہونے والی دعاء إِنَّ اَسْرَعَ الدُّعَاءِ إِجَابَةً دَعْوَةُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ. ++++++++

دُعُوَةً غَائِبٍ عَائب كَى دعاً ہے جو اِجَابَةً قبوليت كىلحاظے إِنَّ أَسْرَعَ الدُّعَاءِ كِثْكُ سِب سے تيز دعا

ہے۔ ان

[ترمذ*ی*]

غائب کے لیے ہو

تشریخ: الله تعالی دعانو ضرور قبول کرتے ہیں مگروہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے جو کسی دوسرے کے لیے کی گئی ہو۔ (اس کی عدم موجود گی میں) کیونکہ اس میں اخلاص اور ہمدر دی ہے اور دوسروں کی خیرخواہی سے الله راضی ہوتے ہیں۔

لغات: إَجَابَةً: جَوَابِ دِينَا ، كَهَا جَاتًا هِ ، أَجَابُ الدُّعَاء دعاء قبول كَى ، جَابُ (ن) جَوْبًا. فَالَ تَعَالَى أُجِيْبُ دَعُوةً الدَّاعِ۔

تركيب إن حرف مشه بالفعل ، أمثر ع مضاف ، اكدُّ عَاءِ مضاف اليه ، دونوں مل كرمميز ، إجّابَةً تميز مميز تميز مل كراسم ، دُغُو ةُ مضاف ، غَائِب موصوف ، ل جار ، غائِب مجرور ، جار مجرور مل كرمتعلق كائِن محذوف كے ، كَائِن صيغه اسم فاعل اپ فاعل (هُو صَّمير متنتر) اور متعلق سے مل كرصفت ، موصوف صفت مل كرمضاف اليه ، دُغُو ةً كا ، مضاف ، مض

(( ························· ))

الرَّا الرَّجُلَ لَيْحُرَمُ الرِّرْقَ فِي الذَّنْفِ يُصِيبُهُ.
 الرَّجُلَ لَيْحُرَمُ الرِّرْقَ بِالذَّنْفِ يُصِيبُهُ.

بِالدُّنْبِ يُصِيبُهُ

لَيُحْرَمُ الرِّرْوْق

إِنَّ الرَّجُلَ

بے شک آ دمی محروم کر دیا جاتا ہے روزی سے اس گناہ کی وجہ سے جس تک وہ پہنچا ہے [ابن ماجه]

تشری : کثرتِ گناہ کرنے سے ترک ِ گناہ کی تو فیق نہیں ملتی جس کی وجہ ہے اسے حلال روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے ۔ اس وجہ سے استغفار کرنا روزی بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ [ریاض الصالحین]

لغات:اكرِّزْقَ: بَمَعْنَ روزى ،اس كى جَعْ أَرْزَاقُ آتى ہے۔قالَ تَعَالَى وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْارْضِ اللهِ وِزْقُهَا ۔ اللهُ وِزْقُهَا ۔

تركيب إنَّ حرف مشبه بالفعل ،اكرَّ مُحلَ إنَّ كا اسم ،ل تاكيد ،يُحُورُمُ فعل مضارع مجهول ،هُوَ صَمير مستر نائب فاعل ،اكرِّ زُق مفعول به ،بنا جار ،اكذَّ نب ذوالحال ،يُصِيبُ فعل مضارع معروف ،هُو ضمير مستر فاعل ، هُو منعول به فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے ل كر جمله فعليه خبر بيه وكر حال ، حال ذوالحال ال كر مجرور ، جار مجرور ل كر متعلق ہوئے وہ م كے ، يُحُورُمُ اپنے نائب فاعل مفعول به اور متعلق سے ل كر جمله فعليه خبر بيه وكر جبله فعليه خبر بيه وكر خبر بيه وا۔

(( ·······))

ا • ا ـ لَكُهَا مُوارز قَ مِر حال مِن عَلَي اللهِ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

حُتَّی تَسْتَکُمِلَ حَیْ کے پوراکر لے

گَزْ تَمُوْتَ ہرگزنہیں مرے گا

اِنَّ مُفْسًا بے شک کوئی جاندار دیریہ

ڔڒٛڰؘۿٵ

[رواه في شرح السنة]

ا پی روز ی کو

تشریح: یعنی جس کی قسمت میں جتنارزق لکھاہے جب تک اسے وہ النہیں جاتا

#### المالحين اردوثر زادالطالبين المعالبين

و ہ مرنہیں سکتا۔اس لیےروزی کی طلب میں آخرت کو نہ بھولنا جا ہیے۔

لغات: تَمُوْتَ: مردار، مَاتَ، يَمُوْتُ، مَوْتًا بِمعَىٰ مرنا ـ قَالَ تَعَالَى كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ـ تَسْتَكُمِلَ: بِعِرا كَرنا، كَمَلَ (ن.ك.س) كَمَالًا وَكُمُولًا ، بِعِرا مونا وركائل مونا ـ

ترکیب: إنَّ حرف مشه بالفعل، نَفْسًا إنَّ کااسم، لَنْ تَمُوْتُ فعل مضارع منفی مؤکد بلن، هِي ضمير مشتر فاعل، حقى جار، تَسْتُ کُمِلُ فعل مضارع معروف، هِي ضمير مشتر فاعل، دِنْ فَ مضاف، هَامضاف اليه، دونو ل علی کر مفعول به فعل اله فعل اور مفعول به بعل اله فعل اور مفعول به بعل کر جمله فعلیه خبر بیه بوکر بواسطه آن مجرور بوا جارکا، جارمجرور مل کر متعلق بوافعل به تحمو ت کے فعل اله متعلق سے مل کر جمله فعلیه خبر بیه بوکر خبر، إنَّ اله الله المرخبر بیه بول کر جمله فعلیه خبر بیه بوکر خبر، إنَّ اله الله المرخبر بیه بوا۔

(( ······ ))

١٠٢ - صد قے كے دوظيم فاكد ك
 إنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطُفِىءُ خَضَبَ الرَّبِّ وَتَدُفَعُ مَيْتَةَ السُّوْءِ.

رود لَتُطْفِيءُ غَضَبَ الرَّبِ

البنة ٹھنڈا کرتاہے پرور دگار کے <u>غ</u>ھے کو

إنَّ الصَّدَقَةَ بِشكصدق

وَتَذْفَعُ مَيْتَةَ السُّوْءِ

اوردوركرتام برىموتكو [ترمذى]

تشری : اس حدیث میں صدقہ کے دوفائدے بتائے ، جب انسان اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہوجاتے ہیں اور جب کوئی انسان تو بہ کے ساتھ صدقہ بھی کرتا ہے تو اللہ کا غصہ محند اہوجاتا ہے۔ اور اللہ اسے اچھی موت عطافر ماتے ہیں اور بیر بہت بڑا انعام ہے کہ مرتے وقت ایمانی حالت اچھی ہوجائے۔

لغات: كَتُطُفِىءُ إِطْفَاءَ النَّارِ آگ بَجِهانا ،طفا(س) طَفُوءُ النَّارِ ، آگ كا بَجِهنا\_ تَدُفَعُ (واحد مذكر حاضر) دُوركرنا

تركيب: إنَّ حرف مشه بالفعل، اكتَّدقة إنَّ كا اسم، ل تاكيد، تُطفِيء فعل مضارع هِي ضمير مشتر فاعل، غَضَب مضاف، اكتَّب مضاف اليه، دونو سال كرمفعول به بعضل اله بمعطوف عليه، و أؤ عاطفه ترفع فعل، هِي ضمير مثتر فاعل، مَيْتَة مضاف، اكتَّوْء مضاف اليه، دونو سال كرمفعول ترفع فعل، هِي ضمير مثتر فاعل، مَيْتَة مضاف، اكتَّوْء مضاف اليه، دونو سال كرمفعول به بعضاف اليه معطوف معطوف عليه في المن المرجملة المعلية فيربيه وكرمعطوف معطوف معطوف عليه في عليه في كرجملة السمية فيربيه وكرمعطوف المعلوف عليه في عليه في كرجملة السمية فيربيه والمنقوف المناه المناه في المناه

۱۰۳ معيار فضيلت

إِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِنْ آخُمَر وَ لَا اَسُوَد إِلَّا اَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقُوٰى .

++++++++

بِنَحَيْرٍ مِنْ أَخْمَر وَ لَا أَسُودَ بُهتر سرخ ہونے کی وجہ سے اور سیاہ ہونے کی وجہ سے بِتَقُوری اِنَّكَ لَسْتَ بِشَكَنْهِيں ہے تو اِلَّا اَنْ تَفْضُلَهٔ

گرید کہ بڑھ جائے تو پہیزگاری میں [دو اہ احمد] تشریخ: اللہ تعالیٰ کے ہاں حسب ونسب کی وجہ سے سی بھی انسان کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں۔سب سے بڑی فضیلت کا معیار تقویٰ کو حاصل ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں بلند مقام ملتا ہے۔ بیتقلی ہی سارے دین کی اساس ہے۔

اس حديث ياك ميس

احمر اوراسودے مرادیہ ہے کہ انسان کسی بھی رنگ ونسل سے تعلق رکھتا ہو، وہ اعمال ہی سے اللّٰد کامحبوب بنما ہے۔ لغات: آخَمَوَ: جَسَ كَارِنَكُ سِرِحْ بُو، جَعْ أَحَامِرْ آتَى ہے، مُوَنث حَمْواءُ آتَى ہے۔ اَسُودَ: (س) كالا بُونا بمونث سَوْدَاءُ آتَى ہے۔ تَفُضُلَهٔ فضل (س.ن) فَضَلًا بَاتَى رَبِنا ، بُهْرَ بُونا ـ قَالَ تَعَالَى تِلْكَ الرَّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ. بِتَقُوٰى: اللّه كَا خُوف اور اس كَفْرَ اَن كَانُ اللّهُ كَانُ مَنْ اَعْظَى وَ اَتَّفَى ـ

ترکیب: إنَّ حرف مشبه بالفعل، ك ضمير منصوب اسم، كست فعل، اذا فعال ناقصه ضمير بارز اس كا اسم، ب جار، خيثو صيغه اسم تفضيل، مِنْ جار، آخه مَر معطوف اليه، و اؤ عاطف، لا زاكده برائ تاكيد، أسو دَمعطوف، معطوف اليه معطوف فل كر مجرور، جار مجرور مل كرمتعلق خيثو اسم تفصيل كر، اسم تفضيل اليخ متعلق سے فل كر مجرور، جار مجرور مل كرمتعلق موئے تكافئاً محذوف كے، تكافئاً صيغه اسم فاعل اليخ فاعل (هُوَ ضمير متنز) اور متعلق سے فل كر خبر، كشت فعل ناقص الين اسم اور خبر سے فل كر جملہ فعليہ خبر بيه وكرمتنئ مند، إلا حرف استثناء، ان تفضيل فعل مضارع معروف، انت ضمير متنز اس كا فاعل، فعمير مفعول به با جار، تكفوی مجرور، جار مجرور مل كرمتاق مندا يخ اسم اور خبر سے فل كر جملہ اسمين خبر بيه بوا۔

(( ······))

٣٠٠ ـ الله دلكي كيفيت اور عمل و يكما ب الله دلكي الله و ا

++++++++

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُو لَ لَا يَنْظُو كُمْ اللَّهِ صَوَدِ كُمْ اللَّهِ صَوَدِ كُمْ اللَّهِ صَوَدِ كُمْ الله بِشَكَ الله تَهِارِي شَكُولِ كَوْ اللهِ عَلَا اللهِ عَمَالِكُمْ وَاعْمَالِكُمْ وَاعْمَالِكُمْ وَاعْمَالِكُمْ اورنةتمهارے مالوں کو بلکہ وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اورتمہارے کاموں کو

[مسلم]

تشری نظام دمر تبدا ور بخشش کے لیے اللہ ہماری شکل وصورت اور مال نہیں دیکھتے ہیں۔ بلکہ وہ ہمارے دلوں کے خلوص اور نیک وصالح اعمال کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔

لغات: صُورِ جَع صُورَةٌ جمعیٰ شکلیں۔ قُلُوبِ کُمْ: الن بلٹ کرنا، یہاں مراد دل ہے اس کی مفر د قلب آتی ہے۔ قال تعالٰی فِی قُلُوبِ کِیمْ مَّرَضْ۔

تركيب: إنَّ حرف مشبه بالفعل، لفظ اللَّهُ إنَّ كا اسم، لَا يَنْظُو فَعَل مضارع منفى، إلى جار، صُودٍ مضاف، كُمْ مضاف اليه، دونوں مل كر معطوف معليه، و اؤ عاطفه، أمُوالِ مضاف، كُمْ مضاف اليه، دونوں مل كر معطوف معطوف معطوف عليه مل كر معطوف معطوف عليه مل كر مجله فعليه خبريه موكر مجله فعليه خبريه موكر خبر ورمل كر متعلق فعل العن فعل اور متعلق سے مل كر جمله اسميه خبريه موا، و اؤ زائده، لمَكِنُ خبر، إنَّ اليه اسم اور خبر سے مل كر جمله اسميه خبريه موا، و او او زائده، لمَكِنُ استدراكيه، يَنْظُو فعل مضارع، هُو ضمير متنتز فاعل، إلى جار، قُلُو بِ مضاف، كُمْ مضاف اليه، دونوں مل كر معطوف عليه، و اؤ عاطفه، أغمالِ مضاف ، حُمْ مضاف اليه، دونوں مل كر معطوف عليه، و اؤ عاطفه، أغمالِ مضاف ، حُمْ مضاف اليه، دونوں مل كر معطوف عليه مل كر مجرور موتے جاركے، جار مجرور مل كر متعلق فعل بعل معطوف عليه مل كر جمله فعليه خبريه استدراكيه موا۔

۵۰۱ خنرہ پیشانی سے ملنا بھی نیکی ہے۔ اِنَّ مِنَ الْمَعْرُولُ فِ اَنُ تَلْقٰی اَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقِ. ++++++++

إنَّ بشك آخَاكَ

#### حدائق الصالحين اردوثر آزادالطالبين

اپنے بھائی سے کھلے چہرے کے ساتھ [احمد و ترمذی] تشریح: اپنے بھائی سے خوش اخلاقی سے ملنا بھی ایک نیکی ہے۔ اس لیے خندہ پیثانی اور دل کی صفائی کے ساتھ ملنا جا ہیے۔

لغات: طَلَقٍ وَطَلَقٍ طَلق، بنليث الطاء، بمعنى كثاده، خوش خرم، طَلُقَ (ك) بنس مَرْم، والله عليه الطاء، بمعنى كثاده، خوش خرم، طُلُق (ك) بنس مرد والد

تركيب: إنَّ حرف مشبه بالفعل، مِنْ جار، الْمُعُووُ فِ مجرور، جار مجرور مل كر متعلق كائِنْ ك، كَائِنْ صيغه اسم فاعل، اپنے فاعل (هُو صَمير متنتز) اور متعلق سي مل كر خبر، اَنْ ناصبه مصدريد، تَلْقَى فعل مضارع، انتضمير فاعل، اخامضاف، ك مضاف اليد، مضاف مضاف اليد دونوں مل كر مفعول به، بها جار، و جعموصوف ، طلق صفت ، موصوف صفت مل كر مجرور، جار مجرور مل كر متعلق فعل، فعل این فاعل اور مفعول اور متعلق سي مل كر محمله المرتبح ورمل كر متعلق فعل، فعل این اسے فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل كر محمله المربح مي بي وات الله الله فعلي خبريد بناويل مصدر موكر اسم، إنَّ الله اسم اور خبر سي مل كر مجمله المهي خبريد بي مواد

(( ·······))

اُولکی
سب سے پہندیدہ
باللّٰیہ
اللّٰہ
اللّٰہ
بکڈا
پہل کرے

إنَّ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ مِن النَّامِ مِن النَّامِ مِن النَّامِ الْمَامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ الْ

سلام کرنے میں (ترمذی) تشریکے: ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کوسلام کرنا پیداللہ کا پیندیدہ عمل ہے۔ بہلے سلام کرنے سے تکبر ختم ہوتا ہے۔ اور عاجزی کی دولت ملتی ہے۔ لغات: اَوْلَی: زیادہ حَنْ دار، زیادہ قریب قال تعالٰی اَکْتَبِی اَوْلٰی بِالْمُوْمِنِیْنَ مِنْ

تركيب: إِنَّ حرف مشبه بالفعل ، أوْ لمي صيغه اسم تفضيل مضاف، النَّاس مضاف الیہ، بکا جار ،لفظ اللّٰہ مجرور، جار مجرور مل کرمتعلق ہوئے اسم تفضیل کے،اسم تفضیل اینے مضاف اليه اورمتعلق عصل كرانتكااسم، مَنْ موصوله بَدَأٌ فعل ماضى، هوضميرمتنتر فاعل، باجار،اسلام مجرور، جارمجرورل كرمتعلق فعل بعل اينے فاعل اورمتعلق سے ل كر جمله فعليه خبريه بوكرصله ، موصول صلال كرخبر موئى ،إنّابين اسم اورخبر سيل كرجمله اسميه خبريه موا-

(( ··········))

ے • ا۔ سود سے مال کم ہوتا ہے إِنَّ الرِّبُوا وَإِنْ كُثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تُصِيْرُ اِلَى قُلَّ .

إنَّ وَإِنْ الرِّبُوا بےثک اگرچه گۇر گۇر فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ یں ہے شک اس كاانحام زبادههو اِلٰی قُلّ تمی کی ظرف ہوگا

[رواه ابن ماجه]

تشریح: بے شک مُود کا گناہ اس کے ظاہری اور فانی فائدے سے زیادہ ہے، الله صدقات کی وجہ سے مال کو بڑھاتا ہے اور سود کی وجہ سے مال کم کردیتا ہے۔سود

#### المائق الصالحين اردوثر ح زادالطالبين

د کیھنے میں زیادہ معلوم ہوتا ہے کیکن انجام کے لحاظ سے وہ مال کم ہوجاتا ہے۔اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں ۔

🛈 مصائب کا آنا 🕥 مال سے برکت کا اٹھنا

🛡 چندا شخاص کے پاس مال کا جمع ہونا اور بورے معاشرے کا پریشان ہونا۔

لغات: اكرِّبُو: زيادتی ، سود، رِبَا يَرْبُو، رباء، وربوا، مال زياده ، مونا ـ قَالَ تَعَالَى لَا تَاكُو الرِّبُو تَأْكُلُو الرِّبُو. قَلِّ: (ض) قلا، قلا، قلة، كم مونا ـ عَاقِبَتَهُ: مر چيز كا آخر، جَعْ عَواقِبُ، عَقَبَ (ن َ ض) ايرُ كي مارنا، جِيجِهِ آنا ـ

تركيب: إنَّ حن مشبه بالفعل، ألرِّ بلوا إنَّ كا اسم، قَلِيْلٌ محذ وف اس كى خبر، إنَّ البِيّ اسم اور خبر سے ل كر جمله اسميه خبر بيه بوا، و اؤ مبالغه بان وصليه شرطيه، كُوْلُعُل، هُوَ ضمير متنتر فاعل، فعل البِيّ فاعل سے ل كر جمله فعليه خبر بيه بوكر شرط-اس كى جزافَهُو قَلِيْلٌ محذوف ہے، شرط جزا مل كر جمله فعليه شرطيه بوا، فا، تعليليه إنَّ حرف مشبه بالفعل، عاقبت مضاف، هُمضاف اليه مضاف اليه ل كران كا اسم، تُصِيرُونُعن بالفعل، عاقبت مضاف، هُمضاف اليه مضاف اليه ل كران كا اسم، تُصِيرُونُعن مضارع، هي ضمير متنتر فاعل، الله جار، قُلِّ مجرور، جار مجرور مل كر متعلق فعل أنعل البِيّ فاعل اور متعلق فعل مجمله فعليه خبريه بوگر خبر إنَّ البِيّ اسم اور خبر سے مل كر جمله اسميه خبر بيه معلله بوا۔

(( .....))

١٠٨ - غصرا يمان كوخراب كرديتا به المحسل المعسل المع

إِنَّ الْغَضَبُ لَيُفْسِدُ الْغُضَبُ الْغُضِدُ الْبَتْمُرابِ كرتابٍ البِتْمُرابِ كرتابٍ الْإِيْمَانَ كُمَّا كُمَّا يُفْسِدُ الْإِيْمَانَ كُمَّا كُمَّا يُفْسِدُ الْإِيْمَانَ كُمَّا يُفْسِدُ

[بيهقي]

#### هدائق الصالحين اردوثر ح زادالطالبين

ايمان كو جيباكه خراب كرتاب العشير العشير العشل العشل العشل العال شهدكو

تشری : غصہ شیطان کی طرف ہے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : غصے پر قابو پانا درگذر ہے اور اس سے ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ گالی دیتا ہے۔ حد سے بڑھ جاتا ہے۔ رشتہ داری کی پرواہ نہیں کرتا ہے جس سے اس کا ایمان اسی طرح خراب ہوجاتا ہے جیسے ایلو اشہد کو کڑوا کر دیتا ہے۔

لغات: اَلصَّبِرُ: بَمَعَىٰ اللِوا جَمَعَ صبور آتی ہے۔اَلُعَسُلَ: بَمَعَیٰ شہد جَمَع اَغُسَالُ، عسلِ عُسُول، عَسُلَان آتی ہے، عَسَلَ (ن.ض) عَسُلًا. قَالَ تَعَالٰی وَ اَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفِّی۔

ترکیب اِنَّ حرف مشبہ بالفعل ، اَلْعَظَبَ اِنَّ کا اسم ، ل تاکید ، یُفُسِد فعل ، هو ضمیر فاعل ، اَلْایْمَانَ مفعول به ، ك جار ، مامصدر به ، یُفُسِد فعل مضارع ، اکتقبو اس کا فاعل ، اَلْعَسْلَ مفعول به بعنل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر بتاویل مصدر ہو کر مجرور ، جار مجرور مل کر متعلق ہو ہے یُفُسِد کُھے ، یُفُسِد فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق محرور ، جار مجرور مل کر متعلق ہو کے یُفُسِد کُھے ، یُفُسِد فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ خبر به ہوا۔

(( ············· ))

۱۰۹ - سی جنت کی طرف لے جاتا ہے اِنَّ الصِّدُقَ بِرُّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهُدِی اِلَى الْجَنَّةِ . ++++++++

اِنَّ الْصِّدُقَ بِرُّ الْصِّدُقَ بِرُّ الْصِّدُقَ عَلَى الْصِدُقَ الْمِرْ الْمُرْائِقُونِ الْمُرْمِيْنِ الْمُرْمِيْنِي الْمُرْمِيْنِ الْمُرْمِيْنِيْنِ الْمُرْمِيْنِيْنِ الْمُرْمِيْنِي لِلْمُرْمِيْنِ الْمُرْمِيْنِ الْمُرْمِيْنِ الْمُرْمِيْنِ الْمُرْمِيْنِ الْمُرْمِيْنِ الْمُرْمِيْنِ الْمُرْمِيْنِ الْمُرْمِيْنِ الْمُرْمِيْنِ الْمُرْمِيْنِي الْمُرْمِيْنِي الْمُرْمِيْنِ الْمُرْمِيْنِ الْمُرْمِيْنِ الْمُرْمِيْنِ الْمُرْمِيْنِي الْمُرْمِيْنِ الْمُرْمِيْنِي لِلْمُرْمِيْنِي لِلْمُرْمِيْنِ الْمُرْمِيْمِيْنِيِيِيْنِ الْمُرْمِيْمِيْنِي

لے جاتی ہے

تيكي

اور بے شک اِلَی الْجَنَّة

جنت کی طرف

[مسلم]

تشریخ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب سے ہے کہ'' جب آ دمی سچا ہوتا ہے تو نیکی کرتا ہے اور جب نیکی کرتا ہے تو اس کے دل میں ایمان کی روشنی بیدا ہوتی ہے، جب اے ایمان نصیب ہوتا ہے تو اللہ اے جنت میں داخل فرماتے ہیں۔''

ترکیب: إنَّ حرف مشبه بالفعل، اکصِدْق إنَّ کااسم، بِرُقْخبر، إنَّ اپنے اسم اورخبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر بیہ معطوف علیہا، و اؤ عاطفہ، إنَّ حرف مشبه بالفعل، اکْبِر یَّ انْ کا اسم، یَهْدِی فعل مضارع معروف، هُوضمیر مشتر فاعل ، الٰی حرف جار، اکْبَحَنَّةِ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق فعل مغل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہو کر خبر، إنَّ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر بیہ ہو کر معطوف ہوا۔ معطوف معطوف علیہ مل کر جملہ معطوف معطوف ما یہ ما کہ جملہ معطوف موا۔

(( ------))

اا جھوٹ جہنم کاراستہ دکھا تا ہے
 وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ .
 الْكَاذُبَ فُجُورٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ .

وَإِنَّ الْكِذُبَ فُجُورٌ اوربِشك جمعوث بولنا كناه ب وَإِنَّ الْفُجُورُ يَهُدِئ الْفُجُورُ يَهُدِئ اوربِشك كناه لياتاب إلى النَّار

جہنم کی طرّف ۔ [مسلم]

تشریح: حضورصلی الله علیه وسلم کے فرمان کا مطلب سے کہ جب تو دمی جھوٹ

بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے جس ہے اس کے ایمان میں کمی آتی ہے اور جہنم اس کا مقدر ہوتی ہے۔ اس طرح اس حدیث میں بھی جھوٹ بولنے کو گناہ قرار دیا گیا ہے۔

لغات: فُجُورٌ يَمْعَىٰ جُهُوتْ بِولنا ، فَجَرَّ (ن) فَجُرًّا حِهوتْ بولنا\_

ترکیب زان حرف مشبه بالفعل ،آلیکذُ ب اِن کا اسم ،فُجُورٌ خبر ،ان این اسم ،فُجُورٌ خبر ،ان این اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر بیہ ہو کر معطوف علیہا ،و اؤ عاطفہ ،ان حرف مشبه بالفعل ، الفعل ، الفعل ،الفعل ، الفعل ، الفعل

(( ······))

#### الاسات بڑے گناہ

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَأَدَ الْبَنَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتِ وَمَنْعَ وَمَنْعَ وَمَنْعَ وَمَنْعَ وَمَنْعَ وَهَاتِ وَكَثَرُهُ السُّوَّالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ .

الله اِنَّ حَوْمَ حرام کیاہے ھےشک عَلَيْكُمْ و وأد البنات عُقُوقَ الْأُمُّهَاتِ اورلژ کیوں کوزندہ قبر میں ڈالنا ماؤں کی نافر مانی کرنا وكهات اور ما نگنا اورروك كركهنا اورنا پیند کیاہے وَ كَثَرْهُ السُّوَّال لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ اورزياده وال كرنا ٹال مٹول کرنا تمہارے لیے وَإِضَاعَةَ الْمَال

[بخارى ومسلم]

اور مال كوضا كع كرنا

تشریح: اس حدیثِ مبار که میں چند کبیر و گنا و گنوائے گئے ہیں۔

- اں کی نا فر مانی کرنا گناہ ہے ماں کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں کیونکہ ماں نرم دل ہوتی ہے اور اولا دیا فر مان ہوتو غم بھی زیادہ کرتی ہے۔قرآن کریم میں والدہ کے احسانات خاص طور پر مذکور ہیں۔
- اسلام ہے پہلے عرب والے بیٹیوں کو زندہ قبر میں ڈالتے تھاس کے وجود کو وہ اپنی تو بین کا ذریعہ بیٹی اس کے گھر آئے اور ہماری بیٹی اس کے گھر جائے ،لیکن مال ، بیٹی ،بہن اور بیوی کی حیثیت سے اسلام نے عورت کو معاشرے میں بلند مقام عطا کیا ہے۔
  - ت بیرگناہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روک کے رکھے بلکہ جتنا خرچ کرسکتا ہواس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔
- ﴿ اور ما نگنے ہے بھی منع کیا ہے۔ معروف حدیث ہے کہ:''اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچوا کے اس منع کیا ہے۔ معروف حدیث ہے کہ:''اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچوا کے ہاتھ سے مانگنانہ پر ہے ، نہ ہو سکے تو صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔
- ﴿ الله نے ٹال مٹول کرنے والے کو ناپسند فر مایا ہے بیعنی اگر ہم کوئی کام کرنے کا عدہ کریں یا مقروض ہوں اور قرض کا وفت آ جائے ، جلد ہی بروفت ادا کر دیں اس یں ٹال مٹول نہیں کرنا جا ہے۔
- ازیادہ سوالات کرنے ہے بھی روکا گیا ہے کیونکہ جب کوئی کسی کو لا جواب کرنے کے لیے سوال کرتا ہے تو وہ اللہ کے احکامات سے دور ہوجا تا ہے۔
- ال کونضول خرجی کے ذریعہ ضائع نہیں کرنا چاہیے دنیا کی عیش وعشرت کے لیے مال ضائع کرنے سے بچھا کہ وہنے سے بچا لیے مال ضائع کرنے سے بچھا کہ وہنیں۔ بیاللہ کی نعمت ہے اسے ضائع ہونے سے بچا لردنیا اور آخرت کے فوائد حاصل کرنے چاہئیں۔

لغات: عُقُوْقَ بعق (ن) عُقُوْقًا ، والدين كى نافر مانى كرنا ـ اَلْاَمَّهَاتِ: جَعِ الَامْ ہے بمعنی مائیں ۔ قَالَ تَعَالٰی حُرِّمَتُ عَلَیْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ . وَأَدَو ادرض وَ اَدَّا، زنده درگور كرنا ۔ قَالَ تَعَالٰی وَإِذَ الْمُوْءُ دَةً سُئِلَتْ . مَنْعَ (س) مَنْعًا مُروم كرنا ، روكنا ـ وَهَاتِ: اسم فعل بمعنی لاؤ ـ قَالَ تَعَالٰی قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانكُمْ ـ إضاعَة : ضائع كرنا ، ضاعَ رض ضَيْعًا بمعنی تلف ہونا ۔

تركيب: إنَّ حرف مشبه بالفعل الفظ اكلَّة اسم، حَدَّمَ فعل اهو ضمير مشتر فاعل، عَلَى جار، كُمْ مجرور، جار مجرور مل كرمتعلق فعل، عُقُودٌ في مضاف، الإمهات مضاف اليه،مضاف مضاف اليهل كرمعطوف عليه، وأو عاطفه، وأد مضاف، البنات مضاف اليه، مضاف مضاف اليهمل كرمعطوف اول، و اؤ عاطفه، مَنْعَ مصدر مضاف، اس كا مضاف اليه محذوف ما عليكم اعطاء ٥، ما موصوله، على جار، كُمُّ مجرور، دونوں مل کرمتعلق ہوئے و اجب محذوف کے، و اجب صیغہ اسم فاعل، اینے فاعل (هُوَ ضميرمتنتر) اورمتعلق ہے ل كرخبر مقدم ،اعطاء مصدر مضاف، أمضاف اليه، مضاف مضاف اليهل كرمبتداءؤخر ،خبر مقدم مبتداءؤخر ہے مل كر جمله اسميه خبريه ہوكر صله، موصول صليل كرمضاف اليه هوا منع كا، مضاف مضاف اليهل كرمعطوف ثاني، و او عاطفه، هَاتَ مضاف اليه، قول محذوف كا،مضاف مضاف اليه ل كرمعطوف ثالث، معطوف اليه اينے تينوں معطونوں ہے مل كرمفعول به ہوا حَوَّمَ كا، حرّ مفعل اينے فاعل مفعول به اورمتعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کرمعطوف علیہ ، و او عاطفہ ، کو ہفتل ، هو ضمير متنتر فاعل، لَكُمْ جار مجرور ، متعلق فعل قيل، بتاويل لفظ مضاف اليه بهوا، قول محذوف كا، دونون مل كرمعطوف عليه، و افر عاطفه قال بتركيب سابق معطوف اول واؤعا طفه كَيْرُوَّةَ المسُّؤَال مضاف مضاف اليهل كرمعطوف ثاني ، واوَعاطفراضَاعَةَ الْمَال مضاف مضاف اليهل كرمعطوف ثالث بمعطوف عليه اين معطوفات سے مل كرمفعول به ہوا كرة فعل کا فعل اینے فاعل مفعول بداور متعلق ہے مل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہو کرمعطوف ہمعطوف علیہ

معطوف مل کر اِنگی خبر واقا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر رہیہ وا۔

(( ···················· ))

الدكمال الله عمل الله عمل الله الله عمل الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَاله

++++++++

[احمدوابوداؤد:

الله کے لیے

تشری : الله کوتمام اعمال میں زیادہ پہندیہ ہے کہ اگر کسی ہے کوئی محبت کرے تو اللہ کے لیے کا فروں سے دشمنی صرف کرے تو اللہ کے لیے کا فروں سے دشمنی صرف اللہ کے لیے کا خروں سے دشمنی صرف اللہ کے لئے ہے۔

## لغات: الْاعْمَالِ: عمل كَ جمع ب- بمعن كام قالَ تعالَى لَنَا اعْمَالُنَا وَلَكُمْ اعْمَالُكُمْ -

تركيب: إنَّ حرف مشبه بالفعل، احب اسم تفضيل مضاف، الاعمال مضاف اليه، المي جار، لفظ الله ذوالحال، تعالى فعل ماضى مثبت بتقدير قَدْ هُوهُمير مشتر فاعل بغل فاعل مل كرجمله فعليه بهوكر حال، ذوالحال حال مل كرمجرور، جار مجرور منتر فاعل بغل فاعل مل كرجمله فعليه بهوكر حال، ذوالحال حال الم كرمتعلق سے مل كرمتعلق اليه اورمتعلق سے مل كرمتعلق ان كا اسم، المُحبُّ مصدر ذوالحال، في جار، لفظ الله مجرور، جار مجرور مل كرمتعلق كائينًا حينه اسم فاعل الين فاعل (هو ضميرمتنتر) اورمتعلق كائينًا محذوف كے، كائينًا حينه اسم فاعل الين فاعل (هو ضميرمتنتر) اورمتعلق

ے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، ذوالحال حال مل کرمعطوف علیہ، وَ الْبُغْضُ فِی اللّٰهِ بِترکیب سابق معطوف الیہ معطوف الیہ معطوف الیہ معطوف مل کرخبر، إنَّ اپنے اسم اورخبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر بیہ ہوا۔

اَ لَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَافِيْهَا إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ .

. . . . . . . . . . . . . . .

الدُّنيا اِنَّ íľ آ گاهرجو ھے شک ونيا ردو دو مُلُعُونُ دو دره مُلعد نَة مَافِيهَا جواس میں ہے رحمت ہے دور ہے رحمت سے دور ہے ذِكْرَ اللَّهِ وكما اللدكي ياو 101.50 أو وَعَالِمُ والأه اورعكم والا اس ہے قریب ہو وررق متعلِّم

علم حاصل کرنے والا بترمذی]

تشری : جب کوئی مخص دنیا ہی میں مصروف رہے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور رہتا ہے اور جواللہ کو یادر کھے ان پراللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ عالم اور طالب علم ان اشخاص میں سے ہیں کہ تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے ان پر رحمت خداوندی کا نزول ہوتار ہتا ہے۔

لغات: مَلْعُوْنَةَ: اسم مِفعول، لعن (ف) لعنا العنت كرنا، رسوا كرنا، گالى دينا، خير سے دور كرنا۔ قَالَ تَعَالَى مَلْعُوْنِيْنَ۔ وَإِلَاهُ والى ، ولاء ومولاة ، بمعنى آپس ميں دوسى كرنا، مددكرنا۔

تركیب: الا حرف تنبید، إن حرف مشبه بالفعل ، الله نیکا إن كاسم ، مَلْهُ وَ نَهْ صیغه اسم مفعول هی خمیر مشتر نائب فاعل ، اسم مفعول این نائب فاعل سے مل کرشبه جمله ہوکر خبر اول ، ملعو ن صیغه اسم مفعول ، ماموصوله ، فی جار ، ها مجرور ، جار مجر ورمل کر متعلق ہوئے ثبت نعل محذوف کے ، ثبت نعل ، هوضمیر مشتر اس کا فاعل ، فعل این فاعل اور متعلق سے مل کر جمله فعلیه خبر بیہ ہوکر صله ، موصول صله مل کر نائب فاعل ہوا مَلْعُون کا مملَّعُون صیغه اسم مفعول این نائب فاعل سے مل کر شبه جمله ہوکر مشتیٰ منه والاً حرف کا مملَّعُون این مفعول این نائب فاعل سے مل کر شبه جمله ہوکر مشتیٰ منه ، والاً حمله والله مضاف الیه ، مضاف الیه مل کر شبه جمله معطوف علیه ، والو مفعول به بعل این فاعل اور مفعول به سے مل کر جمله فعلیه خبر بیہ ہوکر صله ، موصول صله مل کر معطوف اول ، و اؤ عاطفه مفعوف نائن ، اؤ عاطفه معطوف ثالث ، معطوف الیه این تینوں معطوف نائن ، اؤ عاطفه ، متعلم معطوف ثالث ، معطوف الیه این تینوں معطوف خبر بیہ ہول کر جمله اسمیه خبر بیہ ہوا۔

(( ·······))

## ۱۱۴۔سات تشم کے صدقاتِ جاریہ

إِنَّ مِمَّا يَلُحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعُدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ اَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ اَوْ بَنَاهُ اَوْ بَهُوًا اَجْرَاهُ اَوْ صَدَقَةً اَخْرَجَهَا وَنُ بَيْتًا لِإِبْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ اَوْ نَهُوًّا اَجْرَاهُ اَوْ صَدَقَةً اَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَتِهِ وَحَيُوتِهِ تِلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ .

### المالحين اردوثر وادالطالبين

| ·                                                              |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| يَلُحَقُ                                                       | مِمَّا                 | اِنَّ                  |
| ملے گا                                                         | <i>3</i> ?             | بےشک                   |
| وكحسناته                                                       | مِنُ عَمَلِهٖ          | دوج<br>المومِنَ        |
| اوراس کی نیکیوں میں ہے                                         | اس کے کاموں سے         | مومن کو                |
| عَلَّمَةُ                                                      | عِلْمًا                | بَعْدُ مُوتِه          |
| جوال نے سیکھا                                                  | وہلم (رین)ہے           | ال كے مرنے كے بعد      |
| تَرَكَهُ                                                       | وَوَلَدُا صَالِحًا     | وَنَشَرَةُ             |
| جس کواس نے چھوڑ ا                                              | اور نیک اولا د ہے      | اوراس نے آگے پھیلایا   |
| <b>وَرَّئَهُ</b>                                               | مُصْحُفًا              | <b>آ</b> وُ            |
| جووارثوں کے لیے چھوڑا                                          | قرآن ہے                | ř                      |
| بَنَاهُ                                                        | مُسْجِدًا              | آوُ                    |
| جواس نے بنائی                                                  | مسجدہے                 | ï                      |
| بَنَاهُ                                                        | رِلِابُنِ السَّبِيُلِ  | آو بيتا<br>آو بيتا     |
| بنايا                                                          | جواس نے مسافروں کے لیے | ياگھرہ                 |
| <b>آ</b> وُ                                                    | آجُرا <b>ه</b>         | آو نھرا<br>آو نھرا     |
| ř                                                              | جو جاري کي             | یا کوئی نہرہے          |
| مِنْ مَّالِهِ                                                  | ٱخُوَجَهَا             | صَدَقَةُ               |
| اپنے مال میں سے                                                | جواس نے نکالا          | صدقہ ہے                |
| تُلُحُقُهُ                                                     | وكياوته                | فِیْ صِحْتِهٖ          |
| ملےگا ہے                                                       | اورزندگی کی حالت میں   | ا پی تندر تی           |
|                                                                |                        | مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ   |
| [ابن ماجه]                                                     |                        | اس کے مرنے کے بعد<br>م |
| تشریح: اس حدیث پاک میں ایسی سات چیزوں کی نشاندہی فر مائی ہے۔جو |                        |                        |

مرنے کے بعد درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہیں۔اس حدیث کا ہر ہرلفظ دعوت دے رہا ہے یہ ندکورہ صدقاتِ جاریہ کے کا م ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے۔تا کہ مرنے کے بعدمحرومی ندر ہے۔اورہمیں کسی کے ثواب کے پہنچانے کا انتظار کرنا پڑے۔

تركيب: إنَّ حرف مشبه بالفعل، مِنْ جار، مَاموصوله، يَكْحَقُ فعل مضارع، هُوَّ ضميرمننتر فاعل ،الْمُومِينِ مفعول به،مِنْ جار،عمل مضاف، في مضاف اليه، دونو ل مل كرمعطوف عليه، و اؤ عاطفه، حسنات مضاف، أهمضاف اليه، دونون مل كرمعطوف، معطوف عليه معطوف مل كرمجرور جارمجرور مل كرمتعلق ہوئے يَلْحَقّ كے، بعد مضاف، موت مضاف اليه مضاف، فمضاف اليه، مضاف اليه مضاف اليه سے مل كرمضاف اليه موا بَعْدَ كا ، بَعْدَ اين مضاف اليه على كرمفعول فيه بعل يَلْحَقُ اين فاعل (هو )مفعول به (المؤمن )متعلق (من عمله وحسانته) اورمفعول فيه (بعد موته) سے ل کر جملہ فعلیہ خبر بہ ہو کر صلہ ،موصول ( ما) صلیل کر مجرور ، جار مجرورمل کرمتعلق ہوا تکائین محذوف کے، تکائین صیغہاسم فاعل اینے فاعل (ہُوَ ضمیر متنتر)اورمتعلق ہےمل کرخبر مقدم ،علمًا موصوف ،علم فعل ،هو ضميرمتنتر فاعل ، هنمير مفعول بفعل اینے فاعل اورمفعول بہ ہے مل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہو کرمعطوف علیہا ،و اؤ عاطفه مَنْشَرِ تَعْل ، هُوضَميرمتنتر فاعل ، هُ مفعول به ، تُعل اینے فاعل اورمفعول بہ ہے ل کر جمله فعليه خبريه معطوفه ، دونول جملے مل كرصفت ہوئى علمًا موصوف كى ،موصوف صفت مل كرمعطوف عليه، و اوْ عاطفه ولدَّا موصوف، صالحًا صفت اول، تَوَّكَ فعل هوضمير متنتر راجع بسوئے مومن اس کا فاعل ، چنمیرمفعول بہ بغل اینے فاعل اورمفعول بہ

ے مل کر جملہ فعلیہ خبر ہیہ ہو کر صفت ٹانی ،موصوف اپنی دونوں صفتوں ہے مل کرمعطوف اول، أوْ عاطفه، مصحفًا موصوف، وَرَّاتُ فعل، هوضميرمتنتر فاعل، هُ مفعول به بعل اییخ فاعل اور مفعول بہ ہے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ،موصوف صفت مل کر معطوف ثاني، او عاطفه، مسجدا موصوف ، بنا فعل، هو ضمير متنتر فاعل، ه مفعول به، نعل اینے فاعل اورمفعول بہ ہے ل کر جملہ فعلیہ خبرییہ ہوکرصفت ،موصوف صفت مل کر معطوف ثالث،او عاطفه، بيتاموصوف، ل جار، ابن مضاف، السبيل مضاف اليه، مضاف مضاف اليه مل كر مجرور ، جار مجرور مل كرمتعلق مقدم بنافعل ، هوضمير فاعل ه مفعول بہ بغل اینے فاعل مفعول اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت بموصوف صفت مل كرمعطوف رابع ،او عاطفه ،نَهْرًا موصوف ،أَجْرَ أَعْل ،هو ضمیرمتنتر فاعل ،ہمفعول بہ بغل اینے فاعل اورمفعول بہ ہے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ،موصوف صفت مل كرمعطوف خامس ،او عاطفه، صدقته موصوف ،ا خور جنعل ، هوضميرمتنتر فاعل،ها مفعول به، مِنْ جار، مال مضاف،ه مضاف اليه، دونوں مل كرمجرور، جار مجرورمل كرمتعلق اول فعل ، في جار، صحت مضاف، ه مضاف اليه دونوں مل كرمعطوف عليه، و او عاطفه، حيوة مضاف ، ٥ مضاف اليه ، دونوں مل كر معطوف ،معطوف عليه معطوف مل كرمجرور ، جارمجرور مل كر احو ج كالمتعلق ثاني ، نعل اییخ فاعل مفعول به اور دونو ل متعلقو ل سےمل کر جملہ فعلیہ خبرییہ ہو کرصفت ،موصوف صفت مل کرمعطوف سادس ،معطوف علیہ اپنے تمام معطوفوں ہے مل کرانگا اسم موخر ،اِنَّ ا بنی خبر مقدم اور اسم موخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تبلحق فعل مضارع معروف، هی ضمیر منتر راجع بسوئے اعمال ندکورہ فاعل، هضمیر مفعول بہ، من جار، بعد مضاف، مَوْتَ مضاف اليه مضاف، ٥ مضاف اليه،مضاف اليه مضاف ايخ مضاف اليه الله اليه مضاف اليه موا بعد كا، بعداية مضاف اليه المرمرور، جار مجرور مل کرمتعلق فعل بنعل اینے فاعل مفعول بہاورمتعلق ہے ل کر جملہ فعلیہ خبر پیرمتا نفہ ہوا۔

#### حدانق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

الله لَيُوَيِّدُ الله ضرورقوت دے گا

بےشک

ان

بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

هٰذَا اللِّينَ

[بخاری]

گنهگارآ دمی کے ذریعے ہے

اس دین کو

تشریج: اپنے دین اور شعائر اسلام کی حفاظت اللہ جس سے مرضی کروا سکتے ہیں۔ (وہ جو چاہیں تو پرندوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت کروائیں) اسی طرح بعض اوقات بے دین لوگوں سے بھی اللہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے کام کرواتے ہیں۔ اس لیے مبلغین اور معلمین کوڈرتے رہنا چاہیے کہ

🗗 میراشار بے دین لوگوں میں تونہیں ۔

🛭 اللہ کے دین کی حفاظت میری تعلیم و تبلیغ کی مختاج نہیں ہے۔

لغات: لَيُولِيدُ : ايده، قائيدا، قوى كرنا، ثابت كرنا\_

تركيب: إنَّ حرف مشبه بالفعل، لفظ الله إنَّ كا اسم، ل تاكيد يؤيّدُ فعل مضارع معروف، هو هغير مثنت فاعل، هذا اسم اشاره، الدّين مشار "اليه، اسم اشاره مشار "اليه الله مضار اليه مل كر مفعول به، بها جار ، الرّجل موصوف، الْفَاجَوَ صفت ، موصوف صفت مل كر مجرور، جارمجرور مل كرمتعلق فعل بعل اپن فاعل بمفعول به اور متعلق منال كرمتعلق فعل اپن فاعل بمفعول به اور متعلق سے مل كر جمله به اور متعلق سے مل كر جمله اسم ور خبر به موكر خبر، إنَّ اپن اسم اور خبر سے مل كر جمله اسمية خبر به مواد

(( -----))

# اا ـ مساجد برفخر قیامت کی نشانی ہے إنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَسْبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ .

[ابو داؤد]

تشری : اس حدیث پاک میں مساجد پر فخر کو قیامت کی نشانی بتایا گیا ہے۔ لیعن لوگ اپنی نماز وریگر عبادات کی درنتگی کی طرف نظر نہیں کریں گے۔ بلکہ مساجد کی زیب وزینت کی طرف توجہ ہوگی اور دوسری مسجدوں کو گھٹیا سمجھیں گے ۔ مسجد نبوی حضرت عمر " کے دور تک بالکل سادہ رہی اور سادگی ہی مسجدوں میں مقصود ہے۔

لغات: اَشُو اطِ جَمَع شرط کی علامت، ہر چیز کا اول اکسّاعَة : کُلُ معنی میں استعال ہوتا ہے، مثلاً وقت ،گھڑی، گفند مرادیہاں قیامت ہے۔قال تعالٰی اِفْتُو بَتِ السّاعَةُ۔جَمَع ساعات آتی ہے۔

# إنَّما . (صرف)

یہاں سے وہ احادیث طیبہ شروع ہیں جن کے شروع میں اِنَّ کے بعد ما (کافہ) ہے اس کے معنی ہیں ،صرف یا سوائے اس کے نہیں۔
اس صورت میں اِنَّ مبتدا اور خبر میں کوئی عمل نہ کر سکے گا۔ اس وقت اِنّما جملہ پر بھی داخل ہوسکتا ہے۔ جیسے اِنّما یَغْرِفُ ذَا الْفَصْلِ مِنَ النّاسِ ذَوَوْهُ۔
یعنی فضیلت والے ہی بہتائے ہیں جیسا کہ فاری میں کہتے ہیں۔
قدرزرزرگر بداندقدرگو ہرگو ہری
فائدہ: اِنّما. اِنَّ کَآخر میں ماکا فہ لاحق ہے۔ کافّہ، کُفُّ ہے مشتق ہے اور کُفُ کا معنی روکنا ہے اور جس وقت یہ ما عان کے آخر میں ہوتا ہے، اس کو وقت یہ ما عان ہوتا ہے، اس کو وقت یہ مُلُنی عَن الْعَمَل ہوتا ہے)

## 211 جبالت كاعلاج إنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالُ .

++++++++

إِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّوَّالُ سِفَاءُ الْعَيِّ السُّوَّالُ سُوَالُ سُواتِ السُّوَّالُ سُواتِ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا الللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ

تشریح: جودین کی بات آدمی کو مجھ نہ آئے یا کسی مسئلہ کی شخصیق مقصود ہوتو اسے اپنی تسلی کے لیے اہل ملم سے بچو گیارا حاصل کے لیے اہل علم سے بچو گیارا حاصل کرنے کے لیے سوال کر لینااس کی دواء ہے۔

لغات: شِفَاءُ: صحت يا بي، شَفَا (ض) شِفَاء صحت دينا قالَ تَعَالَى فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. الْعَيِّ: تُفتَكُومِين عاجز تَصَلَنے والا ،اس كى جمع أغياء آتى ہے، عَيبى (س) عَيار

تركيب: إنَّمَا إنَّ حرف مشه بالفعل، ما كافه عن العمل شفاء مضاف، العي مضاف اليه، مضاف مضاف اليه ل كرمبتدا، السؤال خر، مبتدا إني خبر عل كرجمله اسميخ بريه وا

(( ······· ))

١١٨ - اعمال كاانجام بخير مونا جا جيد! إنَّمَا الْاعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ .

++++++++

ہ ہم دنیا میں جیسے کا م کریں گے ہمیں آخرت میں اس کا دیبا ہی صلہ ملے گا۔ اس لیے خاتمہ زندگی تک نیک اعمال کرنے جاہئیں۔

#### عدانق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

کوئی فرض عمل لینی نماز، روزہ، جج، وغیرہ شروع کر دیا جائے تو آخر تک اس کی حدود وقیو د کا خیال کر کے اس عمل کو پورا کرنا چاہیے۔ درمیان میں چھوڑ دیئے ہے تھوڑ کے عمل کا ثواب بھی نہ ملے گا۔ کیونکہ اعمال خاتمہ تک ٹھیک ہونے چاہییں ۔ آخری لمحات تک نیک کام کی خواہش رکھنی چاہیے۔

لغات: خَوَاتِيْم: جَعْ، خَاتمه كَي بَمعَىٰ انجام، نتيجه، خَتَمَ (ض) خَتْمًا بَهْم كرنا، مهر لگانا \_ قَالَ تَعَالَى خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ \_

تركيب إنَّ حف مشبه بالفعل، مَا كافه عَنِ العمل الاعمال مبتدا، با جاره ، الْنَحُو الْيُنِيم مجرور ، جارم محرور مل كرمتعلق معبوة محذوف كي معبوة صيغه اسم مفعول البيخ نائب فاعل (بى ضمير مشتر) اور متعلق ميل كرشبه جمله موكر خبر ، مبتدا خبر مل كرجمله السمية خبريه موا-

(( .....))

119\_قبر جنت كاباغ ياجهنم كاكر ها إنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ جُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ .

اِنَّمَا الْقَبْرُ وَيُاضِ الْكَبْرُ فَ وَضَافَةً مِنْ دِيَاضِ الْكَبْرُ فَلْ الْكَبْرِ فَ الْكَبَاغِيمِ بَاغُول مِيلَ سَ الْكَبَاغِيمِ بَاغُول مِيلَ سَ الْكَبَنَّةِ مَا فَوْلَ مُلْ سَ الْكَبَنَّةِ فَا الْكَبُرُ هَا بَ الْكَبُرُ هَا فَالْمُ الْكَبُرُ هَا بَ الْكَبُرُ هَا فَيْ الْكَبُرُ هُول مِيلَ سَ الْكَبُرُ هَا فَيْ الْكَبُرُ هُولَ مِيلَ سَاكِ الْكَبُرُ هُولَ مِيلَ الْكَبُرُ هُولَ مِيلَ الْكَبُرُ هُولَ مِيلَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الل

[ترمذی]

تشری : اگرانسان د نیامیں نیک کام کرے گاتو اسے مرنے کے بعد قبر میں آرام رہے گالیعنی اس کے لیے قبر کشادہ ہو جائے گی اور وہاں اتنی راحت ملے گی، کویا وہ جنت کا ہاغ ہے۔جوانسان دنیا میں بُرے کا م اور گناہ کرے گا تو مرنے کے بعد اس پر قبر تنگ ہوجائے گی اور وہاں اتنی تکلیفیں آئیں گی کہ ،گویا قبرجہنم کا گڑھا ہے۔

لغات: ٱلْقَبُرُ: جَعَ فَبُورْ آتَى ہے، جَس جَكَةَ وَى كُودُن كياجائے، قَبُورُن فَ ض) قَبُراً. قَالَ تَعَالَى حَتَى زُرْتُمُ الْمَقَابِرُ. رَوْضَةُ: بَعَن باغ جَعْ رَوْضَ، رِيَاضٌ ، رَوْضَاتٌ آتى ہے۔ حُفْرَةٌ: بَعَن گُرُ ها جَعَ حُفَرَ ۔

ترکیب: إن حرف مشبه بالفعل، ما کافه عن العمل، القبر مبتدا، دو ضته موصوف، مِنْ جار، دیاض مضاف، البحنة مضاف الیه، مضاف مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه البح محرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کائنة محذوف کے، کائنة صیغه اسم فاعل اپنی فاعل (هی ضمیر متنتر) اور متعلق سے مل کر صفت، موصوف صفت مل کر معطوف علیه، او حرف عاطفه، حفرة موصوف، مِنْ جار، حفر مضاف، النّار مضاف الیه، مضاف مضاف الیه کرخم و را مجرور می کرمتعلق کائنة کے، کائنة صیغه اسم فاعل اپنی فاعل (هی ضمیر مشتر) اور متعلق سے مل کرصفت، موصوف صفت مل کرمعطوف معطوف علیه مل کرخم ، مبتدا خبر مل کر جمله اسمی خبر بیه بوا۔

# الجُملةُ الفعلية جملهُ عليه

ملاحظہ: یہاں سے وہ احاد ہے طیبہ شروع ہیں جن کے شروع میں فعل ہے۔
ترکیب کمل ہوکر بیاحاد ہے جملہ فعلیہ ہوں گی۔
ای سلسلہ میں آ گے فعل مجہول سے شروع ہونے والی احاد ہے بھی آئیں گی۔ گی۔ ان جملوں میں فاعل مرفوع اور مفعول منصوب ہوگا۔
قائمہ ہ: فعل کی دوسمیں ہیں۔افعل معروف اور فعل مجہول بعل معروف فائمہ ہے بعد جواسم مرفوع ہوتا ہے اس کوفاعل کہتے ہیں جیسے: گئب سیعید اور فعل مجہول کہتے ہیں جیسے: گئب سیعید اور فعل مجہول کے بعد جواسم مرفوع ہوتا ہوتو اس کومفعول مالم یُسَمَّی فاعلہ یا اور فعل مجہول کہتے ہیں جیسے: حُسِر ب سیعید ۔

# اافقروفا قد كفرتك لے جاسكتا ہے گاد الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا .

++++++++

گادً الْفَقُرُ اَنْ الْفَقْرُ اَنْ الْفَقْرُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي ال

ہوجائے
تشریخ: اس ارشادگرامی سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں رزق حلال کی کوشش کرنی
چا ہے اور اللہ سے بیدعا بھی مائگی چا ہیے کہ اے اللہ! '' ہمیں تنگدی یعنی مفلس سے
محفوظ رکھنا'' کیونکہ مفلس کی وجہ سے ایمانی کمزوری کے بسبب انسان کفراور بہت سے
برے کام کرتا ہے ۔اس لیے مال کا ہونا بھی ایمان کے لیے تقویت کا ذریعہ
ہے۔بشرطیکہ دل میں اس کی محبت نہ آئے۔

لغات: كَادَ: يَافعال مقاربه مِن ہے ہے يمثل كان فعل ناقص كَمْل كرتے ہيں مُكراس كَى خَرِفْعل مِضارع ہوتى ہے۔ قال تعالٰى وَمَا كَادُوْ يَفْعَلُوْنَ. اَلْفَقُو ُ: مُحَاجَى ، مفلسى ، فَقُو رَبُ فَقُورَاءُ آتى ہے۔ قال تعالٰى إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقُرَاءُ ، مُحَاجَ ہونا ، اس كى جَمْعُ فُقَراءُ آتى ہے۔ قال تعالٰى إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ۔ لِلْفُقَرَاءِ ۔

ترکیب: گاد فعل از افعال مقاربه، اکفُفُو گاد کا اسم، آن ناصبه مصدریه، یکون فعل ناقص، هو ضمیر متنتر اس کا اسم، کفو اخبر، یکون این اسم اور خبر سے ل یکون فعل ناقص، هو ضمیر متنتر اس کا اسم، کفو اخبر، یکون کا این اسم اور خبر سے ل کر جمله کر جمله فعلیه خبریه بتاویل مصدر ہو کرخبر تحادی، تحاد این اسم اور خبر سے ل کر جمله فعلیہ خبریہ ہوا۔

(( ······))

### ۱۲۰ ـ ہرانسان کا آخری اعمال کے مطابق معاملہ ہوگا یُنعَتُ کُلُ عَبْدِ عَلَی مَامَاتَ عَلَیْهِ .

++++++++

یُٹھٹ (قیامت کے دن) اٹھایا جائے گا ہر آ دمی (ای دین) عَلٰی عَلٰیہ عَلٰی کہ دہ مراہے جس پر امس

تشری : اگر آدمی مسلمان ہے اور اس کا ایمان مضبوط ہے تو اسے ایمان کے ساتھ اٹھا یا جائے گا اور اگروہ کا فرہے اور اسے کفر کی حالت میں موت آئی ہے تو حالت کفر پر اٹھا یا جائے گا۔ اس لیے ہروقت اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ جب موت کا وقت آئے تو ہم ایمان پر ہوں اور آخرت ٹھیک ہوجائے۔

لغات: يَبْعَثُ، بَعَثُ (ف) بَعْثًا، دوباره زنده كرنا، اسى سے قيامت كويوم البغث كتى بات الله المبعث كتى المبعث ميل مالى يَوْمَ يَبْعَثُ حَيَّا۔

ترکیب: یُبُعِ فعل مضارع مجهول، گُلُّ مضاف، عَبْدٍ مضاف الیه، مضاف مضاف الیه، مضاف مضاف الیه، مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه مل کرنائب فاعل، عَلٰی جار، ما موصوله، مات فعل ماضی، هو ضمیر مشتر فاعل، عَلٰی جار، ه مجرور، جار مجرور مل کرمتعلق ہوئے مَات کے، مَاتَ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوکر صلہ، موصول صله مل کرمتعلق ہوئے یُبُعِ فی کے مُنتعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

(( ·······))

# الُجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةِ جمله فعليه

ملاحظہ: احادیث کے مطالعہ سے آپ محسوں کریں گے کہ ان جملوں کے شروع میں فعل مجہول ہے اس لیے بیہ جملہ فعلیہ ہیں۔ان میں فعل کے ساتھ نائب فاعل ظاہر ہوگا یاضم سرجو نائب فاعل کا کام دیے گی۔

# ا ۲ ایسی سنائی بات نہ کی جائے کھٰی بِالْمَرْءِ کَذِبًا اَنْ یُّکَدِّتَ بِکُلِّ مَا سَمِعَ .

++++++++

| گذِبًا            | بِالْمَرْءِ | گفٰی    |
|-------------------|-------------|---------|
| حجوثا ہونے کے لیے | آ دی کے     | کافی ہے |
| بِکُلِّ           | يُّحَدِّث   | ٱنُ     |
| 37.60             | بات کرے     | ىيكە    |
|                   | سَمِعَ      | مَا     |
| ก                 | سنے         | 9.      |

تشری : آ دمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بلا سوچے سمجھے (بغیر تحقیق) ہر ہات کو دوسروں کے سامنے بیان کر دے ، بیہ بری ہات ہے۔ دوسروں سے بات کرنے میں احتیاط لازم ہے کسی نے بے تحقیق بات کی اور جھوٹی ٹابت ہوئی تو بات کرنے والے کواچھانہیں سمجھا جائے گا۔

لغات: بِالْمَرْءِ: بَمَعَىٰ آ دى ضرامُو أَهُ آ تى ہے بَمَعَیٰ عورت ـ صیغے: کَفْی : (واحد مذکر،مضارع)

ترکیب: کفی فعل ماضی معروف، با زائدہ جار، اکفر عمیز، گذبا تمیز بمیز تمیز بمیز تمیز بمیز تمیز بمیز تمیز مل کر مجرور، جار مجر ور مل کر متعلق فعل، آن ناصبه مصدر بید، یک قبل مضارع معروف، هوضمیر متنتر فاعل ، با جار، گل مضاف ، ما موصولہ، سمع فعل ماضی ، هوضمیر متنتر فاعل ، فعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ بتاویل مصدر ہو کرصلہ ہوا موصول کا ، موصول اپنے صلہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، مگل مضاف اپنے مضاف الیہ مواں کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے فعل یک کے قبل مصدر ہوکر فاعل ہوا، کھی اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر مجملہ فعلیہ خبر بیہ بتاویل مصدر ہوکر فاعل ہوا، کھی اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر مجملہ فعلیہ خبر بیہ بتاویل مصدر ہوکر فاعل ہوا، کھی اپنے فاعل اور

[مسلم]

متعلق ہے ل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہوا۔

(( ······))

١٢٢ \_ حقوق العبادكي ابميت يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الدَّيْنَ .

++++++++

يُغْفَوُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ شَيْءٍ بَخْشُ دِيهِ جَانَيْنَ سَبِ بَحُمَّ ( گناه ) إلَّا الدَّيْنَ عَمْر قرض عَمْر قرض

تشریخ: جب آ دمی شہید ہوتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرمادیتے ہیں۔ سوائے قرض کے (کیونکہ قرض حقوق العباد میں سے ہے) اور بیاس وفت تک معاف نہیں ہوسکتا جب تک اسے ادانہ کیا جائے یا قرض خواہ اسے معاف نہ کروے یا مرنے والے کے رشتے دار قرض خواہ کا قرض ادانہ کرویں۔

لغات: الكَّيْنَ: بَمَعَىٰ قَرْضَ جَعَ دُيُونَ، اَدْيَنَ آتَى ہے، دَانَ (ض) دَيْنًا قَرْضَ دينا، قَرْضَ وينے والے كو دَائِن اور جس كوديا جائے اس كو مَدْيُونْ كَتِحَ بِيلَ قَالَ تَعَالَى يُوْصِيْنَ بِهَا آوُدَيْنَ۔

تركيب: يُغْفَرُ فعل مضارع مجهول، ل جار، اكشَّهِيْدِ مجرور، جار مجرور الرَّر كيب متعلق فعل مضاف اليه مشاخل منه الآحرف استثناء، اكدَّيْن مشتنى منه اور مشتنى مل كرنائب فاعل بفعل مجهول البيخ متعلق اور نائب فاعل سعل كر جمله فعليه خبريه موا-

#### حدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

# الله كَاعْلام، الله كَل رحمت عيد ور المين عَبْدُ الدِّينَارِ وَلُعِنَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ.

1341, 921

عَبُدُ الدِّينَارِ

دينار كابنده

عَبُدُ الدِّرُهَمِ

رحمت ہےدور ہے

وَلُعِنَ

ورجم كابنده [ترمذى]

اوررحت سے دور ہے

تشریخ: مال کی غلامی کا بیر مطلب ہے کہ اسے حاصل کرنے اور خرچ کرنے میں احکامِ اللی کی پرواہ نہ کی جائے ، اس لیے صاحب مال جواللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں حالا نکہ اللہ ہی مال کی کشادگی اور تنگی کے مختار ہیں ۔عبد کے معنی ہی غلام کے ہیں مال کمانے میں جواللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانے گا اور اس کی پیروی کرے گاوہ اللہ کا بندہ اور غلام ہے اور جواپنے مال ودولت کے پیچھے اللہ کے عظم تو ڑے گا وہ اس مال کا غلام بن جائے گا۔ اس طرح مال ودولت اسے لعنت کا مستحق بنادے گا۔

لغات: لُعِنَ المعن (ف) لَعُنَّا العنت كرنا ، فير سے دور كرنا ـ قَالَ تَعَالَى لُعِنَ اللَّذِيْنَ كَفَرُوا . الدِّيْنَارِ : سونے كاسكه ، جمع دنا فير آتى ہے ۔ الدِّر هَمِ : جاندى كاسكه جمع درا جم آتى ہے ۔

تركيب: أيعنَ نعل ماضى مجهول، عَبْدُ مضاف، الدِّينَاد مضاف اليه، مضاف مضاف اليه، مضاف مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مل كر جمله فعليه خبريه مضاف اليه مل كر جمله فعليه خبريه معطوف عليها، و او عاطفه، أيعنَ فعل ماضى مجهول ، عَبْدُ مضاف ، الدِّدُ هَمِ مضاف اليه، دونو سال كر جمله فعليه خبريه موكر اليه ، دونو سال كر جمله فعليه خبريه موكر

معطوف بمعطوف معطوف عليهل كرجمله معطوفه بهوابه

(( ······))

۱۲۴۔ جنت اور دوز خ کے پردے کیا ہیں حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ .

++++++++

حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهُوَاتِ عِلَيْ النَّارُ بِالشَّهُوَاتِ عِلَيْ عَلِيْ النَّارُ بِالشَّهُوَاتِ عِلَيْ عِلَيْ النَّالَ عَلَيْ النَّالَ عَلَيْ النَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْحُلِيْمُ اللللْحُلِي الللْمُواللَّهُ الللْمُولِي الللَّهُ

[رواه البخاري ومسلم]

تشری : احکام الہی کے خلاف دل کی بات ماننے میں جہنم پوشیدہ ہے بینی انسان کا دل جو کیے وہی کا م کر ہے تو اس سے جہنم کے پرد سے اٹھ جائیں گے اور اگر جم صرف دل کی ہی بات نہ مانیں بلکہ اللہ کے حکم کو مانیں اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں جو مشقت برداشت کریں گے تو ان مشقتوں کے پرد سے میں جنت چھپی ہوئی ہے۔

لغات: حُجِبَتْ بعجبه (ن) حُجْبًا، وَحِجَابًا، چَهِ نِا، حَاكُل مُونا، الى سے حَاجِبٌ ہے جَمِعَ دَر بِانَ، الى كَ جَمْعَ حَواجِبُ اور حَواجِيْبٌ آتى ہے، اَلشَّهُو اَتِ شَهُو َهُ كَ جَمْعَ بِهِ مِعْنَ فُوا اَسْ مَنْ هُو َهُ كُوا اَسْ كُرنا، رَفِتِ شَد يدكرنا ـ قَالَ تَعَالَى وَلَكُمْ فِي اَنْ مَعْنَ فُوا اَسْ مَنْ هُ وَالْ مَعْنَ فُوا اَسْ مَنْ مُو وَالْحُمْ فَى الله مَا تَشْتَهِى اَنْ فُسُكُمْ. اَلْمَكَارِهِ: يه جَمْع ہے اَلْمُكُورَه كى، مُكُورَة نا بنديده ، كرِة فِيها مَا تَشْتَهِى اَنْ فُسُكُمْ. اَلْمَكَارِهِ: يه جَمْع ہے اَلْمُكُورَة كى، مُكُورَة نا بنديده ، كرِة (س) كُورُها، كَرَاهَةً نا بندكرنا ـ قَالَ تَعَالَى طَوْعًا اَوْ كَرُهًا ـ

ترکیب: مُحِجبَتْ فعل ماضی مجهول، اکتّار این فاعل، بها جار، اکتّاه وات محرور، دونوں مل کر متعلق فعل بغل مجهول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ

#### المالحين اردوثر حزادالطلبين المروثر المالطلبين

خبر به معطوف علیها، و او عاطفه ، محجبت فعل مجهول ، اَلْبَحَنَّةَ نائب فاعل ، با جار ، اَلْبَحَنَّةَ نائب فاعل ، با جار ، اَلْمَكَادِهِ مجرور ، جار مجرور مل كرمتعلق ميهول ، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل كر جمله فعليه خبريه موكر معطوف - (۱۶)

(( ···········))

۱۲۵\_دوچیزی دن بدن جوان ہوتی ہیں يَهْرَهُ ابْنُ آدَمَ وَيَشُبُّ مِنْهُ إِثْنَانِ اَلْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمْرِ .

++++++++

| وَيَشُبُّ         | ابْنُ آدَمَ            | رور <i>?</i><br>يهرم |
|-------------------|------------------------|----------------------|
| اور جوان ہوتی ہیں | آ دم کا بیٹا           | بوڑ ھا ہوتا ہے       |
| رد و م<br>البحرص  | امر<br><b>اِث</b> نانِ | د.<br>مِنه           |
| S7                | دوچيزين                | اس کی                |
| عَكَى الْعُمْرِ   | وَ الْمِحِرْ صُ        | عَلَى الْمَالِ       |
| عمر پر            | اور حرص                | مال پر               |

[رواه البخاري ومسلم]

تشری : جیسے آدی کی عمر بردھتی ہے اس کی حرص اور آرزوبھی بردھتی ہے، آپ سلی الندعایہ دسلم کا ارشاد ہے کہ' ابن آدم کو اگر دولت سے بھرا ہوا جنگل بھی مل جائے تو یہ چاہے گا اور ہو۔' اس طرح انسان چاہتا ہے کہی عمر ہوتا کہ اپنی نفسانی خواہشات پوری کر لے یہ خلاصرف قبر کی مٹی ہے ہی پر ہوگا۔ حرص ناشکری اور بے صبری کا نتیجہ ہے اس سے تو بہ کرنی چاہیے۔ بے شک اللہ تو بہ قبول کرنے والے ہیں۔

لغات: يَهُوَمُ الْعَرِ مَ (س) هَرْمًا ،هر ما ، كرور بونا ، بهت بورْ ها بونا \_ يَشُبُّ شَبَّ (ض) شَبَابًا ، جوان بونا ، شَابٌ جوان اس كى جمع شَبّان آتى ہے ـ

ترکیب: یَهْرَ مُ فعل مضارع معروف، ابن مضاف، آدم مضاف الیه، مضاف مضاف الیه، مضاف مضاف الیه، مضاف مضاف الیه مل کر جمله فعلیه خبریه معطوف علیها، و اؤ عاطفه، یَشُبُ فعل مضارع معروف، مِنْ جار، ۵ مجرور، جار مجرور ال کرمتعلق فعل ، اثنان مبدل منه، اَلْبِحرْ صُ مصدر ذوالحال ، عَلْی جار، الْمَال مجرور، جار مجرور ال کرمتعلق کانشا محذوف ، کانشا میذوف ما کانشا محذوف ، کانشا میزوف مالی این فاعل (هو ضمیرمشتر) اورمتعلق سے ال کرمعطوف علیه، و او عاطفه، اَلْبِحرْ صُ عَلَی الْعمر بترکیب سابق معطوف ، معطوف علیه معطوف الیه بدل ، مبدل منه این بدل منه این بدل سے ال کر جمله فعلیه خبر بیه وکرمعطوف درائی)

(( ······))

١٢٢\_فقبها وطلب كے بغير علم نه سكھائيں!

نِعُمَ الرَّجُلُ الْفَقِيْهُ فِي الدِّيْنِ إِنْ أُحْتِيْجَ ٰ اِلَيْهِ نَفَعَ وَ اِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ اَغْنِي نَفْسَهُ .

++++++++

| نِعُمُ               | الرَّجُلُ     | الْفَقِيْهُ                  |
|----------------------|---------------|------------------------------|
| بہت اچھاہے ·         | وه آ دى       | جو <i>سجهار ڪھنے</i> والا ہو |
| فِي الدِّيْنِ        | اِنْ          | م و و ر<br>احتیج             |
| د بین میں            | اگرکوئی       | (سائل)ضرورت لےجائے           |
| اِکْیْهِ             | نَفَعَ        | j                            |
| اس کی طرف            | تووہ فائدہ دے | اور                          |
| وود ر<br>اِن استغینی | عَنهُ         | ردا<br>اغنی                  |
| اگرلا پروائی کی جائے | اس کی طرف     | توبے پرواہ رکھے              |
| نَفْسَةُ             |               | •                            |

اپنے آپ کو

تشریخ:اس حدیث میں مسکہ پوچھنے کے دوآ داب بتائے گئے ہیں۔ ا۔اگر کوئی شخص اہلِ علم ہے کسی مسکلے کاحل دریا فت کرے تو اسے واضح طور پر بیان کرنا چاہیے۔

۲۔ اگر کوئی مسلے کاحل نہ جا ہے تو اہل علم کوبھی خاموش رہنا جا ہیے۔ بلاطلب کسی کو پچھے نہ بتائے کے البتہ طلب پیدا کرنے کے لیے بلیغ کرسکتا ہے کیونکہ تعلیم اور تبلیغ کے آ داب مختلف ہیں۔)

لغات: اَكْفَقِيدُ: بهت مجمد دار اس كى جمع فُقَهَاءُ اتى بداُخْتِيْجَ جمّاج مونا، حَاجَ (ن) حَوْجًا، مِحَاجَ مونا استغنى: بياز مونا ، اكتفاء كرنا ، غَنِي (س) غِنَى - اَغُنى: اَغُناءً (مالدار كردينا)

## صرفى شخقيق

ثلاثی مزید نیه باهمزه وصل ا خیتینج: ماضی مجهول واحد مذکر غائب بإبانتعال څلا ثی مزید فیه باڄمز ه وصل وردا واستغنى: ماضى معروف واحد مذكر ما ب باستفعال ثلاثی مزید فیہ ہے ہمزہ وصل آغنی: ماضی معروف واحد مذکر غائب بإبانعال ثلاثی مزید فیه باجمزه وصل بإبانتعال الْمُحْتَكِرُّ: اسم فاعل واحد مذكر ثلاثی مزید فیہ ہے ہمزہ وصل أَدْ خَصَ : فعل ماضى واحد مذكر بإبافعال ثلاثی مجرد با ب فنخ يفتح ألاسعًارٌ: اسم مصدر واحد مذكر ثلاثی مزید فیہ بے ہمز ہوصل أَغْلَاهًا: ماضي معروف واحد مذكر غائب باب افعال

تركيب: نِعُمَ فعل مدح ، الرَّجُلُ فاعل ، الْفَقِيْهُ صفت مشبه ، هو ضمير متنتر فاعل ، الْفَقِيْهُ صفت مشبه كے ، صفت اپنے فاعل ، في جار ، الدِّيْنِ مجرور ، جار مجرور ل كرمتعلق ہوئے صفت مشبه كے ، صفت اپنے فاعل ، ورمتعلق سے مل كرمخصوص بالمدح ، فعل مدح اپنے فاعل اورمخصوص بالمدح ،

ہے ل کر جملہ فعلیہ انشا ئیہ ہوا۔

# ١٢٧\_ صرف نيك عمل قبر مين ساتھ جائے گا

يَتَبَعُ الْمَيِّتَ ثَلْثَةً فَيَرْجِعُ إِثْنَانِ وَيَبُقِٰى مَعَهُ وَاحِدٌ يَّتَبَعُهُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ .

++++++++

| تُلَثُة        | الْمَيْتَ    | رو <i>و</i><br>يتبع |
|----------------|--------------|---------------------|
| تين (چيزيس)    | مرئے والے کے | ليحصي جاتى ہيں      |
| ويبقى          | ا<br>اِثنانِ | ر و<br>فيرجع        |
| اورر ہتاہے     | دو(چزین)     | يس لوث آتى ہيں      |
| پروپ<br>يتبعه  | وَاحِدُ      | معه                 |
| لیکھے جاتے ہیں | ایک          | اس کے ساتھ          |
| وعَمَلُهُ      | وَ مَالُهُ   | رومو<br>آهله        |

#### حدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

| اوراس کے کام               | اوراس كامال             | اس کے گھروالے     |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| وَ مَالُهُ                 | آ <b>ھ</b> لُّهُ        | ر د<br>فيرجع      |
| اوراس كامال                | اس کے گھر والے          | بس لوٹ آتے ہیں    |
|                            | عَمَلُهُ                | ر روا<br>و يبقى   |
| [بخاری ومسلم]              | اس کے کام               | اور ہاتی رہتے ہیں |
| یہیں رہ جاتے ہیں صرف اس کے | والے کے رشتے داراور مال | تشریخ:م نے        |

تشریکے: مرنے والے کے رشتے داراور مال یہیں رہ جاتے ہیں صرف اس کے التھے اور برے اعمال ساتھ جاتے ہیں یا جو مال ہم نے اللہ کی راہ میں خرج کیا ہے۔ وہ اجرکی شکل میں آگے جائے گا۔

لغات: يَتَبَعُ (س) تَبُعًا، ساتھ چلنادوس فعن پیچے چلنا، صفت تَبُع جمع اتباع ہے۔ قَالَ تَعَالَى صَدَقَة يَتَبعُهَا أَذًى۔

تركیب: یتنبع فعل مضارع، المُمیّت مفعول به، فَلْفَهٌ فاعل، فعل این فاعل، مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، وا فر عاطف، یَرُ جع فعل ، اِثنانِ فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ معطوف، وا فر عاطفہ، یَبْفی فعل مضارع، مَعَ مضاف، مضاف الیہ، دونوں مل کر مفعول فیہ، وَ احِدٌ فاعل، فعل فاعل اور مفعول فیم کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف جملوں سے مل کر محلوف میں، یتنبع فعل مضارع، فیمیر مفعول به، اَهْلُهُ مضاف الیم کل معطوف علیہ، وا وا عاطفہ، عمله مضاف، مضاف، دونوں معطوف علیہ، وا وا عاطفہ، عمله مضاف، مضاف، مضاف، مضاف الیم کل معطوف علیہ، وا و عاطفہ، عمله مضاف، مضاف، مضاف، مضاف، مضاف الیم کل معطوف علیہ ایک معطوف علیہ، وا و عاطفہ، عمله مضاف، وا و عاطفہ یَبُقی فعل مضارع، عَمَدُهُ مضاف، فعلیہ خبریہ معطوف، وا و عاطفہ یَبُقی فعل مضارع، عَمَدُهُ مضاف، فعلیہ خبریہ معطوف، وا و عاطفہ یَبُقی فعل مضارع، عَمَدُهُ مضاف، فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، وا و عاطفہ یَبُقی فعل مضارع، عَمَدُهُ مضاف، فاعل می کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، وا و عاطفہ یَبُقی فعل مضارع، عَمَدُهُ مضاف، وا و عاطفہ یَبُقی فعل مضارع، عَمَدُهُ مضاف، وا و عاطفہ یکونہ اللہ کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، وا و عاطفہ یکونہ اللہ کے مضاف، مضاف، وا و عاطفہ یکونہ اللہ کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، وا و عاطفہ یکونہ اللہ کر جملہ فعلہ مضاف، وا و عاطفہ یکونہ اللہ کر جملہ فعلہ علیہ خبریہ معطوفہ وا و عاطفہ یکونہ اللہ کر جملہ فعلہ علیہ کونہ اللہ کر جملہ فعلہ کے مصاف کے م

#### المالحين اردوثر والطالبين المروثر المالطالبين

مضاف الیه هٔ ضمیر، مضاف مضاف الیه مل کر فاعل بغل فاعل مل کر جمله فعلیه خبریه معطوفه، جمله معطوف علیها این دونول معطوف جملول سے مل کر پہلے جملے کا بیان ہوا۔ ہوا۔ بین بیان مل کر جمله بیانیه ہوا۔

(( ······ ))

۱۲۸ \_ سب سے بڑی خیانت کَبُرَتْ خِیَانَةً اَنْ تُحَدِّثَ اَحَاكَ حَدِیْثًا هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ وَاَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ .

خِيَانَةً آنُ · کُبُر تُ خانت کے لحاظ ہے • به بات که بہت بڑی ہے د. حَدِيثًا تُحَدِّث أخجاك اینے بھائی سے الیی بات که مات کریتو ور په مصدق لَكَ ور هو 3 سجاجا ننے والا ہو 0) كَاذِبُ وَ أَنْتَ حجموث يو <u>لن</u>ےوالا ہو اورتو

[رواه ابوداؤد]

تشری : خیانت کی بہت می قشمیں ہیں گرسب سے بڑی خیانت میہ ہے کہ کوئی اپنے مسلمان بھائی ہے جھوٹی بات کرتا ہے حالا نکہ وہ مسلمان اسے سچاسمجھتا ہے اور اس کی باتوں کو بے خطر قبول کرلیتا ہے۔

لغات: كَبُوَتُ : كَبُورُك ) كَبِرًا وَكُبُرًا ، مرتبه من برُا ، وناقالَ تَعَالَى كَبُرَ عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوْا مَالَا تَفْعَلُوْنَ فِي انَةً بِحَانَ (ن) خَوْنًا وَّخِيانَةً ، امانت من خيانت كرنا۔

#### المائق الصالحين اردوثر وادالطالبين

### ۱۲۹\_ ذخیرهاندوزیژا ہے

بِئُسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ إِنْ اَرُخَصَ اللّٰهُ الْاَسْعَارَ حَزِنَ وَإِنْ اَلْهُ الْاَسْعَارَ حَزِنَ وَإِنْ اَغْلَاهَا فَرِحَ.

++++++++

| بِئْسَ   | الْعَبْدُ          | المُحْتَكِرُ           |
|----------|--------------------|------------------------|
| براہے    | ايبابنده جو        | ذخیرہ جمع کرنے والا ہو |
| اِنْ     | آو <del>خ</del> صَ | الله                   |
| اگر      | کم کردے            | الله                   |
| الكشعارَ | حَزِنَ             | وَإِنْ                 |
| بھاؤكو   | تو وهمکین ہو       | اوراگر                 |

أَغْلَاهَا فَرِحَ

ے تووہ خوش ہو [بیھقی]

تشریک : جولوگ چند دن کے لیے مال جمع کرتے ہیں اس نیت سے کہ ہمیں اس سے نفع ہوگا یہ تجارت ہے جو جائز ہے لیکن ذخیرہ اندوزی کرلے اور اس سے نفع ہوگا یہ تجارت ہے جو جائز ہے لیکن ذخیرہ اندوزی کرلے اور اس مال کا بھاؤ بہت زیادہ ہونے کا انتظار کرے ، پھر اگر بھاؤ کم ہو جائے اور نفع کم لگے وہ افسردہ ہو جائے اور اگر بھاؤ زیادہ ہو جائے تو وہ خوش ہو، یہ درست نہیں ہے۔

ملاحظه: اس مدیث کی صرفی تحقیق مدیث نبر ۱۲۹ میں ملاحظه فرمائیں۔
ترکیب: بِنُسَ فعل ذم، اَلْعَبْدُ فاعل، اَلْمُحْتَکِو مخصوص بالذم، فعل اپنے فاعل اور مخصوص بالذم سے ل کر جملہ فعلیہ انثا ئیہ ہوا ، اِنْ حرف شرط ، اَرْ مُحَصَّ فعل ماضی ، لفظ اَللّٰه فاعل، اَلا سُعَارِ سفعول به بعل اپنے فاعل اور مفعول به سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوکر جزا، موکر شرط ، تحزِی فعل ماضی ، هو ضمیر متنتر فاعل بغل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوکر جزا، شرط اور جزائل کر جملہ فعلیہ شرطیہ معطوف علیہا، و ان اغلاها فوح بترکیب سابق جملہ فعلیہ شرطیہ معطوفہ اور معطوف علیہا مل کر جملہ اولی کابیان ہوا۔

# نَوْعُ اخَرُّ مِّنَ الْجُمْلَةِ الْفِعُليَّة وَهُوَ مَافِى اَوَّلِهِ لَاالنَّافِيَةُ.

جملہ فعلیہ کی ایک اور شم جس کے شروع میں لائے نافیہ ہے۔ ملاحظہ: آئندہ باب میں نہ کورہ احادیث کے ابتداء میں لائے نافیہ ہے جو مضارع معروف پر اور بھی مجبول پر داخل ہے۔ معنی میں نفی کا فائدہ دے گا، لفظوں میں کوئی عمل نہ کرےگا۔ فائدہ: لاکی چوشمیں ہیں: • لا نافیہ • لانہیہ • لا عاطفہ • لانفی جنس • لامشہ بلیس • لازائدہ

### •۱۳۰ چغل خور جنت میں نہ جائے گا لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ .

الُحَنَّة رت ہ قتات ر دو و مدخل چغلخور داخل ہوگا جنت میں

[بخاری ومسلم]

تشریکے: وہ آ دمی جنت میں نہیں جا سکتا جوکسی کی چغلیاں کرے یا ایک دوسرے کے درمیان بدگمانی ڈال کر انہیں لڑائے ۔اس لیے ہمیں الیی بات سے بچنا جا ہے کیونکہ ایک تو اس سے فساد ہوتے ہیں اور دوسرے بیر کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جنت ہے محرومی ہو سکتی ہے۔ لغات: قَتَّاتُ: چغل خور، قَتَّ (ن) قَتَّا، جموث بولنا۔

تركيب: نَوْعُ موصوف، آخر صيغه اسم تفضيل، مِنْ جار، أَلْجُ مُلَةٌ موصوف، الفعلية صفت، موصوف صفت مل كر مجرور، جار مجرور مل كرمتعلق موئ آخو اسم تفضیل کے، آنحوصیغہ اسم تفضیل اینے فاعل (هو ضمیر مشتر) اور متعلق ہے ل کر صفت، موصوف صفت مل کرخبر ہوئی ،مبتدامحذوف لھٰذَا کی ،مبتداخبرمل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تركيب: واؤ متانفه هو مبتدا، ماموصوله، في جار، اوّل مضاف، ضميره مضاف اليه، مضاف مضاف اليهل كر مجرور، جار مجرور مل كرمتعلق يَكُورُ ن فعل ناقص محذوف کے اس میں هو ضمیر اس کا اسم ، لاموصوف ۱۰ فنافیة صفت ،موصوف صفت مل کرخبر فعل ناقص اینے اسم وخبراورمتعلق ہے ل کرصلہ،موصول صلیل کرخبر مبتداخبرمل کر

جملهاسميه خبرييهوا\_ تركيب: لَا يَدُخُلُ فعل مضارع منفي معروف، ٱلْجَنَّةُ مفعول فيه، قَتَّاتُ فاعل، فعل اینے فاعل اورمفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبر پیہ ہوا۔

## اسا قطع حمى كرنے والا جنت ميں نہ جائے گا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

++++++++

قَاطِعُ

رشتوں کوتو ڑنے والا

الُجَنَّةَ

جنت میں

ر و و يَدْخُلُ

داخل ہوگا

نہیں

[بخاری ومسلم]

تشری : ارشاد نبوی ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا آ دمی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جواپنے رشتے داروں سے قطع تعلق کرے۔صلدرحی ہے دینی و دنیاوی فوا کہ وابستہ ہیں اور بیاللّہ تعالیٰ کے بڑے احکامات ہے ہیں لہٰذاقطع تعلقی ہرگز اچھی عادت نہیں ہے۔

لغات:قَاطِع قطع (ف) قطعا، جداكرنا، كاثنال قَالَى فَاقَطَعُوْ آ أَيدِيَهُمَا

ترکیب: پہلے جملہ کی طرح ہے۔

(( ·······))

٣٢ ا\_مؤمن بار باردهو كرنبيل كها تا لَا يُلْدَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَّاحِدٍ مَرَّتَيْنِ .

++++++++

مِنْ جُحْرٍ وَّاحِدٍ ایک سوراٹ سے دوج و المومِن مومن

مُلْدَغُ مُلِدُغُ

ومساجاتا

نہیں

ر <sub>قارو</sub> مرتیزِ

[بخاری ومسلم]

دومر تنبه

تشری : جب مومن آ دمی کوکسی دوسرے آ دمی سے کوئی نقصان پہنچنا ہے تو صاحب ایمان اس سے مختاط ہو جاتا ہے اور وہ آ دمی اسے دوبارہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو گویا مومن دھوکانہیں دیتا اور نہ ہی دھوکے بازکے چکروں میں پھنتا ہے۔ لغات بَيْلُدَ عُ لِمَدَ عُرف لَدُعًا، وْسارجُحْوِ :سوراخ ، بل جَمْع ٱجْحَار ، جُحْو ةُ، جَحُوهُ، جَحُوهُ، جَحُودُ

تركيب: لا يُلْدَعُ فعل مضارع مجهول، أَلُمُو مِنُ نائب فاعل، مِنْ حرف جار، حُدْ مُو مِنْ نائب فاعل، مِنْ حرف جار، حُدْ مُو مُوسوف، و احد صفت ال كرمية مَيّز مَيّز مَيّز مَيّز مَيّز مَيّز مَيْر الله كرمجر وربوا من جاركا، جارمجر ورمل كرمتعلق موافعل كا مُعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے ل كر جمله فعليہ خبريه موا۔

(( ······))

ساسا بر وى كومطمئن ركھيے لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَآيَاْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ .

++++++++

لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةُ الْجَنَاقُ الْجَنِي الْجَنَاقُ الْجَنَاقُ الْجَنَاقُ الْجَنَاقُ الْجَنَاقُ الْجَنِيْ الْجَنَاقُ الْجَنِيْقُ الْجَنَاقُ الْجَنِيْفُ الْجَنَاقُ الْحَالَقُ الْجَنَاقُ الْجَنَاقُ الْحَالِقُ الْجَنَاقُ الْحَالَاقُ الْجَنَاقُ الْحَالِقُ الْحَالِقُلْمُ الْخَلَقُ الْحَالَاقُ الْحَالَاقُ الْحَالِقُ الْحَالَاقُ الْحَالِقُ الْحَالَاقُ الْحَالِقُ الْمُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَا

اس کی شرارتوں سے [دواہ مسلم] تشریح: ایباشخص جس سے اس کے پڑوی اس بات سے ڈرتے ہوں کہ وہ کسی بھی وفت ان کونقصان پہنچا سکتا ہے لیعنی اسے ہروفت اس شخص سے پریشانی لگتی ہوتو ایسا شخص جنت میں نہ جائے گا۔

الغات: جَارُ: برِرُوى ، پناه دين والا ، جمع جِير ان آتى ہے۔ بو انظم مصيبت ، شرفسادكا۔

تركيب: لا يَدْ مُحُلُّ فعل مضارع معروف، الجَنَّةَ مفعول فيه، مَنْ موصوله لا

يَّأُمَنُ فَعَلَ مضارع معروف، جار مضاف، ه مضاف اليه، دونوں مل كر فاعل، بَوَ ائِقَ مضاف، ه مضاف اليه، مضاف مضاف اليه مل كرمفعول به بغل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل كر جمله فعليه خبريه هوكر صله موصول صله مل كرفاعل هوا لا يكذبحل كا، لا يكذبح الفعل اپنے مفعول فيه اور فاعل سے مل كر جمله فعليه خبريه هوا۔

(( ············))

۱۳۳ - جنت میں جانا ہے تو حرام سے بچئے کا یک نگو کی الْبَحْدُ الْبَحْدُ الْبَحْدُ الْبَحْدُ الْبَحْدُ الْبَحْدُ الْبَحْدُ الْبَعْدُ الْبَحْدُ الْبِعُلُولُ الْبَحْدُ الْبَحْدُ الْبَحْدُ الْبَحْدُ الْبَحْدُ الْبَعْدُ الْبَحْدُ الْبَعْدُ الْبَحْدُ الْبَحْدُ الْبَعْدُ الْبَحْدُ الْبَحْدُ الْبَحْدُ الْبَحْدُ الْبَعْدُ الْبُعْدُ الْبَعْدُ الْبَعْدُ الْبَعْدُ الْبُعْدُ الْبُعُمُ الْبُعْدُ الْبُعُمُ الْبُعُمُ الْبُعْدُ الْبُعْدُ الْبُعْدُ الْمُعْدُ الْبُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْبُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ ا

++++++++

لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ الْجَنَّةَ جَسَدٌ اللهِ الْجَنَّةُ جَسَدٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

جوررورش پایا گیاہو حرام (مال) سے

تشری : اس حدیث میں ہمارے لیے رزقِ حلال کی اہمیت پائی گئی ہے کہ ہمیں رزقِ حلال ہی کے لیے محنت کرنی چاہیے اور حرام روزی سے بچنا چاہیے کیونکہ حرام روزی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔

لغات:غُذِّى بغَذَى (ن) غُذُوًّا ،خوراك دينا، جَسَدٌ: بدن انساني ،جمع أَجْسَادٌ ـ

ترکیب: لایک نُحُلُ فعل مضارع، اَلْجَنَّهَ مفعول فیه، بحسد موصوف، غُدِّی فعل مجبول، هوضمیر متنتر نائب فاعل، با جار، المحرام مجرور، جار مجرور ما کرمتعلق فعل، فعل اجب نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوکر صفت ، موصوف صفت مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔
کرفاعل ، فعل اینے مفعول فیہ اور فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

(( ············ ))

# المرخوا بمش سنت رسول مَنْ اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ م

| اَحَدُ كُمْ            | و۽ و<br>يومِن | Ý            |
|------------------------|---------------|--------------|
| تم میں ہے کوئی ایک بھی | مومن ہوسکتا   | نہیں         |
| هَوَاهُ<br>م           | يَكُوْنَ      | ر لا<br>حَتى |
| اس کی خواہش            | ہوجائے        | یہاں تک کہ   |
| د ر<br>جئت به          | لِّمَا        | روا<br>تبعا  |
| میں کے کرآ یا ہوں میں  | З.            | پیچیےاں کے   |

[النووى في اربعينه]

تشری اس حدیث پاک میں ایمان کے عمل ہونے کی نشانی ہے کہ انسان کوآپ مَنَّالِیْکِمْ کی سنت اتن محبوب ہوجائے اس کی ہرخوا ہش سنت نبوی مَنَّالِیْکِمْ کے تابع ہوا ورجس چیز کا آپ مَنَّالِیْکِمْ نے تابع ہوا ورجس چیز کا آپ مِنَّالِیْکِمْ نے تھم دیا ہے ، دل چاہے ، نہ چاہے ، اس پر عمل کرنے کو ضروری سمجھے ، اگر خلاف سنت اعمال کی خواہش ہی دل سے نکل جائے تو بیسب سے بردی سعادت ہے۔

### لغات: هَوَا: مِيم صدر ہے بمعنی خواہش اور عشق، خبر کا ہو یا شرکا۔

ترکیب: لا یو مِنْ فعل مضارع، آخد کُمْ ، مضاف مضاف الیه ل کرفاعل،

حقی جار، یکو نفعل مضارع ناقص منصوب بتقدیر آن، هواه مضاف الیه ل کرمتعلق اسم حبّنه عاصیغه صفت، ل جار، هاموصوله جنت فعل با فاعل، به جار مجرور ل کرمتعلق فعل بغل این فعل اور متعلق سے ل کر جمله فعلیه خبریه به و کرصله، موصول صله ل کر مجمله فعلیه خبریه به و کرصله، موصول صله ل کر مجمله فعلیه خبریه مفت این فاعل (هو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کرمتعلق بهوا قبعًا کے، تبعًا صیغه اسم صفت این فاعل (هو ضمیر مشتر) اور متعلق سے مل کر خبر، یکون فعل ناقص این اسم اور خبر سے مل کر جمله فعلیه خبریه بناویل مصدر (بوجه ان مقدر) به و کر مجرور بهوا جارکا، جار مجرور مل کرمتعلق بوئے لا

وم مرکز کے، لَا یو منعل اینے فاعل اور متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبر ہیہوا۔

١٣٦ كسى كوخوفز ده نه يجهے!

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنُ يُتُرَوِّعَ مُسْلِمًا .

سیمسلمان کے لیے یہ کہ

يَحِلَ حلال

مسلمًا

يْرُوْغ

تحسى مسلمان كو

[ابوداؤد]

تشریح: محسن کا ئنات مَنَاتِیْمِ کی اس حدیث پاک میں اپنے قول اور اپنے فعل یا ہتھیار وغیرہ ہے کسی مسلمان کوخوف زدہ کرنے کی ممانعت ہے۔ ایک مسلمان کو جب صرف ڈرانامنع ہے تو حقیقت میں تکلیف پہنچا ناکس طرح جائز ہو گا؟ بعض لوگ جھوٹ بول کر (ایریل فول کی طرح ) لوگوں کوخوف ز د ہ کرتے ہیں

یہ حرام ہے۔ لغات:یُووِ عَ: ڈرانا،گھبرادینا،رَاعَ(ن)رَوْعًا۔

تركيب: لَا يَعِحلُ فعل مضارع منفى ، ل جار ، مُسْلِم مجرور ، جار مجرور ل كر متعلق نعل ، ان ناصبه مصدریه ، بُورَةٍ عَ تعل مضارع معروف ، هوضمیرمتنتر فاعل ، مُ سُلِمًا مفعول به ، فعل این فاعل اورمفعول به سے مل کر جمله فعلیه خبریه بتاویل مصدر ہوکر فاعل ہوا لا بہول کا ،فعل اپنے فاعل اور متعلق ہے مل کر جملہ فعلیہ فبر بي<sub>ة بموا</sub> ـ

(( ············· ))

#### حدانق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

# ١٣٤ كَمَّا الْمَلْنِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كُلْبٌ وَلَا تَصَاوِيْرُ لَا تَصَاوِيْرُ لَا تَصَاوِيْرُ

+++++++

لاً نَدْخُلُ الْمَلْنِكَةُ الْمَلْنِكَةُ الْمَلْنِكَةُ الْمِلْنِكَةُ الْمِنْ الْمَلْنِكَةُ الْمِنْ الْمَلْنِكَةُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُلْنِكَةُ الْمِنْ الْمُلْنِكَةُ الْمِنْ الْمُلْنِكَةُ الْمُنْ الْمُلْنِكَةُ الْمُنْ الْمُلْنِكَةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُ

اورنه (اس گھر میں کہ جس میں) تصویریں ہوں [بخاری ومسلم]

تشری : نی مکرم مَنَّاتِیَّا کے ارشاد گرامی کے مطابق گھر میں ہمیں کتا اور تصویر رکھنے سے منع کیا گیا ہے، کتا، مال کی حفاظت کے لیے گھر سے باہر رکھنا جائز ہے اور تصاویر اشد ضروریات (شناختی کارڈ، پاسپورٹ) وغیرہ کے لئے جائز ہیں، بے ضرورت تصاویر بنانا اور بنوانا اور شوقیہ کتار کھنا حرام ہیں۔

لغات: مَلْنِكَةً : جَعْ ہِ مَلَكُ جَمعَى فرشة اس كى جَعْ اَمُلاك، مَلائِك بھى آتى ہے۔ كُلْبُ: كَاجْعْ كِلَابُ ، اكْلُبُ آتى ہے۔ تَصَاوِيْوُ: جَعْ تَصُورِ ، بت ، جَسے صَوْرَةً تَصُورِ بنانا، مُصَوِّرٌ تَصُورِ بنانے والا۔

ترکیب: لا تَدُخُولُ فعل مضارع معروف، الْمَلْئِگَةُ فاعل، بَیْتَاموصوف، فی جار، ه ضمیر مجرور، جار مجرور مل کرمتعلق ہوئے ثبت فعل محذوف کے، گلب معطوف علیہ، و او عاطفہ، لاز اکد برائے تاکیدنی، تصاویر معطوف، معطوف الیہ معطوف الیہ معطوف الیہ معطوف الیہ معطوف ماعل فاعل فبکت ، فعل این فاعل اور متعلق ہے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوکر صفت ، موصوف صفت مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

(( ······))

### ١٣٨ \_ محبت رسول مَثَاثِيَّا كا معيار

لَا يُؤْمِنُ آحَدُكُمْ خَتَّى آكُوْنَ آحَبٌ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ آجُمَعِيْنَ .

| Ý                        | وڊ و<br>يومن        | اَحَدُكُمْ              |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| نهی <u>ں</u>             | ( کامل )مومن ہوسکتا | تم میں ہے کوئی ایک      |
| ۔<br>حَتی                | آگُونَ              | ٱحَبَّ                  |
| يہاں تک کہ               | ہوجاؤں میں          | زياده يبنديده           |
| اِلَيْهِ مِنُ وَّالِدِهٖ | <b>وَ</b> وَلَٰدِهٖ | وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ |
| اس کواس کے باب ہے        | اوراس کی اولا دیہے  | اورتمام لوگوں ہے        |

[رواه البخارى ومسلم]

تشریخ: اس حدیث مکرمه میں حضور اکرم مَنَا تَیْنِ نے ایمان کامل کا معیار بتایا ہے کہ آ پ مَنَاتِیْنِ اور آ پ مَنَاتِیْنِ کا کامل کا طریقہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجبوب ہوجائے تب ایمان کمل ہوتا ہے اور محبوبیت کا معیاریہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت سنت رسول مَنَاتِیْنِ نہ جھڑا سکے۔

لغات: لَا يُومِنُ: يهال برمراد كامل ايمان ہے۔

تركيب: لا يُوْمِنُ فعل مضارع معروف، آخُدُ كُمْ مضاف مضاف اليه لل كر على ، خَتْى جار، اكُوْنُ فعل مضارع ناقص منصوب بتقدير أنْ، اَنَاهم مستراس كاسم، احب صيغه اسم تفضيل ، هو ضمير مستر فاعل ، اليه جار مجرور لل كر متعلق احب، مِنْ جار، واليه مضاف مضاف اليه لل كر معطوف عليه، و او عاطفه، وليد مضاف مضاف اليه لل كر معطوف اول ، و او عاطفه، اكنّاس مؤكد، الجهم عين تاكيد، مؤكدتاكيد لل كر معطوف عليه اين دونول معطوفول سے لل كر مجرور، جار مجرور لل كر متعلق ثانى معطوف عليه این دونول معطوفول سے لل كر مجرور، جار مجرور لل كر متعلق ثانى موسل این فاعل هو ضمير متنز اور دونول متعلقول موسل این فاعل هو ضمير متنز اور دونول متعلقول

ے مل کر خبر نعل ناقص اکون کی ، اکون اپنے اسم اور خبر سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ بقد رہے اُن مصدر کی تاویل ہو کر مجرور ، جار مجرور مل کر متعلق لا یومن کے ، لا یومن اپنے فاعل اور متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

(( .....))

١٣٩ - كسى مسلمان سے تعلقات نہ توڑ بے لا يَجِلُّ لِمُسْلِمِ اَنْ يَهُجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلْثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلْثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلْثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلْثٍ فَمَاتَ دَخَلُ النَّارَ .

++++++++

لاً يَحِلُّ لِمُسْلِمِ اَنُ لِمُسْلِمِ اَنُ لِمُسْلِمِ اَنُ الْمُسْلِمِ اَنُ الْمُسْلِمِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[رواه احمد وابوداؤد]

تشری : اس حدیث پاک میں صرف اپنی خواہش نفس اور دنیاوی ضرورت سے ترک تعلقات سے منع کیا گیا ہے۔ سی بھی مسلمان سے گفتگو چھوڑ نا بغیر شرعی ضرورت کے جائز نہیں ہے۔ البتہ کہیں دین اسلام کی محبت کے معاطع میں کوئی ظرائے تو اہل علم سے دریا فت کرنا چا ہے۔ بعض صورتوں میں تعلقات برقر اررکھنا درست نہیں ہوتا۔

لغات: يَهْجُورَ بِهَجَورَ نِن هِجُورَ إِنَّا قَطْعِ تَعْلَقَ كُرِنا ، حِيورُ نا\_اَ تَجْ : بَمَعَني بِهَالَى \_

تركيب: لَا يَبِحِلُ فعل مضارع معروف، ل جار، مُسْلِم مجرور، جارمجرور لكر

١̈́٧

متعلق فعل أنْ ناصبه مصدريه، يَهْ جُبُونْعل مضارع هيوضميرمتنتر فاعل ، احساةٌ مضاف مضاف اليهل كرمفعول به، فيوثق مضاف، فيلت مضاف اليه - دونون ل كرمفعول فیہ بغل اینے فاعل مفعول بہ اور مفعول فیہ ہے مل کر جملہ فعلیہ خبر ہیہ ہو کر بتا ویل مصدر فاعل ہوالا يَبِحلَّ كا، لا يَبِحلُّ اينے متعلق اور فاعل سے ل كر جمله فعليه خبريه ہوا۔

(( ······))

۱۴۰۔بغیراحازت کسی کی چیزاستعال نہ کی جائے اَلَا لَا يَجِلُّ مَالُ امْرِىءٍ اِلَّا بِطِيْبِ نَفْسِ مِّنْهُ .

يَحِلَّ مَالُ امْرِیءٍ تسى انسان كامال حلال آگاهر جو بطِيْب نَفْس مِّنَهُ

اس کے دل کی خوشی کے ساتھ [بيهقى]

تشریخ: پیشری ضابطہ ہے کہ ہرانسان کواس بات کا خیال رکھنا جا ہے کہ ہم کسی کی چیز بغیر یو جھےاستعال تونہیں کررہے؟ جبصرف استعال بغیرا جاز تنہیں کر سکتے تو کسی کا مال یا استعال کی چیز بغیرا جازت لینا کب جائز ہوگا۔

لغات إمرىء : بغيرتاء تانيث كيمعنى مرداورتاء تانيث كساته بمعنى عورت وطيب: طاب(ن) طیبا بمعنی خوش گوار ہونا۔طیب اس مال کوبھی کہتے ہیں جوبہترین ہو۔

تركيب: ألاحرف تنبيه، لا يتبحلُّ فعل مضارع ، مَالُ مضاف ، أمْوى عِمضاف اليه، مضاف مضاف اليدل كرفاعل، إلا حرف استثناء لغو، ب جار، طيب مصدر مضاف، نَـفْـسِ مضاف اليه،مِنْ جار،٥ مجرور، جارمجرورمل كرمتعلق مصدر،مصدّرا پينمتعلق اور مضاف اليه ہے ل كر مجرور ، جار مجرور مل كرمتعلق فعل مغل اينے فاعل اورمتعلق ہے ل كرجمله فعليه خبرييهوا\_

ا ۱۳ ا بربخت سے زمی چھن جاتی ہے اللہ عُنْ اللہ عَنْ اللہ عُنْ اللہ عَنْ اللّٰ عَنِيْ اللّٰ عَنِيْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ

++++++++

تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ جيمين جاتى رحمت مِنْ شَقِي

بربخت کے (ول) ہے (احمد تومذی)

تشری : اس ارشاد مبارک سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہرایک کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چا ہے اور ہمیں چا ہے کہ ہرایک سے درگز رکا معاملہ کریں کیونکہ جواللہ کی مخلوق پر رحم کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا۔

لغات: تُنْفِزُعُ ، نَزَعَ (ض) نَزْعَا مِثَالنا ، اكْمُرِنا لَهُ مِنْ مِسْقَى (س) شقا وشقاء وشقاوة ، بربخت بونا ـ

تركيب: لا تُسنور عُ فعل مضارع مجبول، السرَّخسمَة نائب فاعل، إلاَّ حرف استثناء لغو، مِنْ جار، شسقِتي مجرور، جار مجرور ال كرمتعلق فعل، فعل البين نائب فاعل اور متعلق سے ال كر جمله فعليه خبريه موا۔

(( ········)

۱۳۲-جہال كتااور كَفنى موومال فرشتے بيس جاتے . لا تَصْحَبُ الْمَلنِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا كُلْبٌ وَلَا جَرَسٌ .

+++++++

تَصْحَبُ الْمَلْئِكَةُ رُفْقَةً ساتھ رہتے فرشتے الی جماعت کے

لا تہیں

و نہیں اِلاً گر

#### هدائق الصالحين اردوثر ح زادالطالبين

فِيْهَا كُلْبٌ وَلَا جَرَسٌ جس میں كتابو اورنه(اس میں جس میں) گفتیٰ ہو

[رواه مسلم]

تشری : اس حدیث میں گھنٹی اور کتے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ گھنٹی ہے مراد گانے کے آلات بھی ہیں۔ ہمیں ان سے بچنا جا ہے کیونکہ ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کسی محفل میں میہ چیزیں ہوں اور ہم روک نہ سکیں تو وہاں سے چلے جانا جا ہے۔ تاکہ شمولیت کے گناہ سے بچت ہوجائے۔

لغات: تَسَصْحَبُ صحب (س) صحبته سائقی ہونا ،ایک ساتھ زندگی بسر کرنا۔ رُفَقَةً: جمع دفاق ،ادفاق ، دفق آتی ہے ، معنی ساتھیوں کی جماعت ، قافلہ۔

ترکیب: لا تصحب فعل مضارع ،المَلنِگةُ فاعل ، و فَقَةٌ موصوف ، فِی جار ها مجرور ، جار مجرور ال کرمتعلق ہوئے فعل محذوف ثبت کے ، کُلُبُ معطوف علیہ ، و اؤ عاطفہ لاز اکد برائے تاکید ، جَوَسُ معطوف ،معطوف علیہ معطوف علیہ معطوف الرفاعل ، ثبت فعل اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ خبریہ ہوکر صفت ،موموصف صفت مل کرمفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

# صِیعُ الاَمرِ وَالنَّهي (امرادرنهی کے صیغے)

ملاحظہ: ان احادیث کا بیان شروع ہے جن کا پہلاصیغہ امر کا ہے یا نہی کا۔ان صیغوں میں فاعل کی ضمیر ساتھ لگی ہوگی یا اس صیغے میں پوشیدہ ہوگی اس تر کیب میں انہیں فعل ہو انثا ئیکمل ہو میں انہیں فعل ہا فاعل کہیں گے اور مفعول کوساتھ ملا کر جملہ فعلیہ انثا ئیکمل ہو حائے گا۔

فائده (ق نعل امراور نبی مجزوم ہوتے ہیں اور جزم کا آنا تین چیزوں میں سے کی ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ • جزم بالسکون جیسے: لا تسفیر ب جزم محذوف حرف علت جیسے لا تسویم یہ اصل میں تسریم ہونے ہے داخل ہونے سے یا حرف علت کو حذف کر دیا۔ (ج جزم باسقاط نون اعرابی جیسے لا تسفیر بکا۔

فائكره ( الستتار موتی ہے۔ • واحد مذكر غائب۔ • واحده مؤدشه غائبہ يعنى بهم مستر الاستتار موتی ہے۔ • واحد مذكر غائب۔ • واحده مؤدشه غائبہ يعنی بهم ان دوسيغوں كا فاعل يا نائب فاعل ضمير مستر ہوگی جيسے زَيْدٌ يَسفُسر بُ .

هند تَضْرِ بُ مَهِم ان كا فاعل اسم ظاہر ہوگا اس وقت ان ميں ضمير مستر نہيں مانی جائے گی جيسے: ضَرَ بُ زَيْدٌ . ضَرَ بَتْ هند ۔

### ساسما۔ میراپیغام پہنچادوجہاں تک ہوسکے بَلِّغُوْا عَنِی وَلَوْ ایّاةً .

++++++++

عَیِّی وَکُوْ میری طرف سے اگر چہ

مَلِّغُو<sup>ُ</sup>ا پېنچاؤ

اية -

[بخاری]

ایک آیت ہی ہو

تشری : اس پیغام رسالت صلی الله علیه وسلم میں موجود خاص نفیعت کے مطابق میں موجود خاص نفیعت کے مطابق میں موجود خاص نفیعت کے مطابق میں چاہیے کہ ہم جودین کی بات سیس اے فورا آگے پہنچانے کی فکر کریں بیدنہ سوچیں کہ ہم ایک ہی بات ہا ہے سننے والوں میں ہے کوئی کسی ایک بات پر عمل کرے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔

لغات: يَلِّغُو الملغة، تبليغا ، بمعنى بلغ كرنا، بَلغَ (ن) بلوغا بمعنى يَ بَخِنا ـ قَالَ تَعَالَى بِآيَهُا الرَّسُولُ يَلِّغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. آيَةً : بمعنى علامت ، من الكتاب آيت ـ الرَّسُولُ يَلِغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. آيَةً : بمعنى علامت ، من الكتاب آيت ـ

ترکیب: بَیلّهٔ وُ انعل امر حاضر جمیر بارزاس کا فاعل ، عَنْ جارن و قایدی خمیر واحد متعلم مجرور، جار مجرور ما کر متعلق فعل بغل این فاعل اور متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، و اؤ مبالغہ، کو شرطیہ وصلیہ، آیک خبر بعل محذ و ف کے انت کی ، کانت فعل ناقص هی ضمیر متفتر اس کا اسم ، کانت این اسم اور خبر سے ل کر شرط ، اس کی جزاما قبل کے قرینہ کی وجہ سے محذ و ف ہے یعن و لو کانت آیک فیرینہ گوا عینی شرط و جزامل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔

(( ············· ))

#### حدانق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

# سهما۔ برخص کے مقام ومرتبے کالحاظ رکھا جائے اُنْدِلُوْ النَّاسَ مَنَادِلَهُمْ .

++++++++

مَنَاذِلَهُمْ ان كےمرتبے ير [ابوداؤد] أَنْزِلُوْا النَّاسَ اتارو لوگوں کو

تشریخ: ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہرایک سے دیبا ہی سلوک کرو جیبا اس کا مرتبہ ہو۔ جو مخص اپنی قوم میں بڑااور عہدہ دار ہوا سے اس طرح عزت دینی جا ہیے۔

لغات: أَنْ إِلُوْ ا أَنْزَلَ (افعال) إِنْزَالًا بمعنى اتارنا ، أَنْزَلَ الضَّيْفَ ، مهمان كا اتارنا ، نَزَلَ (ض) نُزُودً لا ، اترنا ، مَنَازِلَهُمْ: جمع منزل الرّنے كى جگه، مكان ـ

تركيب: أنْ فِلُوا فعل امر حاضر جنمير بارز فاعل ، اكتُ اسُ مفعول به ، مَنَ إِلَ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مفعول به اور مفعول مضاف، هُمَهُمُ مضاف اليه ، دونو س لكر مفعول فيه ، بعل الله عليه انثا سُيه مواله فيه سل كرجمله فعليه انثا سُيه مواله

۱۲۵۔ جائز سفارش پر اجرملتا ہے

رِ مُودِ اِشْفَعُوا فَلْتُوجُرُوا .

++++++++

دور و د فَلْتُوجَرُوْا

سفارش کرو

ورود اشفعوا

[بخاری ومسلم]

تا كەتم بدلەد بے جاؤ

تشریخ: سفارش کرنا اگر جائز ہوتو اس پر ثواب کی امید بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ سے بہت ثواب ملے گا۔ برے اور نا جائز کام میں سفارش اس کام کے گناہ میں شریک ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

#### حدانق الصالحين اردوثر وزادالطالبين

لَعَات: إِشْفَعُوا اللهُ فَعَ (ف) شَفَاعَةً لِفُعَلان فِيسِهِ إِلَى زَيْدٍ رسفارش كرنا، فَلْتُوْجَرُواْ الْجَرَ (ن.ض) عَلَى كَذَا ، برله دينا، مردور كي دينا۔

تر کیب: إنشفَعُوا نعل امر حاضر جمیر بارز فاعل بعنل اپنے فاعل سے ل کرامر ف جوابیہ، کُتُو جُوو ا امر مجبول ضمیر بارز نائب فاعل بعل اپنے نائب فاعل سے ل کر جملہ فعلیہ ہوکر جواب امر، امر اپنے جواب سے ل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔

(( ························ ))

۱۳۲۔ استفامت ایمان کے لیے ضروری ہے قُلُ امَنتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ .

++++++++

امَنتُ بِاللهِ عمرايمان لايا الله پ اسْتَقِمْ

ال يرجماره!

ر د قُل

کہہد ہے

رِ جماره! [مسلم]

تشریخ: جارے نبی علیہ اللہ کی نفیعت ہے کہ جب اللہ پر ایمان لے آؤ تو اللہ کے احکامات کو بھی بورا کرو،اوران کا انکارمت کرو۔کوئی مشکل آجائے تو ثابت قدم رہو۔ رسوم ورواج تنہیں ڈیمگانددیں۔

لغات زامنتَقِمُ: بمعنى سيدها بونا ، ورست بونا \_ قَالَ تَعَالَى ، إهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

تركيب: قُلُ امر حاضر، انت همير متنتر فاعل ، آمَنْتُ فعل ، همير بارز فاعل ، ب ا جار، لفظ السلسه مجرور، جار مجرور مل كرمتعلق فعل بعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل كر جمله فعليه خبريه مهوكر مقوله ، قسل اپنے فاعل اور مقوله سے مل كر جمله فعليه انشا ئيه موكر معطوف عليها، فيم عاطفه، المستقدم امر حاضر، انت همير مستنتر فاعل بعل اپنے فاعل سے مل كر جمله



## فعليه انثا ئيه ہوكرمعطوف ،معطوف معطوف عاييل كر جمله معطوفه ہوا۔ ١٩٧\_ شفاف زندگي سيھو! دَعُ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَايُرِيْبُكَ .

| يُرِيبُكَ           | مَا        | دَعْ      |
|---------------------|------------|-----------|
| تخجے شک میں ڈالے    | <i>3</i> ? | جھوڑ دے   |
| لَايُويْبُكَ        | مَا        | اِلٰی     |
| تخفي شك ميں نہ ڈالے | <i>3</i> ? | اس کی طرف |

تشریح: جس میں ذرہ برابر نا جائز ہونے کا شک بھی ہووہ کا م نہ کرواوروہ کا م کروجس کے جواز میں کوئی شک نہ ہو۔مثلاحقوق العباد کو کیجئے اورجس چز کے متعلق دل میں کھٹکا ہو کہ بیہ ہماری ہے یا کسی اور کی ، اسے چھوڑ ہے ،للہذا ہمیں مشکوک چیز کو حچوڑ کرمضبوط چیز (جس سے دل میں کھٹکا نہ لگے ) اپنا نا جا ہے۔ اسی طرح حقوق الله (عبادات) میں جس کا م کے شرعی الثبوت ہونے میں شک ہوچھوڑ دیجئے اور جویقینی ہو اےاختیارکر لیجئے۔

### لغات: ذَعْ وَ ذَعَ (ف) وَ دُعًا ، جِهورُ نا \_ يُريبُكَ : شك مِين وُ النا، تهمت لگانا \_

تركيب: ذيخ امر حاضر، انت ضمير متنتر فاعل ، ماموصوله، يُسويْب فعل مضارع، هو ضميرمتنتر فاعل، ك ضميرمفعول به بغل اين فاعل اورمفعول به ي ل كرجمله فعليه خبربيه وكرصله ، موصول صلمل كرمفعول به ١٠ لى جار ، ما موصول ، لا يُسيريب فعل مضارع ، هـوضميرمتنتر فاعل ،ك ضميرمفعول به بغل اينے فاعل اورمفعول به يےل كر جمله فعليه خبريه ہو كرصله ، موصول صله مل كر مجرور ، جار مجرور مل كرمتعلق ہوا 🗟 عُ فعل کے بغل اینے فاعل مفعول بداورمتعلق سےل کر جملہ فعلیہ انتا ئیہ ہوا۔

#### حدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

۱۳۸ - ہم جہال بھی ہیں ہمیں اللہ د مکھر ہاہے اتّق الله حَیْثُ مَا کُنْتَ .

++++++++

حَيْثُ مَا كُنْتَ توجهاں کہیں ہو

الله الله

اِتْقِ درتو

[ترمذی]

تشری : ارشاد نبوی مَثَّاتِیَّا میں ہمارے لیے ہدایت ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں ہمیں ہروفت اللہ سے ڈرنا چا ہے اور ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیس کہ مجھے میر االلہ د مکھ رہا ہے۔ اللہ ناراض ہوجائے۔

لغات: أن الفاظ كي تحقيق كزر چكى ہے.

ترکیب: اِتَّق امر حاضر، انت ضمیر فاعل ، السله مفعول به ، حَیْث مضاف ، مسا موصوله ، مُحیث مضاف ، مسا موصوله ، مُحیث فعل شمیر بارز فاعل ، فعل این فاعل سے مل کر جمله فعلیه خبر به ہوکر صله ، موصول صله مل کر مضاف الیه ہوا ، حَیْث مضاف کا ، مضاف مضاف الیه مل کر مفعول فیہ سے مل کر جمله فعلیه انشا مُیه ہوا۔ فیہ فعل این فاعل ، مفعول به اور مفعول فیہ سے مل کر جمله فعلیه انشا مُیه ہوا۔

۱۳۹ نیکی برائی کے اثر کوزائل کردیتی ہے وَاتَّبِعِ السَّیِّنَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا .

++++++++

ا**لْحَسَنَة** نیکی کو السَّيِّنَةَ برائي کے

وَ اتّبع اور پیچھےلا رو و م

رو و تمخها

وہاسے(برائی کےاثر کو)مٹادےگی

[ترمذي وغيره]

#### حدائق الصالحين اردوثر ح زادالطالبين

تشریخ: امام الانبیاء عَلیَیَا کے اس ارشاد کا خاص پیغام یہ ہے کہ جب ہم ہے کوئی گناہ ہو جائے تو اس سے دل پر دھبہ لگ جاتا ہے ، تو بہ کے بعد اگر کوئی صدقہ خیرات یا کوئی احجِھا کام کریں تو اس سے دل کا دھبہ دور ہوجاتا ہے اور اس گناہ یا بُرے کام کا اثر ختم ہوجاتا ہے۔

### لغات: تَمْحُهَا مَحَا(ن) مَحْرًا الشَّيْءَ مثانا\_

ترکیب: و اؤ استینا فیه ، انتیام حاضر ، انت شمیر مشتر فاعل ، اکتینهٔ مفعول اول ، السینهٔ مفعول اول ، السینهٔ موصوف (الف لام عهد ذبنی حکمانکره) ، تسمع فعل مضارع ، هی شمیر مشتر فاعل ، ها شمیر مفعول به بغل این فاعل اور مفعول به سیمل کر جمله فعلیه خبر بیه بوکر صفت ، موصوف صفت مل کر مفعول شانی فعل این فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جمله فعلیه انشا سیه بهوا۔

(( ············ ))

10- التحصاخلاق كاابتمام
 وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَنٍ .

و حالِقِ الناس بِحلقِ حسنِ . \*\*\*\*\*\*\*

بِحُلُقِ حَسَنٍ اچھا خلاق کے ساتھ النَّاسَ لوگوں سے

و خَالِقِ اور پیش آ وَ

[ترمذی]

تشری : اس حدیث پاک مُنَافِید کی روشنی میں ہمیں لوگوں کے ساتھ اجھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے اور ان کے ساتھ اچھا ہرتاؤ کرنا چاہیے اور اسے نیکی سمجھنا چاہیے اور حقوق العباد کی ادائیگی کے احکامات ہی اصل اخلاق ہیں۔

لغات: خَالِقِ: (ن) پیدا کرنا ، مُخَالَقَةُ: خُوشُ خُونَی کے ساتھ زندگی گزارنا۔

ترکیب: و او استینا فیه، خوالیق امر حاضر، انت ضمیر مشتر فاعل، النّا سر مفعول به، به جار، خُولُ مِی موصوف، حسن صفت، دونوں ل کر مجرور، جار مجرور ل کر متعلق فعل کے بعل اپنے فاعل مفعول بداور متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ انشا ئیہ ہوا۔

ا ۱۵ ا۔ دوسی ایمان کی ترقی کے لیے ہو لَا تُصَاحِبُ إِلَّا مُؤْمِنًا .

++++++++

ود مو مومِنا ر ایمان والے کو تُصَاحِبُ ساتھی بنا

[ترمذی]

تشری : ارشادمبارک میں تعلقات اور محبت کا معیار بنایا گیا ہے کہ: ہمیں ایسے دوست بنانے چاہئیں جن کا ایمان مضبوط ہو کیونکہ کامل الایمان کا ساتھی بننے سے ہمار ا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور اگر ہم کسی ایسے شخص کو (جس کا ایمان مضبوط نہیں ہے) اپنا دوست بنالیس کے تو ہمارا ایمان بھی ناقص ہوجائے گا۔البتہ دعوت دینے کی نیت سے یہ دوتی فائدہ مند ہوسکتی ہے،اس میں ایمانی ترتی کے راستے کھلتے ہیں۔لیکن علم نہ ہوتو بحث سے بجیس۔

لغات: تُصَاحِبْ بَصَاحَبَ، مُصَاحَبَةً، صَحِبَ (س) صُحْبَةً ، دوس کرنا، ایک دوس کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔

#### المالمين اردوثر والالطالبين المروثر المالطالبين

101 - نیک لوگول کو کھانا کھلانے میں بہت بڑا اجر ہے وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيُّ .

++++++++

يَأْكُلُ طَعَامَكَ

کھائے تنہارے کھانے کو

تَقِيَّ

وكا

ادِّ

ير بيزگار [ترمذي وغيره]

تشری : سبق ملتا ہے کہ اگر کھلانا چاہیں تو ہمیں نیک اور نمازی ، پر ہیز گارلوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔تا کہ ان کی نیکیوں کے ثواب میں ہم بھی شریک ہوجا ئیں۔

لغات: تَقِي بِهِ بيز گار، مُتَقَى ، جُمْعَ أَتُقِياء آتى ہے۔

تركيب: واؤ عاطفه، لَا يَهُ مُحُلُّ نَى عَائب، طَعَامَكَ مضاف مضاف اليهل كر مفعول به، إلاَّ حرف استثناء لغو، تَقِي فاعل ، تعل اپنے مفعول به اور فاعل سے ل كرجمله فعليه انثائيه معطوفه موا۔

(( ···········))

المانين باحفاظت والس كرد بجئ! أدِّ الْأَمَانَةُ إِلَى مَنِ الْتُمَنَكُ .

++++++++

الأمَانَةَ إِلَى مَن اتَّمَنَكَ

اداکر امانت اسے جسنے تیرے پاس امانت رکھی

[ترمذی]

تشری : ارشاد عالی میں ایک صحابی گونھیجت کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ( جس نے تنہارے یاس اپنی کوئی چیز امانت رکھوائی ) اسے میلی نظر سے مت دیکھو۔

بلکہ اس کی میچے حفاظت کرو اور اے ایسے ہی جس طرح اس نے تیرے پاس اپنی چیز رکھوائی تو اس کواس کی پوری چیز دو ، یعنی امانت میں خیانت نہ کرو۔

لغات: الله كَانْ مَنَادِيةَ الله مَنْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى كَذَا رَسَى كَالله عَلَى الله عَلَى كَذَا رَسَى كُسى چيز كاامين بنانا \_

ترکیب: آقی امرحاضر، انت ضمیر متنتر فاعل، آلا مَانَهٔ مفعول به الی جار، مَنْ موصول، انتخیر مفعول به الی جار، مَنْ موصول، انتخیر مفعول به بغل ایخ فاعل اور مفعول به بغل ایخ فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ خبریہ ہو کر صلہ ، موصول صله مل کر مجرور جار مجرور ال کر متعلق فعل بنتا کی معطوف علیہا۔

(( ············· ))

۱۵۴ کوئی جھے سے خیانت کرے اس سے بھی خیانت نہ کر وَلَا تَنعُنُ مَنْ خَانَكَ .

++++++++

تَنُحُنْ مَنْ خَانَكَ خيانت كر جو تجھے سے خيانت كرے

ورنه خيانن

وكا

[ترمذی]

تشری ، پیغام حدیث: اگر کوئی تمہارے ساتھ براسلوک کرے ، تو اس سے اچھا سلوک کروتا کہ وہ تچھ سے رہنمائی حاصل کرے اور اچھا ہوجائے۔اگرتم اس کے ساتھ ویبا ہی سلوک کر وجیبا کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا تو اس میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں دے گا۔

لغات تَخُنُ بِحَانَةُ (ن) خِيانَةً المانت مِن خيانت كرنا

تركيب: واو عاطفه لات محد نهى حاضر ،انت ميرمتنتر فاعل ،من موصول ،

خَانَ فعل ماضى ، هوضمير متنتر فاعل ، كيضمير مفعول به بعنل اپنے فاعل مفعول به سے ل كر جمله فعل اور جمله فعل اور جمله فعل موصول صلال كرمفعول به بعل ( لا تَسخُسنُ ) اپنے فاعل اور مفعول به معطوف معطوف عليه ل كر جمله انثا ئيه ہوكر معطوف ، معطوف معطوف عليه ل كر جمله معطوف ہوا۔

(( ········))

100\_ا ذان تم میں سے بہتر آ دمی پڑھے ایو دی پڑھے لیے دی گئے ہے کہ اور کی میں میں سے بہتر آ دمی پڑھے لیو دی کے دی گئے ہی کہ میں اور کے دیار کئے ہی کہ اور کے دیار کے دیار

++++++++

خِیاد مُحُمُ تم میں سب سے بہتر لکُمْ تہارے لیے

جا ہے کہ اذان دے

لِيُوَدِّنَ

[ابوداؤد]

تشری : اسلام کے اہم ارکان میں نماز بھی ہے۔ اس کے اوقات کی ذمہ داری موذنوں پر ہے اس وجہ سے اس حدیث میں فر مایا گیا کہ بہترین لوگ اذان دیں تا کہ غلطی نہ کریں ۔ اور اذان بروفت پڑھیں۔

لغات لِيُوَدِّنْ أَذَّنَ ، تَأْذِينًا ، أَذَّنَ الصَّلُوةَ ، او ان وينا

> المازيرُ هائ! وَلِيَّوْمَّكُمْ فُرَّائِكُمْ.

> > ++++++++

وَلِيَّوْمَكُمْ فُرَّانُكُمْ فُرَّانُكُمْ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

رابو داؤ در

تشریخ: امام کے بارے میں فرمایا کہتم میں سے جودین کے اعتبار سے بہتر ہووہ فی نام کے بارے میں فرمایا کہتم میں سے جودین کے اعتبار سے بہتر ہووہ فی نماز پڑھائے اس سے مرادوہ فی میں ہے جو بحدید کے قواعداور دینی مسائل سے واقف ہو۔ لغات: لِیَّدُو مَّ مُحَمَّ الْمُقَارِمُ الْعَالَ اللّٰ اللّٰهُ وَمِ ،امام بننا،امامت کرنا۔ فُر اَنْکُمْ: جُمَّ اَکُ فَارِمُ لَا عَالَ اللّٰهُ وَمِ ،امام بننا،امامت کرنا۔ فُر اَنْکُمْ: جُمَّ اَکُ فَارِمُ لَا عَالَ اللّٰهُ وَمِ ،امام بننا،امامت کرنا۔ فُر اَنْکُمْ: جُمَّ اَکُ فَارِمُ لَا عَالَ اللّٰهُ وَمِ ،امام بننا،امامت کرنا۔ فُر اَنْکُمْ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ وَمِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ ال

تركيب: و اؤ عاطفه اليوم امرغائب الحكم ضمير مفعول به اقراً المحكم مضاف مضاف اليهل كر فاعل افعل اليه فعل الديم وكر محله فعليه انثائيه الشائية الموكر معطوف \_(الح)

(( ······))

102 سلام كے بغير گھر آنے كى اجازت نددو! لَا تَأْذَنُوْ الِمَنْ لَمْ يَنْدَأُ بِالسَّلَامِ .

++++++++

ِّا لِمَنُ كَ ت دو اس مخص كوجو ن

بالسَّكَامِ

يَبْذَأ

سلام کے ساتھ [بیہقی]

بہل کر ہے

تشری اس حدیث کا مطلب ہے جب تمہارے پاس کوئی آئے اور بغیر سلام کے اندر آنے کی کوشش کرے تو اس سے کہو کہ واپس جا کرسلام کرو پھر اندر داخل ہو۔ خصوصاً اپنے سے چھوٹوں کو اس طرح سمجھاؤ۔ بڑوں کو تعلیم دینے کے لیے اور راستہ اختیار کرنا جاہے۔

لغات: ان الفاظ کی تحقیق گزر چکی ہے۔

ترکیب: لَا تَدُّذُوْا نهی حاضر ضمیر بارزاس کا فاعل ،ل جار ، مَنْ موصول ، لَمْ یَبْدَ اَ فعل مضارع ، هوضمیر متنتر فاعل ، به جار ، السّلام مجرور ، جار مجرورل کرمتعلق فعل [ابوداؤد]

#### المالحين اردوثر زادالطالبين

کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق ہے مل کر جملہ فعلیہ خبر ریہ ہو کر صلہ، موصول صلہ مل کر جملہ مجرور، جار مجرور مال کر جملہ فعلیہ انشا کیہ ہوا۔ فعلیہ انشا کیہ ہوا۔

(( .....))

١٥٨ - سفيد بالمسلم كانور هي، أنبيس نه اكهار و لا تَنْقِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُوْرُ الْمُسْلِمِ .

++++++++

تُنْتِفُوْا الشَّيْبَ اكهارُو سفيدبالوں كو

> ودو دو د نور المسلِم

مسلمان كانورين

پس بےشک وہ

تشری : سفید بال بڑھا ہے کی نشانی ہیں ، بڑھا پا انسان کا وقار ہے، اسی وقار کی وجہ سے انسان بہت سے گنا ہوں سے رک جاتا ہے اور بڑھا ہے میں انسان تو بہ واستغفار کی طرف مائل ہوتا ہے۔

لغات: لَا تَنْتِفُوْا: نَتْفُ (ض) نَتْفًا وَنَتْفَ الشَّغْرَ ، بال الهارُ نا \_ الشَّيْبَ: بمعنى سفيد بال ، شاب (ض) شَيْبًا وَشَيْبًة (ض) بورُ ها بونا ، سفيد بال والا بونا \_ قَسالَى وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا \_

ترکیب: لا تَنْتِفُوا نهی حاضر جمیر بارز فاعل ، اکشیب مفعول به بغلای فاعل ، اکشیب مفعول به بغلای فاعل اور مفعول به بعل کر جمله فعلیه انشائیه جوال فسیلید ، یا تاحرف مشبه بالفعل ، و ضمیر یا تاکاسم ، نود و مضاف ، اکسیلیم مضاف الیه ، مضاف مضاف الیه ل کرات کی خبر ، یا تا این اسم اور خبر سے مل کر جمله اسمیه خبر بیم علله جوار

(( ----······ ))

#### حدائق الصالحين اردوثر ح زادالطالبين

++++++++

يُحِبُّكَ اللَّهُ

فِي الدُّنيَا

يے رغبت ہو جا

إذَهُدُ

الله تجھے ہے محبت کرے گا

ونیاکے بارے میں

[ترمذی ابن ماجه]

تشریج: حقیقی زاہداس شخص کوتصور ہی نہیں کیا جاسکتا جس کے پاس مال موجود ہی نہ ہو بلکہ حقیقی زاہدوہ ہے جوساری لذتوں کے ہوتے ہوئے اس سے دور ہی رہے اور حقیقی محبت کامحورصرف ذات باری تعالیٰ کور کھے۔ دنیا سے دل نہ لگائے۔

لغات زازُ هَد زَهِد (س.ف) زُهُدُا، زَهَادَةً فِي الشَّيْءِ وَعَنْهُ ، بِرَغْبَى كَرَكَ چھوڑ دینا۔

ترکیب از گدامر حاضر ،انت خمیر متنتر فاعل ، فسی جار ،اک دنیا مجرور ، جار مجرور ، جار مجرور ، جار مجرور ال کرمتعلق فعل ، فعل اسپنے فاعل اور متعلق سے ال کرامر ، یسید سیفعل مضارع ، ک ضمیر مفعول به ، افظ السلام فاعل ، فعل ا بنخ فاعل اور مفعول به سے ال کر جملہ فعلیہ ہوکر جواب سے ال کر جملہ فعلیہ انشا کی معطوف علیہ اہوا۔

(( ·············· ))

• ١٦- این ضرور یات میں لوگوں کی جیب برنظر ندر کھے! وَإِذْ هَذْ فِيْمَا عِنْدَ النَّاسِ بُحِبُّكَ النَّاسُ آ

++++++++

عِنْدُ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ لوگوں كے پاس ہے لوگ تجھ سے محبت كريں گے وَازْهَدُ فِيْمَا

اوربےرغبت ہوجا جو

[ترمذی ابن ماجه]

#### حدائق الصالحين اردوثر ح زاد الطالبين

تشری : اپنی ضرور بات میں صرف ذات الهی پر نظر رہنی جا ہے جو محض اپنے فاقہ کولوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو اس کا فاقہ بند نہ ہوگا کیونکہ آج ضرورت کے لیے بھیک مانگی ، وہ احتیاج ختم ہوگی تو کل اس سے اہم ضرورت پیش آئے گی ۔ اگر اللہ سے مانگنے کی عادت ہوگی تو چھوٹی بڑی ہرضرورت بوری ہوگی ۔

لغات:اکناس: بمعنی لوگ، بیاسم جنس ہے بھی اس کی جمع انسان بھی آتی ہے۔

ترکیب: و اؤ عاطفه از هدام رحاضر انت همیر متنتر فاعل افی جار امه موصوله اید کند مضاف الدیل کر مفعول فیه به واثبت فعل عند مضاف الید فاعل (هدو ضمیر متنتر) اور مفعول فیه سے مل کر جمله فعلیه خبرید به وکرام الم مجرور مل کر متعلق فعل این فاعل اور مفعول به النّاس فاعل افعل الید فعلیه مفعول به النّاس فاعل افعل الید فعلیه فعلیه فعلیه معطوف الله معطوف معطوف الدید معطوف مع

(( .....))

۱۲۱ ـ زندگی ایک سفر ہے ۔ مسافروں کی طرح گزار یے! کُنْ فِی الدُّنیا کَانَّكَ غَرِیْبٌ أَوْ عَابِرٌ سَبِیْلٍ .

الله نيا كَانَكَ كَانَكَ الله نيا كَانَكَ الله نيا كَانَكَ الله نيا كَانَكَ الله نيا كَانَكَ الله مع الله نيا كان الله نيا كَانَكَ الله عالم الله نيا كَانَكُ الله عالم الله نيا كَانَكُ الله عالم الله نيا كَانَكُ الله عالم الل

[بخاری]

تشریح: حدیث مبارکہ سے سبن ملتا ہے کہ جس طرح سفر میں مسافر کسی فضول چیز

میں مشغول نہیں ہوتا۔اس طرح مسلمان کو چاہیے کہ دنیا کی چیزوں کو جمع نہ کرے، بلکہ بقد رضرورت ساتھ رکھے اور آخرت میں کام دینے والی چیزوں میں لگارہے۔

لغات: غَوِيْبُ: بَمَعَىٰ مسافر، جَمْعُ غُورَاءً آتی ہے، غَوَبَ(ن) غُوْبَةً وَغُورُا، غُواَبَةً پردلی ہونا۔ عَسابِو: (اسم فاعل) گزرنے والا ، جَمْعُ عُبَسَادٌ، عَبْوَةً آتی ہے، عَبَوَ(ن) عَبْوًا، عُبُورًا. اکسَّبِیْلَ: گزرنا، راستہ گزرنا۔

تركيب: كُنُ امر حاضر، انت ضمير منتراس كااسم، في جار، اَكَدُنيا مجرور، جار مجرور الرمتعلق بوافعل ناقص كے، كان حرف مشبه بالفعل، ك ضميراسم، غَرِيب معطوف عليه، اَوْ عاطفه، عَسابِ ومضاف اليه المضاف اليه بمضاف اليه الرمعطوف، معطوف عليه معطوف عليه معطوف الله كر جمله اسمية خبريه موكر خبر به و كي محل المقل التي اسم اور خبر سال كرجمله اسمية خبريه بوكر خبر به و كي محن فعل ناقص البين اسم اور خبر سال كرجمله فعليه انشائيه وا

(( ·······))

١٩٢ ـ جاسَداد بنائے میں آخرت نہ بھول جاؤ! لَا تَتَخِذُوْ الطَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوْ اللَّهِ الدُّنيَا .

++++++++

فَتَرْغَبُوْا پِن ثوق کرنے لگو کے الضيعَة

جأئداد

لا تَتخِدُوا لا تَتخِدُوا

نه بناؤ

فِي الدُّنيَا

ونياش [ترمذی]

تشری : جائداد بنانامنع نہیں ہے لیکن اس مخص کے لیے منع ہے جو حصول جائداد میں اتنامشغول ہو جائے کہ آخرت کی فکرنظروں سے او جھل ہو جائے ۔لیکن جو مشغولیت آخرت کی تیاری میں معاون ہووہ بابر کت ہے۔

لغات: الصَّيْعَةَ: جمعنى جائيداد\_

#### كا حدانق الصالحين اردوثر ح زادالطالبين

ترکیب: لا تشیخدو انها حاضر میمربارز فاعل ، اکت مفعول به معلی این فاعل ، اکت مفعول به معلی این فاعل اور مفعول به سے مل کرنہی ، ف جوابیہ ، تسو نظر افعل مضارع جمیر بارز فاعل ، فیمی الدون اللہ معلی المدون اللہ معلی معلی فعل المعلیہ خبر بیہ ہوکر جواب نہی منہی جواب نہی مل کر جملہ فعلیہ انشا ئیہ ہوا۔

الاارمز دورکو پسینه خشک ہونے سے پہلے اجرت دے دو! اعْطُوٰ الْاجِیْرَ اَجْرَهٔ قَبْلَ اَنْ یَجِفَّ عَرْقَهٔ .

++++++++

اُغُطُوا الْآجِيْرَ اَجْرَةً قَبْلَ دوركو اللهِ عِبْلِ اللهِ عَرْدورك لِبِلِ اللهِ عَرْقَةُ اللهِ اللهِ عَرْقَةُ اللهِ اللهِ عَرْقَةُ اللهِ اللهِ عَرْقَةُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي الله

اس کے کہ خشک ہوجائے اس کا پسینہ [دواہ ابن ماجه]

تشریخ: ارشادِ عالی سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی ضرورت کے لیے آوہ کسی سے پچھکام لے تو اس کام کے ختم ہونے پراس کی مزدوری اس کو دے دے ، اور اس کی مزدوری اس کو دے دے ، اور اس کی مزدوری ادا کرنے میں ٹال ، مٹول نہ کرے۔ اس سے فائدہ اٹھانے کے بعد اس کی مزدوری نہ دینا نثر بعت کے فلاف ہے۔

لغات: اَجِيْرَ: بَمَعْنَ نُوكر ، مزدور جَعَ اَجْدَ آءُ آتَى ہے۔ اِسْتَ اِجِدُ مزدورى پركى كوليما۔ يَجِفُ بَجَفٌ (ض) جَفَافًا وَجُفُوفًا خَلَ بُونا صَفْت جَافَ آتى ہے۔ عَرَقُهُ: بَمَعَىٰ بِينَهُ عَرِقَ (س) عَرْقًا بِينَهِ آنا۔

تركيب: أغسطُوا امر حاضر جنمير بارز فاعل ، ألا جيسر مفعول اول ، أجسر و مضاف مضاف اليهل كرمفعول الى ، قَبْلُ ظرف مضاف ، أَنْ ناصبه مصدريد ، يَجْفُ فعل مضادع ، عَسرَ قَسد مضاف اليهل كرفاعل ، فعل اليه فاعل سال كرجم لم فعليه

خبر بيه بتاويل مصدر ہوكرمضاف اليه ،مضاف مضاف اليه ل كرمفعول فيه ، فعل اپنے فاعل دونوں مفعولوں اورمفعول فيه سے ل كر جمله فعليه انشا ئيه ہوا۔

(( ·······))

٣١١ ـ أَرُّ ارْهِي بِرُّ هَا وَاور مُونِّ هِي كُواوُ خَالِفُوْا الْمُشْرِكِيْنَ اَوْفِرُوْا الْلَّحٰي وَاحْفُوا الشَّوَارِبَ معمد مدمد

خَالِفُوْا ، الْمُشْوِكِيْنَ اَوْفِوُوْا الْمُشْوِكِيْنَ اَوْفِوُوْا الْمُالْوِلِ كَ بِرْهَاوَ الْمُالُولِ كَ بِرُهَاوَ الْمُلُولِ كَ الشَّوَادِ بَ الشَّوَادِ بَ الشَّوَادِ بَ الشَّوَادِ بَ السَّوَادِ بَ السَّوَادِ بَ مُونِحُول كو اوركُواوَ مُونِحُول كو اوركُواوَ مُونِحُول كو

[بخاریومسلم]

تشریح: اس حدیث پاک میں دو چیزوں کا تھم دیا ہے۔

مشرکین کی مخالفتِ قرآن کریم اور احادیث میں مسلمانوں کی صفات پیدا کرنے کا حکم ہے تعنی کرنے کا حکم ہے بعنی کرنے کا حکم ہے تعنی مارے مارے کا مارے کا مارت کے باغیوں کے خلاف ہونے جا بین۔

و دوسراتھم ڈاڑھی کے بڑھانے اور مونچھوں کے کٹوانے کا ہے کیونکہ ڈاڑھی منڈ وانا اور مونچھیں بڑھانا مشرکین کافعل ہے دیگر احاد بہث کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ڈاڑھی رکھنا واجب ہے اور مونچھیں کتر نامسنون عمل ہے۔

تركيب: خَالِفُوا امر حاضر ضمير بارز فاعل، المشير كين مفعول به بعل ايخ

فاعل اورمفعول به سے ل كر جمله فعليه انشا ئيه ہوا۔ أوْ فِهـ وُ ١ امر حاضر غمير بارز فاعل، اكسكُّحي مفعول به بغل اينے فاعل اورمفعول به ہے ل كر جمله فعليه انشا ئيم معطوف عليها، و اؤ عاطفه اِنحسفُ و المرحاضر ضمير بارز فاعل الشَّواد بّ مفعول به فعل فاعل اور مفعول بدمل كرجمله فعليه انثا ئية معطوفه هوا، جمله معطوف عليهاا ورجمله معطوفه مل كرجمله معطوفه ہوکریہلے جملہ کا بیان ہوا۔

(( ·······))

۱۲۵ مبلغین کے لیےابک تقیحت

رَ وَدُورُ وَلَا تُنْفِرُورُ وَيُسِّرُواْ وَلَا تَعْسِرُواْ . بَشِرُواْ وَلَا تَنْفِرُواْ وَيَسِّرُواْ وَلَا تَعْسِرُواْ .

ويبسووا اورآ سانی کامعامله کرو

وَ لَا تُنْفِرُوا خوش خبریاں سناؤ (لوگوں کو) اور نفرت نه دلاؤ وكا تعسووا

[بخاری مسلم]

اورتنگی نه کرو تشری اس حدیث میں ہرمسلمان کے لیے ایک خاص پینام ہے کہ جب وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیے تو اعمال پر ملنے والے اجروثو اب کی خوش خبریاں سائے اورنفرت کا ذریعہ نہ ہے ، دین کوآسان طریقے سے پیش کرے، مشکل کاموں کو بعد میں بتائے۔ پہلے آسان آسان کام سامنے رکھے۔

لغات: بَشِسرُوا بَشَرَهُ ، تَبْشِيرًا ، خُرْسُ خَرى دينا ، خُرْسُ كرنا ـ قالَ تَعَالَى وَبَشَرْنَاهُ بِالسَّحَاقَ، بشر (ض. س) أَلْبُشُرُو اسْتَبْشُرَ ، خُونُ ، ونا ، تَنْفِرُو ا نَفْرَهُ ، نَفِيرًا ، فرت ولا نانَفَو (ض) نَفُوا من كذا بفرت كرنا ، ناپندكرنا ، يَسِسرُو ا يَسَّرَهُ بفُكن ، آسان كرنا ،يكسِر (ك.س) يُسْرًا ،ويسرا الامر ،آسان بونا ،اى سيكسِير آتا ب، بمعنى آ سان \_ قَالَ تَعَالَى إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تَعْسِرُوْ اجسر الامر ، وشواركرنا، تَك كرنا عسر (س.ك)غسراً دشوار بونا\_ تركيب: بَشِّ سوو المرحاضر ضمير بارز فاعل بعل فاعل الرجمله فعليه انشائيه معطوف عليها، واؤ عاطفه، لَا تُسنَفِّ وُوا نهى حاضر ضمير بارز فاعل بعل فاعل الرجمله فعليه انشائيه معطوفه بوارو اؤ استينا فيه، يَسِّرُوا امرحاضر ضمير بارز فاعل بعل فاعل المعليه انشائيه معطوف عليها، واؤ عاطفه، لَا تُسعَيِّرُوا انهى حاضر ضمير بارز فاعل، فعل المنظ فعليه انشائيه معطوف عليها، واؤ عاطفه، لَا تُسعِيْرُوا نهى حاضر ضمير بارز فاعل، فعل المنظ فعليه انشائيه معطوفه بوار

(( ··················· ))

١٦٦ ـ بھوكوں كوكھلانا، مريض كى عبادت اور قبيرى چھڑوانا اَطْعِمُواْ الْجَانِعَ وَعُوْدُو الْمَرِيْضَ وَفَكُّو الْعَانِيَ

++++++++

وَ عُوْدُو الْمَرِيْضَ اور بيارى بيار پرس كرو الْجَائِعَ بھوکےکو اَطُعِمُوْا کھانا کھلاؤ

وَ فَكُو الْعَانِيَ

[بخاری]

ادر حچر واؤ قیدی کو

تشريك: ال حديث مين مس انسانيت مَنْ النَّهُ إِنَّ انساني حقوق بيان كيهـ

- ◄ معوكوں كو كھانا : اس سے صدقے كاثواب ملتا ہے۔
- یمار پرسی کرنا: اس سے بندہ اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق

◙ قیدیوں کوچیزوانا: اس سے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتاہے۔

لغات: اَلْ بَحَدائِعَ: بَمَعَىٰ بَهُوكَا ، جَمْعَ جيعان آتى ہے، عُودُوَا بِحَدادُ (ن) عودا، عيدة المريض ، بياريري كرنا۔

نز كيب: ٱطْعِمُواامر حاضر جمير بارز فاعل ، ٱلْجَائِعَ مفعول به بعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے ل كر جمله فعليه انشا ئي معطوف عليها ، وَعُموْ دُو وِ الْسَمَرِيْسِ ضَ وَفَكُوا

المرغ كوگالى ندرو! كَالَى ندرو! كَالَى ندرو! لَا تَسْبُوا الدِّيْكَ فَإِنَّه يُوْقِظُ لِلصَّلُوةِ .

++++++++

تَسُبُّوا الدِّيْكَ فَاِنَّه بُراكَهو مرغ كو پس بِشك وه لِلصَّلُوةِ

يُوْقِظُ لِلصَّلُوةِ جگاتاے نماز کے لیے

Ý

[رواه ابوداؤد]

تشری : کسی کو برا کہنا تو و پہے ہی درست نہیں لیکن خاص طور پر مرغ کے متعلق اس لیے تھم دیا کہاں کی صفت ہے کہ نماز کے لیے جگا تا ہے۔ جب اچھی عادت والے اور اذان دینے والے حیوان کو برانہیں کہہ سکتے تو انسان کی اہانت کیے جائز ہوگی اور حقیقی مؤذن کو برا کیے کہہ سکتے ہیں۔ پھر موذن بھی نماز کے لیے بیدار کرتا ہے اسے برا، بھلا کہنا کیسے درست ہوگا ؟

لغات تَسَبُّوا تَسُبُّوا مَسُبُّا عَن كَالَى ينا الدِّيْكَ : مرغ جَعْ دُيُوكْ ا دُياكُ دِينَا الدِّيْكَ : مرغ جَعْ دُيُوكْ ا دُياكُ دِينَا الدِّيْكَ : مرغ جَعْ دُيُوكْ ا دُياكُ دِينَا اللَّالَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

تركيب: لا تسبود انها عاضر جمير بارز فاعل ، المدّيك مفعول به بفعل فاعل اور مفعول به بغل فاعل اور مفعول به بل كر جمله فعليه انشائيه معلله ، ف تعليليه ، إنَّ حرف مشبه بالفعل ، ه ضمير إنَّ كا اسم ، يُوقِظُ فعل مضارع ، هوضمير متنتر فاعل ، للمصلوق جار مجر ورمل كرمتعلق فعل ، فعل اي فعل المتعلق معلى أو جمله اي فاعل اور متعلق سيل كر جمله فعليه خبريه بوكر خبر ، إنَّ اين اسم اور خبر سيل كر جمله اسميه خبريه معلله جوا۔

(( ············· ))

# ١٦٨ - غصى كى حالت ميں فيصله نه كيا جائے كا يَقْضِيَنَ حَكُمْ يَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ .

ال حال میں کہوہ نصے میں ہو [بخاری و مسلم]

تشری : آقائے کا تنات مُنَاقِیْم کی اس حدیث پاک میں فیصلہ کرنے والوں کے لیے خاص ہدایت ہے کہ جب ان کا د ماغ بھوک ، بیاس ، بیاری یا غصہ یا کسی بھی وجہ سے حاضر نہ ہوتو وہ فیصلہ نہ کریں ، یعنی د لی اطمینان کے ساتھ ،سوچ سبجھ کر فیصلہ کرنا چا ہے۔تا کہ کوئی اپنے حق سے محروم نہ رہ جائے ،اورکسی کو ناحق تکلیف نہ ہو۔

لغات: يَ قُضِينَ فَطَنى (ض) قَضَاءً، وقَضِيّةً قَضَى بَيْنَ الْحَضْمَيْنِ ، فيمله كرنا، الى معاضى العضاة بيف جسس كوكمة بيل عَضَانُ غصه مونى والا ، غضب ناك مونا، غضب (س) غضبا عليه غصه مونا .

تركيب: لا يَسَقُضِينَ امر نهى غائب مؤكد بانون تقيله، حَسَكُمْ ذوالحال، واؤ حاليه، هو مبتدا، غَضُبَانُ خبر، مبتداخبرل كرجمله اسميه خبريه موكر حال، ذوالحال اورحال مل كرفاعل بَيْنَ مضاف، اثنين مضاف اليه، دونو ل ال كرمفعول فيه، فعل اپنے فاعل اور مفعول فيه سے ل كرجمله فعليه انشائيه بهوا۔

(( ······ ))

١٦٩\_مومن عيش برست بهيل هوتا إِيَّاكَ وَالتَّنَعُمِ فَإِنَّ عِبَادَ اللهِ لَيْسُوْا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ .

وَ التَّنَّعُمِ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ عَيْشِ يَرِينَ ہے پس ہے شک اللہ کے (نیک) بندے

اِیَّاكَ بچوتم

رُورُ ، لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِّمِين

نہیں ہو تے عیش پرست [دواہ احمد]

تشریخ: اس حدیث پاک میں راحت طلی اور تن آسانی اور فیشن پرسی کی ندمت ہے کیونکہ مسلمان جفائش مختی اور مسافرانہ زندگی بسر کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنی خواہشات اور عیش پرسی میں نہیں پڑتا، بلکہ سادگی اور قناعت کے ساتھ آخرت کی تیاری میں مشغول رہتا ہے۔

لغات:اكَتَنْعُمْ: نازنعت كى زندگى بسر كرنا \_ نعمَ (ن \_ س ف ) نِعْمَةُ الرَّجُلِ خُوْل حال مونا \_

(( ·······))

# استجدے کے آداب ایستجود وکا یہ شک اَحَدُکُم ذِرَاعَیْدِ اِنْبِسَاطَ الْکُلْبِ ایستاط النگیب

اِغْتَدِلُوْا فِي السَّجُوْدِ وَلَا عُمْرِاكرو حبر عبل اورنه يَدُوعُمُ ذِرَاعَيْهِ يَبْسُطُ اَحَدُكُمُ ذِرَاعَيْهِ يَبْسُطُ تَمْمِل سَكُونَ آدى البِيْ بازووَل كو

إنبساط الككلب

[بخاری ومسلم]

(سجدے میں) کتے کے پھیلانے کی طرح تشریح: اس حدیث یاک میں دو تھم ہیں۔

🗗 سجدہ اطمینان ہےا دا کرنا ،اس میں مرد ،عورت برابر ہیں ۔

ودنوں ہاتھوں کو سجدے میں نہ پھیلانا ، بیتھم مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے ہیں مجموعی طور پر بیتھم ہے کہ مجدے کوا ہتمام کے ساتھ اداکرنا چاہیے۔

لغات: يَبْسُطُ بَسَطُ (ن) بَسُطُ الْمَعَىٰ پَمِيلانا ، بَجِانا دِرَاعَيْدِ : ثَنيه بِدِرَاعُ كَى ، كَعَن بِالْوَصِيْدِ ، جَعَ اَذْرُعَ ، فِرْعَانَ آتَى بَعِن بِالْوَصِيْدِ ، جَعَ اَذْرُعَ ، فِرْعَانَ آتَى بَعْن بِالْوَصِيْدِ ، جَعَ اَذْرُعُ النوبَ بِاتَه سَعَايا ۔

تركیب: اِغْتَدِدُوْ ا امر حاضر جمیر بارز فاعل ، فِی السَّبِحُوْدِ جار مجرورال کر متعلق فعل ، فعل این فعل اور متعلق سے ال کر جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف علیہا ، واو عاطفہ ، لا یَدْسُطُ نهی غائب، اَحَدُدُکُمْ مضاف مضاف الدال کر فاعل ، فِر اَعْدِیهِ مضاف مضاف الدال کر فاعل ، فِر اَعْدِیهِ مضاف مضاف الدال کر مفعول مضاف مطلق ، فعل الدال کر مفعول معلوف مطلق ، فعل این معطوف مطلق ، فعل این فاعل ، مفعول به اور مفعول مطلق سے ال کر جملہ فعلیہ انشائیہ معطوفہ معطوفہ انشائیہ موا۔ جملہ معطوف علیہ اور جملہ معطوفہ ان کر جملہ معطوفہ انشائیہ موا۔

## 

| فَاِنْهُمْ        | الْكَامُوَاتَ | روم<br>تسبوا           | Ý     |
|-------------------|---------------|------------------------|-------|
| یس بے شک انہوں نے | مُر دوں کو    | براكبو                 | نہ    |
| قَدَّمُوا         | اِلٰی مَا     | رد ر<br>ا <b>ف</b> ضوا | قَدُ  |
| آ گے بھیجا        | 3. 119        | يالي                   | شحقيق |

[بخاری]

تشری : خاتم الانبیاء عَلِیَا کے ارشادگرامی ہے معلوم ہوا کہ مُر دے کی غیبت کرنا بھی حرام ہے کیونکہ مردہ اپنے نامہُ اعمال کے ساتھ اللہ کے ہاں پہنچ چکا ہے۔ جب ہر مردے کا بیتھم ہے تو پھر وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ دین ، عالم دین (جنہوں نے دین پھیلایا) ان کی برائی کیسے جائز ہوگی ؟

لغات: أَلْاَمُوَاتَ: مَيْتُ كَى جَمْعَ بَهِ بَعْنَ مرده ، جَمْعَ أَمْوَاتُ ، مَوْتًا بَعْنَ مرنا ـ أَفْضُوا : بَ لَا اللَّهُ مَيْتُونَ . مَاتَ (ن) مَوْتًا بَعْنَ مرنا ـ أَفْضُوا : (افعال) إِفْضَاءُ بَعْنَ بَهُ بَيْنا ـ اللَّهُمْ مَيْتُونَ . مَاتَ (ن) مَوْتًا بَعْنَ مرنا ـ أَفْضُوا :

تركيب: لا تسبوا المحاصر المير بارزفاعل ، ألا موات مفعول به العلالية التعليلية ، إنَّ حرف مشبه فاعل اورمفعول به سال كر جمله فعليه الثائية بهوكر معلل ، ف تعليلية ، إنَّ حرف مشبه بالفعل ، هم مران كاسم ، قد الله خضوا ماضى قريب المير بارزفاعل ، إلى جار ، ما موصول ، قدّ مؤرد افعل ماضى المير بارزفاعل المعلى الميخ فعليه خبريه و موصول ، قدّ مؤرد افعل ماضى المير بارزفاعل المعلى المعلى الميخ فعليه خبرية و كرمله الموصول صلال كرمجرور ، جارمجرور متعلق فعلى المعلى الميخ فاعل اورمتعلق سال كرمله فعلية خبرية الموكر خبرية المين المعلل المعلى المعلل المعلى المع

٢ ا ـ بَحُول كُونِما زَكَاتُهُم اور سلا فِي كَا ايك اوب مُروّا اَوْ لَادَكُمْ بِالصَّلُوةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ الْمَضَاجِعِ . عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ وَقَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ .

+++++++

اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلُوةِ الْحَارَكُ الْحَارَكُ الْحَارَكُ الْحَارَةُ الْحَارَةُ الْحَارَةُ الْحَارَةُ الْحَارَةُ اللّهُ الْحَارِبُولُهُمْ الْحَارَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

اس (نماز چھوڑنے )پر وَفَرِقُوا

اور جدائی کردو

اس حال میں کہوہ

وو د مو و ا

تحكم كرو

وهم

عَلَيْهَا

ان کوبستر وں میں

[ابو داؤد]

تشری : ہمارے نبی محترم مَنَاظِیم ہمیں بچوں کے متعلق ہدایات دے رہے ہیں کہ والدین اپنی اولا دکی نماز کا بجین ہی ہے خیال رکھیں۔

جب بیچے سات سال کے ہو جائیں تو ان کونماز کا تھم دیں اس عمر تک ان کو نماز ،وضووغیر ہ سکھائیں۔ تا کہ دس برس تک کمل نماز وطریقه نماز سکھ لیں۔

🗨 دس سال کی عمر میں بھی نماز کے عادی نہ ہوں تو ان کو مار نا بھی جائز ہے۔

جب بچ دس سال کے ہوجا ئیں تو انہیں اکٹھے سونے کی اجازت نہیں ، اس سے برائیاں بھیلتی ہیں اور بچوں میں گندی عا دات آ جاتی ہیں۔

لغات: أَبْنَاءُ: ابن كى جَعْ ہے بمعنى بيٹا، بنون بھى جَعْ آئى ہے۔ اَلْمَضَاجِع : مُضْجَع كى جَعْ ہے بمعنی خوابگاہ سونے كى جَمْع (ف) ضجعا واضجع ، پہلو كے بل ليٹنا۔ قَسالَ تَسعَالٰى وَالْهُ جُووْالْهُنَّ فِي الْمُضَاجِع ۔ وَالْهُ جُووْالْهُنَّ فِي الْمُضَاجِع ۔

**((** .....))

ساكا قرآنِ كريم كى حفاظت كرو، يجلد بهو لنے والا ہے تعاهدُوْ الْقُرْآنَ فَوَالَّذِى نَفْسِنَى بِيَدِم لَهُوَ اَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الْإِبِلِ عُقُلِهَا.
الْإِبِلِ عُقُلِهَا.

++++++++

ہے کہ (جب) جتنا بھی قرآن پاک یا دہو جائے اسے یا در کھنا فرض ہے۔ آپ سُلُگُلِیْمُ نے حدیث ندکور میں سرکش اونٹ کے ساتھ تشبیہ دے کرسمجھایا ہے کہ قرآن پاک د ماغوں سے نکلنے میں سرکش اونٹ سے زیادہ تیز ہے، اس لیے اس کو حفظ کے بعد یا د کرتے رہنا بھی ضروری ہے۔ حفاظ قرآن کے لیے بیاض نفیحت ہے۔

لغات: تَعَاهَدُهُ مَعَاهَدَ، تَعَهَّدَ ، بَمَعَىٰ حَفَاظت كَرِنَا، عَهِدَ (س) عَهْداً حَفَاظت كرنا \_ عُقُلِهَا: عقل (ن. ض) عَقْلًا البَعِيْرَ فانك، ثان ، ملاكررى سے باندهنا، عقله وه چيز جس سے باندها جائے۔ جس سے باندها جائے۔

ترکیب: تعاهدُو اامر حاض مغیر بارز فاعل، اَلْقُوْ آنَ مفعول به بعل این فاعل اورمفعول به سے ل کر جملہ فعلیہ انشا ئیہ ہو کرمعلل ، ف تعلیلیہ ، و اؤ تحمیہ جار ہ اللّٰ یٰ کی اسم موصول ، نسفیسٹی مضاف مضاف الیدل کر مبتدا، ب جار ، یکید مضاف مضاف الیدل کر مبتدا، ب جار ، یکید مضاف مضاف الیدل کر مجرور ، جار مجرور ل کر متعلق بست فعل محذ وف کے ، بست فعل اپنے فاعل ( هسو ضمیر مستر ) اور متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ، مبتدا خبرل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر ، مبتدا خبرل کر جملہ محذ وف کے ، افسیم فعل اپنے فاعل ( انا ضمیر مستر ) اور متعلق سے ل کرفتم ، ل تاکید هو مبتدا ، اشد صیخہ اسم فضیل ، مین الابل جار مجرور ل کراس کے متعلق ، هو خبیر مستر ممیز ، تنفیق یا مضاف مضاف الیدل کر مضوب بزع الخافض ای مستر ممیز ، تنفیق یا مضاف مضاف الیدل کر مضوب بزع الخافض ای من عُلَیل با کر جواب قسم ، فرم اور جواب قسم مل کر جملہ قسمیہ ہو کر تعلیل سے محل ل تعلیل مل کر جملہ مل کر جملہ قسمیہ ہوا۔

## ٣ كا قبرول برنه بيهواورندان كى طرف نماز برهو! لا تَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْدِ وَلَا تُصَلُّوْا اِلْيُهَا .

++++++++

لَا تَجْلِسُوْا عَلَى الْقَبُوْرِ

نه بيْهُو قبرول پر
وَلَا تُصَلُّوْا الْلِهَا الْلِهَا الْلِهَا الْلِهَا الْلِهَا اللهَا اللهُا اللهَا اللهُ اللهُا اللهُا اللهُ اللّهُ اللهُ الل

نماز پر معو ان کی طرف [مسلم]

تشریخ: ہارے محبوب نبی مناظیم کی اس حدیث میں قبر کا ادب بتایا ہے کہ اس پر بیٹھنا جا ئز نہیں اور دوسرا ادب بیہ بتایا کہ اس کی طرف نماز پڑھنا بھی جائز نہیں (تاکہ شرک کا شبہ بھی نہ ہو) سجدہ تو کسی طرح بھی جائز نہیں ہے ، نہ عبادت کے لیے اور نہ ادب کے لیے۔

لغات: اَلْقَبُور: جَمْعَ ہِ قَبْرِی جَس میں مردے کور کھاجاتا ہے۔ قَالَ تَعَالَٰی اَفَلَا یَعْلَمُ إِذَا بغیر مَا فِی الْقَبُور۔

ترکیب: لَا تَجُلِسُوْا نَهی حاضر جَمیر بارز فاعل، عَسلَی الْقُبُوْدِ جار مجرور الله کرمتعلق فعلی الْقُبُودِ جار مجرور الله کرمتعلق فعلیه انشائیه معطوفه علیها، و اؤ عاطفه، لَا تُسصَّلُوا اِلَیْها بترکیب سابق جمله فعلیه انشائیه معطوف معطوف علیهااپنه معطوف علیهااپنه معطوف بیا ا

(( ············· ))

221\_مظلوم کی بردعائے بچو، جلد قبول ہونے والی ہے اِتَّقِ دَعُوةَ الْمُظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللهِ حِجَابُ اِتَّقِ دَعُوةَ الْمُظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللهِ حِجَابُ

اِتَّقِ دُعُوةَ الْمَظْلُومِ فَاِنَّهُ وَرُ مُطُوم کی (بر) دعاہے پس بے شک (بات بیہے کہ)

#### المائق الصالحين اردوثر ن زاداند البين

لَيْسَ بِهَا وَ الْكِسَ بِهَا وَ الْكِسَ بِهِا وَ الْكِسِ بِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ حِجَابٌ اللَّهِ حِجَابٌ اللَّهِ حِجَابٌ اللَّهِ كِوبَي يروه اللَّهِ كُوبَي يروه اللَّهِ كُوبَي يروه اللَّهِ كُوبَي يروه اللهِ اللَّهِ عَلَي اللهِ اللهُ اللهُو

[بخاری و مسلم]

تشریخ: (بیکم حضرت معاذرضی الله عنه کوآپ مَنَّالِیُّمُ نے اس وقت دیا کہ جب ان کو یمن کا گورنر بنایا گیا) اس حدیث ہے معلوم ہوا ہمارے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چا ہیے ،کہیں ایبانہ ہو کہ وہ مظلوم آدمی ہمارے حق میں بدد عاکرے اور فور أقبول ہوجائے۔

لغات: حِجَابٌ: بمعنى يرده جمع حُجُب بح حَجَبٌ (ن) حِجَابًا جِمهانا ، حاكل مونا\_

تركيب: إنتق امر حاضر ، همير متنتر فاعل ، ذخوة المحظلوم مضاف مضاف اليهل كرمفعول به بعلى كرفعليه انشائيه بوكرمعلل ، اليهل كرمفعول به سيل كرفعليه انشائيه بوكرمعلل ، ف تعليليه ، إن حرف مشه بالفعل ، همير إن كاسم ، كيسس فعل ناقص ، بيسنة المسلم مضاف مضاف اليه معطوف عليه معطوف عليه معطوف اليه بواث ابتنا محذوف كا ، شابتنا مل كرمعطوف عليه معطوف المي مفعول فيه بواث ابتنا محذوف كا ، شابتنا صيغه اسم فاعل اليه فاعل (هيو ضمير مشتر) اور مفعول فيه سيل كركيس كي فرم مقدم حجاب اسم مؤخر، ليس اليخ اسم اور خبر سيل كر جمله فعليه خبريه بوكر خبر اليه التي المحلل اور فعليل مل كر جمله فعليه انشائية تعليليه بهوا .

(( ····· ))

٢ ١- ان چو پايول كى بار كى مين الله يورو! اِتَّقُوا اللَّهَ فِى هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً وَاتْرُ كُوْهَا صَالِحَةً .

++++++++

ابوداؤد]

تشری : اس حدیث میں آپ مُنَّالِیَّا نے جانوروں کے دوحقوق ارشا دفر مائے۔ عانور پرسواری اس وفت کرنا جا ہیے جب وہ سواری کے قابل ہنو ،شکم سیر ہو اور تھاکا ہوانہ ہو۔اس کے آرام کا خیال رکھو!

و دوسراحق بیدارشا دفر مایا کہ جب وہ تھک جائے اور بھو کا ہوتو اسے کھانے اور آرام کے لیے جھوڑ دینا جا ہیے۔آزادی اس کا بھی حق ہے۔

ملاحظہ: جب جانوروں کے حقوق کا اتنا لحاظ ہے تو آپ مَالِّیْنِیمُ کی نگاہ میں انسانیت کے حقوق کا کیاعالم ہوگا۔

لغات: اَلْبَهَائِمُ: جَعْ اَلْبَهِيْمَةُ بَمَعَىٰ جانور چوپائے۔ اَلْمُعْجَمَةَ مُعْجَمُ كَمُونث جَمِّ الْبَهِيْمَةُ بَمَعَىٰ جانور چوپائے۔ اَلْمُعْجَمَةً بَمَعَىٰ لَكنت ہونا۔

تر كيب إتَّ قُوْ المرحاضر جنمير بارز فاعل ،لفظ السلّه مفعول به، في جار، هذه اسم اشاره ،الكهائِمَ موصوف ،المُعْجَمَةِ صفت ،موصوف صفت ال كرمشار اليه ،اسم اشاره اورمشار اليه ل كرمجرور ، جار مجرور بل كرمتعلق فعل ،فعل اسينے فاعل مفعول به اور متعلق سے ل كر جمله انشائية به وكرمغسرية ، أن تحبو المرحاضر جمير بارز فاعل ، ها خمير ذوالحال ، صالى ذوالحال ل كرمفعول بغل اپنے فاعل اورمفعول به سے فاعل اورمفعول به سے مل كر جمله فعليه انشائية به وكرمعطوف عليه ، و اؤ عاطفه أنسو محدوف ها محطوف به وكرمعطوف به وكرتفير به به وارتفير مل كر جمله معطوف به وكرتفير به به وا۔

(( ······))

221-غيرم كساته برطرح كى خلوت اورسفري پر بيزكري لا يَخْلُونَ رَجُلْ بِالْمِرَأَةِ وَلَا تُسَافِرَنَ اِلْمَرَأَةُ اِلَّا وَمَعَهَا مَخْرَمُ

لَا يَخْلُونَ رَجُلُ رَدُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[بخاری ومسلم]

تشری : اللہ کے پیفیمر نے اس حدیث پاک میں دوتھم ارشا دفر مائے۔ • مردوں کوتھم ہے کہ کسی بھی غیرمحر مدعورت کے ساتھ الگ نہ بیٹھیں۔ ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح درمیان میں تیسر اشیطان ضرور ہوتا ہے جوانہیں برائی (زنا ، غلط خیالوں یا کم از کم بدنظری) میں مشغول کرتا ہے۔

دوسری ہدایت مسلمان خواتین کوہے کہ وہ بغیر محرم کے سفر نہ کیا کریں۔ آپ مَنْ الْفِیْمُ کَلِی اللہ مِنْ اللہ کی ان دونوں ہدایات پر عمل کرنے سے بے شار فوائد حاصل ہوتے ہیں اور عمل نہ کرنے

ے بے شار دنیاوی اور دینی نقصانات ہوتے ہیں۔ طالبین علم سے گزارش ہے کہ ابھی سے ہر غیر محرم رشتہ دارخوا تین سے پردے کا اہتمام کریں ورنہ بعد میں پردے پرعمل اور مسائل بتانا مشکل ہوگا۔

لغات: يَنْحُلُونَ بَحُلُان ) خُلُوًّا و خَلَا ، تَنَهَا فَى اختيار كرنا \_ مَحْرَم : جَمْع مَحَارِم ، وهرشته دارجس سے بھی بھی نکاح درست نہ ہو۔

تركيب: لا يَخُلُونَ نهى عائب بانون تاكيد ثقيله، رَجُلُ فاعل، بِيامُوا أَهِ جار مجرور مل كرمتعلق فعل بعل الميخ فاعل او متعلق سيل كرجمله فعليه انشائية معطوف عليه، وكلا تُسَافِونَ نهى غائب بانون تاليد ثقيله، إصْرا أَهُ ذوالحال ، إلاّ حرف استثناء لغو، و او حاليه، معقها مضاف مضاف اليال مرافعول فيه فابي ججذوف كا، فابيت صيغه اسم فاعل اليخ (هو ضمير متنتر) او رمتعتق سيل كرفر مقدم، مسخور هم مبتدا موفر ، مبتدا فبرل كر جمله اسمي فبريه بوكر حال ، حال ذوالحال مل كرفاعل لا تُسَافِونَ فعل الينو فاعل سيل كرجمله انشائية موكر معطوف معطوف عليه مل كرجمله انشائية معطوف مواد

(( ·····················))

٨ ١ - جانورول كى پېيھ كومبرنه بناؤ! لَا تَتَخِذُوْا ظُهُوْرَ دَوَاتِكُمْ مَنَابِرَ.

++++++++

تَتْخِذُوْا ظُهُوْرَ دَوَاتِكُمْ مَنَابِرَ

نه بناؤ این جانورول کی پشتول کو منبر [ابوداؤد]

تشری : اس حدیث باک میں جانوروں کی پیٹھ پر بیٹھ کرخطاب کرنے اور سودا سلف لینے کے لیے بات کرنے کا اور سلف لینے کے لیے باتیں کرنے سے منع کیا۔ ہاں سوار ہو کر چلتے چلتے بات کرنے کا اور عکم ہے ، کھڑے کرے باتیں شروع کردینا درست نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے جانوروں کونا جائز تکلیف ہوتی ہے آگر چہ آپ مُلاَقْتِنْم نے اونٹنی پر خطبہ ارشاد فر مایا تھا لیکن وہ

[مسلم]

#### حدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

اونٹنی بجاطور پر آپ مَنْ اللّٰهُ عَلَم کے خطاب فرمانے پرخوش ہوگی۔جبیبا کہ ساری مخلوقات آپ مَنْ اللّٰهِ ہے محبت کرتی ہے۔

لغات: ظُهُ وَرَ : جَعَ ہے ظَهُ وَ کَ بَمعَیٰ پیٹھ، دَوَابُ : جَعَ دابة کی بَمعَیٰ رینگے والے جانور سواری کے جانور کو بھی کہتے ہیں، دب(ض) دبا و دبیب ہاتھ پاؤں کے بل چانا۔ مَنَابِوَ : جَعَ مِنبو بَمعَیٰ بلند جگہ۔

تر کیب: لا تَشَخِدُوْ النّی عاضر ضمیر بارز فاعل، ظُهُوْ دَ دَوَ ابّد کُمْ مضاف مضاف اليهل کرمفعولی اول، مَن بِوسفعول ثانی بغل این فاعل اور دونو سفعولوں مضاف الیهل کرجملہ فعلیہ انشا تیہ ہوا۔

(( ······ ))

9 كارجانداركونشاندند بناوُ! لَا تَتَخِذُوْا شَيْنًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرْضًا .

++++++++

لَا تَتَخِفُوْا شَيْنًا فِيْهِ نه بتاوَ نه بتاوَ اکرو و ح اکرو و خ جان ہو نشانہ

تشریخ: اس مدیث پاک میں اس بات ہے منع فر مایا گیا کہ کسی بھی جاندار انسان یا حیوان کومخش شوق پورا کرنے کے لیے مارا جائے اور اسے ستانے کے لیے نھوں ملال یا

نثانه بناما جائے۔

لغات:اكرُّوْ حُ: بمعنى جان بُفساس كى جمع اَرُّواحْ آئى ہے۔قالَ تعالٰى وَيَسْئِلُوْ لَكَ عَنِ الرَّوْحِ ۔ غَرَضَ: بمعنى حاجت بمطلوب جمع أَغُواضٌ آتى ہے، يہاں نثان بنانا مراد ہے۔ الرَّوْح ۔ غَرَضَ: بمعنی حاجت بمطلوب جمع اَغُواضٌ آتی ہے، يہاں نثان بنانا مراد ہے۔

ترکیب: لا تَشَخِفُوا نہی حاضر جمیر بارز فاعل ، شَیاً موصوف ، فِیهِ جار مجرور ، متعلق کا فِنا محدوف الله ومتعلق سے متعلق کا فینا کا فاعل ، اسم فاعل ایٹ فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہوکر صفت ، موصوف صفت مل کر مفعول اوّل ، غیر صب مفعول الله فعل الله وی فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشا ئیہ ہوا۔

١٨٠ بغيرا جازت دوآ دميول كدرميان نهيهو!
 لا تَجْلِسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إلاَّ بِإِذْنِهِمَا .

++++++++

ہین رَجُلَیْنِ دوآ دمیوں کے درمیان تُجْلِسُ

بعي

بِاذُنِهِمَا

ان کی اجازت کے ساتھ

[ابوداؤد]

تشریخ:اس حدیث پاک کا خاص پیغام یہ ہے کہ جب دو آ دمی بیٹے ہوں تو تیسر ہے کو درمیان میں بغیرا جازت نہ بیٹھنا جا ہیے۔ بیممانعت کئی وجوہ سے ہے۔

🛭 بیتہذیب کے بھی خلاف ہے۔

Ý

إلا گر

دوآ دمیوں کی باتوں میں دخل اندازی بھی ہے۔

ورمیان میں بیٹھنے والے کا اپنا نقصان بھی ہے کہ ان دونوں بیٹھنے والوں کے دلوں میں کدورت آ جاتی ہے جس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔

لغات : تَجُولِسُ بجلس (ض) بمعنى بينهنا - رَجُلَيْنِ رَجُلُ كَ تَنْيِهِ بِمعنى دوآ دى -

ترکیب: لَا تَسْجِلِتُ نَی عاضر بنمیر مشتر فاعل، بَیْنَ مضاف الله ، دونوں ل کرمفعول فیه والاً حرف استثناء لغو، با جار ، اِذْ بِهِمَا مضاف الیه ل الله ، دونوں الرمفعول فیه والاً حرف استثناء لغو، با جار مجرور معلق سے ل کر جمله کر جمله

فعليه انشا ئيهموا\_

بادروا

الككاء

جلدی کرو

ا ۱ ا مرقہ مصائب کے لیے ڈھال ہے بادرو اُور اِلصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبُلَاءَ لَا يَتَحَطَّاهَا الصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبُلَاءَ لَا يَتَحَطَّاهَا الصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبُلَاءَ لَا يَتَحَطَّاهَا الصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبُلَاءَ لَا يَتَحَطَّاهَا اللهِ الصَّدَةِ فَإِنَّ الْبُلَاءَ لَا يَتَحَطَّاهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ خَيرات كرنے ميں پس بِشك لَا يَتَخَطَّاهَا

مشکوٰۃ] مشکوٰۃ] مشکوٰۃ] مشکوٰۃ]

تشریخ: آنخضرت مَنَّالِیَّم کی اس حدیث پاک میں (توفیق ہونے پر) جلد صدقہ کرنے کی ترغیب دی ہے، اس کے دوفا کدے بتائے ہیں کہ صدقہ کی برکت سے آنے دالی بھاریاں ، مصائب اور مشکلات مل جاتی ہیں۔

٢\_صدقه سے ستر بیاریاں دور ہوتی ہیں۔ [كنز]

لغات:بَادِرُوْا بَادَرَ،مُبَادَرَةً،دِیْدَارُ اِلی الشَّیْءِ ،جلدی کرنا۔یَتَخَطَّاهَا:تَخَطَّی، تَخَطُیًا، بمعنی تجاوز کرنا، بچاندنا۔

ترکیب: بیاد و و اامر حاضر جمیر بارز فاعل ، بساله صدقیة جار مجر و رمتعلق فعل ، فعل این فاعل اور متعلق سے مل کر جمله فعلیه انثا ئیر ہو کر معلل ، ف تعلیلیه ، ان حرف مشبه بالفعل ، البکاء یا قال کا اسم ، لا یک خطافعل مضارع ، هو خمیر متنتر فاعل ، ها ضمیر مفعول به مفعول به سے مل کر جمله فعلیه خبریه ہو کر یا قائل کی خبر و یا قائل اور مفعول به سے مل کر جمله فعلیه خبریه ہو کر یا قائل کی خبر و یا تعلیل معلل تعلیل مل کر جمله انشائیه اسمیه خبریه ہو کر تعلیل معلل تعلیل مل کر جمله انشائیه تعلیلیه ہوا۔

(( ·······))

# ١٨٢ - أين بهائى كى تكليف برخوش نهرون! لَا تَظْهَرِ الشَّمَاتَةَ لِآخِيْكَ فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيْكَ.

الشَّمَاتَةَ لِلَاخِيْكَ فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

لَا تَظُهَرِ نه خوش ہو وَيَبْتَلِيْكَ

اور تحقیے (اس تکلیف میں) مبتلا کردےگا

تشری : اس صدیت پاک میں دوسروں کی تکالیف پرخوش ہونے سے منع فر مایا اور اس کا نقصان سے بتایا کہ اس طرح یہی تکلیف خوش ہونے والے کولگ جاتی ہے۔ ہمیں سبق سیملا کہ ہم دوسروں کی تکالیف دور کرنے میں ان کے کام آئیں اور مسلمانوں کی پر دہ پوشی کریں اور جب سی کو تکلیف میں دیکھیں تو اپنے لیے اور تکلیف ز دہ انسان کے لیے رور وکر دعا ما تکیں ،اس کا نتیجہ سے ہوگا کہ اللہ ہم پر اور ان پر مہر بان ہوجا کیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کا احترام بیدا ہوگا۔

لغات: اکشّ مَاتَةَ: شَمِتَ (س) شَمَاتَةً، شَمَاتًا بِفُلان ، کی کی مصیبت پرخوش ہونا۔ وَیَبْتُ لِیْكَ: ابتىلى افعال ابتىلا ، آزمائش کرنا، مصیبت میں ڈالنا، بكلان) آزمانا، تجربہ کرناامتحان لینا۔

ترکیب: لا تسطُهو نهی حاضر جمیر متنتر فاعل ،الشّسماتیة مفعول به، ل جار، آخین مضاف مضاف الیه مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق فعل ، فعل این فاعل ، مفعول به اور متعلق سے مل کر جمله فعلیه انشائیه موکر معلل ، ف تعلیلیه ،یسر و خسم فعل مضارع ه ضمیر مفعول به افظ السلسه فاعل بغل این فاعل اور مفعول به سے مل کر جمله فعلیه خبر بیه موکر معطوف علیه، و او عاطفه، یَن یسلسی فعلیه خبر بیه موکر معطوف ،معطوف مفعول به معطوف معطوف ،معطوف معطوف ،معطوف ،معطوف ،معطوف ،معطوف معطوف ،معطوف معطوف ،معطوف ، معطوف معطوف ، معلوف ، معطوف ، معطوف ، معطوف ، معلوف ، معطوف ، معطوف ، معطوف ، معطوف ، معلوف ، معل

عليه معطوف مل كرتغليل معلل اورتغليل مل كرجمله فعليه انثا ئية تعليليه موابه

(( ·······))

١٨٣ - ايك هجور بھى ہو سكے توصد قدكرو! اِتَّقُو االنَّارَ وَلُو بِشِقِ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَكُمْ يَجِدُ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ .

تُقُو النَّارَ وَلُو بِشِقِ تَمْرَةٍ چو(جَهُم کی) آگ ہے اگرچہ ایک مجورے کارے کے (صدقہ مَنْ لَکُمْ یَجِدُ فَبِگلِمَةٍ طَیْبَةٍ کرنے کے) ساتھ ہو مُنْ لَکُمْ یَجِدُ فَبِگلِمَةٍ طَیْبَةٍ کرنے کے) ساتھ ہو

س جو شخص (ایک مجور بھی)نہ پائے کی اچھی بات کے ساتھ [بعدی]

تشری : اس حدیث پاک میں توجہ دلائی گئی ہے کہ صدقہ اتنا ضروری ہے کہ ایک کچھور کا ٹکٹرا بھی ہوتو اسے بھی صدقہ کر کے تو اب کی امید رکھواور آگے بتایا کہ اگر اتنا میں نہ ہوسکے تو خوش اخلاقی اور اچھی بات کے ذریعے سے جہنم کی آگ سے بچا جا سکتا ہے۔ بلا شبہ یہ بھی بڑی نیکی ہے اگر اخلاص ہو۔

نات: بِشِقِ بِگُسُرِ الشِينِ بَمَعَىٰ جانب، كناره، ہر چيز كا آدھا حصه، جَمَع شُفُوق ب، عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ ع تَّى (ن) شَقًا تُورُنا، پِهارُنا۔

موصوف، طیب صفت ،موصوف صفت مل کرمجرور، جارمجرورمل کرمتعلق اتکے وا محذوف کے ،وات کے واب کا استخداد کے ،اِتکے واب کے ،اِتکے واقعل با فاعل اپنے متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ انشا ئیہ ہو کر جزاء،شر طاور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوکرمعطوف معطوف معطوف علیہ ل کر جملہ معطوفہ ہوا۔

(( ·······))

۱۸۳\_ا بيخ مالول، جانول اورزبانول سے جہاد کرو! جَاهِدُوْا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمُوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ .

جَاهِدُوا الْمُشْوِكِيْنَ بِاَمُوالِكُمْ جَاهِدُوا مُشَوِكِيْنَ بِاَمُوالِكُمْ جَادَرُو مُشْرِكِينَ ہے الوں وَانْفُسِكُمْ وَانْفُسِكُمْ وَانْفُسِكُمْ وَانْفُسِكُمْ وَانْفُسِكُمْ

اوراین جانوں اوراین زبانوں کے ساتھ [ابو داؤد

تشری : جہاد کا مقصدیہ ہے کہ اللہ کا دین سربلند ہواور کفرنیچا ہو جائے۔ اکر مقصد کے لیے کوشش کرنے کے بڑے فضائل ہیں۔

جہادی صف میں کھڑ ہے ہونا ساٹھ سال کی عبادت سے افضل ہے۔

ع جہاد بہترین اعمال میں سے ہے۔ (تنبیه الغافلین)

اس سے معلوم ہوا کہ شرک ، بدعت اور رسو مات کو مٹانے کی کوشش کرنا اور سنت رسول مَثَالِیَّتِم کوخود اپنا نا اور لوگوں تک پہنچانا بہترین عمل ہے۔خوا ہ ملوار سے ہو، زبالز سے ہو تعلیم سے ہویا دعوت و تبلیغ سے ہو۔

لغات: أَنْفُسِكُمُ: جَعْ نفس كى بمعنى جان ، أَنْسِنَتِكُمْ: جَمْ لسان بمعنى زبان \_

معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مجرور ، جار مجرور مل کر متعلق فعل ، فعل اپنے فاعل مفعول بدا ورمتعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشا ئیہ ہوا۔

١٨٥ - با في چيزول كو با في سے پہلے غنيمت جان لو اِقْتَىنِهُ حَمْسًا قَبُلَ حَمْسٍ شَبَابَكَ قَبُلَ هَرَمِكَ وَصِحَتَكَ قَبُلَ هُرَمِكَ وَصِحَتَكَ قَبُلَ سُفَمِكَ وَغِنَاكَ قَبُلُ فَقُرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبُلَ شُغُلِكَ وَحَيْوتَكَ قَبُلَ شُغُلِكَ وَحَيْوتَكَ قَبُلَ شُغُلِكَ وَحَيْوتَكَ قَبُلَ شُغُلِكَ وَحَيْوتَكَ قَبُلَ مَوْتِكَ .

++++++++

| قَبْلُ خَمْسِ        | خُمسًا<br>خ             | ا<br>آغت <u>ن</u> م |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| پانچ ہے پہلے         | بإنج كو                 | غنیمت جان لے        |
| وَصِحَّتكَ           | قَبْلَ هَرَمِكَ         | شَبَابَكَ           |
| اورا پی تندری کو     | اپنے بڑھاپے سے پہلے     | اپنی جوانی کو       |
| قَبُلَ فَقُرِكَ      | وَغِنَاكَ               | قَبْلَ سُقْمِكَ     |
| ا بنی تنگدتی ہے پہلے | اورا پی خوش حالی کو     | ا پی بیاری سے پہلے  |
| وكياوتك              | قَبْلَ شُغْلِكَ         | وَ فَرَاغَكَ        |
| اوراپنی زندگی کو     | اپنے معروف ہونے سے پہلے | اورا بی فرصت کو     |
|                      |                         | قَبْلَ مَوْتِكَ     |
|                      |                         |                     |

اپنے مرنے سے پہلے [رواہ الترمذی]

تشری : اس حدیث پاک میں پانچ عظیم نعمتوں کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ • جوانی: کیونکہ بڑھا ہے میں کمزوری کی وجہ سے بہت سے اعمال خیر نہیں ہو سکتے۔ • تندری : کیونکہ بیاری بہت می نعمتوں سے محروم کردیتی ہے۔



• فراغت: کیونکہ زیادہ مشغولیت کی وجہ سے بہت سے اعمال رہ جاتے ہیں۔

و زندگی: بہت بڑی قیمتی چیز ہے موت آنے پر زندگی کے سارے فوائد سے محرومی ہو جاتی ہے۔ ان پانچوں نعتوں کو چند دنوں کا مہمان سمجھ کرخوب قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور آخرت کی تیاری میں لگانا چاہیے۔

لغات اِغْتَنِمْ عَنْ مَنَ مَنَ مَنَاكَ عَنَامَ (س) غَنَمًا ، سبقت حاصل كرنا قَالَ تَعَالَى وَاعْلَمُوْا اَنَّ مَا غَنِمْ مَنْ مَنْ شَبَابَ : جوانی ، شَبَابًا ، جوان ، جوان ، هرَمَ انتِهَا لَى بوڑھا ، مَوناهَ مِرْ هَرْ سَابًا ، جوان ، مَوناهَ مِرْ هُرُس الله عَمَ مَنْ الله بهت بوڑھا ، مُرُور ، جونا ۔ سُقَمِ اسْقُمْ اسْفُمْ الله مَنْ الله عَنْ يَهَا رَبُونا الله عَلَى الله عَنْ يَهَا رَبُونا الله عَنْ يَهَا رَبُونا الله عَمْ سَقًام اور عَمَا آئی ہے۔قال تعالَى إِنِّى سَقِيْمٌ ۔ سَقَامَةً مَعْنَ يَهَار ، حونا الله عَنْ يَهَار ، حونا الله عَنْ يَهَا مُور الله عَنْ يَهَا مُور الله عَلَى الله عَنْ يَهَا مَنْ الله عَنْ يَهَا مُور الله عَنْ الله عَلْمُ عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ الله عَلْمُ عَلْ الله عَلْمُ عَا الله عَلْمُ عَلْ الله عَلْمُ عَلْ الله عَلْمُ عَلْ الله عَلَا ا

تركيب المخترة امر حاضر جنمير متتر فاعل ، كه مسامبدل منداول ، شبابك مفاف مفاف اليمل كرمعطوف عليه ، و اؤ عاطفه ، حسكونك مفاف مفاف اليمل كرمعطوف الى ، و اؤ عاطفه ، معطوف اول و اؤ عاطفه ، فساف مفاف اليمل كرمعطوف اليمل كرمعطوف المنه ، و اؤ عاطفه ، كياب و تك مفاف فساف اليمل كرمعطوف عليه البيخ چارون معطوفات سے لكر بدل ، مفاف اليه لكر معطوف رابع ، معطوف عليه البيخ چارون معطوفات مفاف اليه مبدل منداول ، البيخ بدل سے لكر مفعول به ، قبل مفاف كر منسون مفاف اليه ، معطوف اليه مفاف اليه ، مفاف اليه ، مفاف اليه ، مفاف أليه مفاف اليه مفاف اليه مفاف اليه ، مفاف اليه ، مفاف اليه ، مفاف اليه مفاف اليه معطوف اليه اليه مفاف اليه معطوف اليه معطوف اليه معطوف الله معطوف الله ، و اؤ عاطفه ، قبل شخيلك معطوف الله عطوف الله ، و اؤ عاطفه ، قبل شخيلك معطوف الله ، و اؤ عاطفه ، قبل شخيلك معطوف الله عليه الله ، و اؤ عاطفه ، قبل مثون الله ، معطوف الله ، و اؤ عاطفه ، قبل مثون الله ، معطوف الله ، و اؤ عاطفه ، قبل مثون الله ، معطوف الله ، و اؤ عاطفه ، قبل مثون الله ، معطوف الله ، و اؤ عاطفه ، قبل مثون الله ، معطوف الله ، معطوف الله ، معطوف الله ، معطوف الله ، مفعول به اور عاطفه ، فعول به اور مفعول فيه سه طل كر بدل ، مبدل مند ثانى الله عليه انشائية بهوا ...

(( ············· ))

# لَيْسَ النَّاقِصَة

ملاحظہ: لیس افعال ناقصہ میں سے ہے۔مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر مبتداء کو مرفوع اور خبر کومنصوب کر دیتا ہے۔آنے والی احادیث میں اس ضابطہ نحو کی مشق ہے۔اس کے معنی ہیں (نہیں ہے)۔

فائدہ: کیس بیاصل میں کیس تھاتو کیس کاوزن فیعل ہے اور فیعل میں فیعل کیس کا وزن فیعل ہے اور فیعل میں فیعل میں فیعل پڑھنا جائز ہے۔ اس کی صرف ماضی کی گردان کلام عرب میں مستعمل ہے۔

كُروان لَيْسَ لَيْسَا لَيْسُوا. لَيْسَتُ لَيْسَتَ لَسْتَ لَسُنَ لَسُتَ لَسُتَ لَسُتَ لَسُتُ لَسُتَ لَسُتُ مَا لَسُتُ لَسُنَا. لَسُتُ لَسُنَا.

١٨٦ - پهلوان اور بها دروه جو غصے په قابو پائے لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ .

\_\_\_\_\_

| •               |             |                |
|-----------------|-------------|----------------|
| بِالصُّرْعَةِ   | الشّدِيدُ   | <b>لَيْ</b> سَ |
| بچھاڑنے کے ساتھ | بيهلوان     | نہیں ہے        |
| الَّذِي         | الشَّدِيْدُ | إنَّمَا        |
| وہ ہے جو        | بيهلوان     | بے ثک          |
| عِندُ الْعُضِب  | نَفْسَهُ    | يَمْلِكُ       |
| غصے کے وقت      | اپنے آپ کو  | قابومیں رکھے   |
|                 |             |                |

[بخاری ومسلم]

تشری : رہم انسانیت مَنَّالِیْمُ کے اس فرمان میں غصہ بی جانے کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ بہا دراور پہلوان دوسروں کو بچھاڑنے والانہیں بلکہ حقیقی بہا دروہ ہے کہ اسے غصہ آئے تو پی جائے ،اللہ کے بندوں میں قطع تعلقی باڑائی ، جھگڑا،گالم گلوچ اور فتنہ فسا دنہ کرے۔

لغات: اکشَّدِیدُ: بهادر، قوی، بلند قَالَ تَعَالٰی إِنَّ بَطُشَ رَبِّكَ كَشَدِیْدٌ ۔ جُمْع اشِدًّاءُ، شُدُودٌ آئَی ہے، شد(ن . ض) شدام ضبوط کرنا ۔ اکصُّرْ عَدِّ: جودوس ہے کو پچھاڑ وے، صوع (ف) صَرْعًا، صُرْعًا، صُرْعًا، مَعْنی پچھاڑو ینا۔

تركيب: كَيْت موصوف، أكتَّا قِصةُ صفت، موصوف صفت مل كرمفعول به موا فعل محذوف إقْدرَ أكار إقْدرًا امر حاضراب فاعل ضمير متنتر اور مفعول به سے ل كرجمله فعليه انشا ئيه بهوا۔ `

تركيب: لَيْسَ فعل ناقص ، أَلشَّدِيْدُ لَيْسَ كااسم ، بَا جار ، أَلصُّرْ عَةِ مجرور جار

مجرورال كرمتعلق كاتنامخذوف كركاتناصيغهام فاعل اپنة فاعل (هُ ضمير مستر) اور متعلق سي لكر خبر ميه واريش اپناسم اور خبر سي لكر جمله فعليه خبر ميه واريشكا كله، متعلق سي النشيديد مبتدا، الكيدي موصول، يسميلك فعل، هو ضمير مستر فاعل، مَنفسة مضاف مضاف اليه لكر مفعول مضاف مضاف اليه لكر مفعول به وسي مضاف مفعول به اور مفعول فيه سي لكر جمله فعليه خبر ميه وكر صله موصول صله مل كرخبر، مبتدا خبر لل كرجم له اسميه خبر ميه مستان هه مواد

(( -------))

١٨٥ عورت اورغلام كوبهكا كرخاونداور آقات جدانه كر كَيْسَ مِنَّا مَنُ خَبَّبَ إِمْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبُدًا عَلَى سَيِّدِم . ++++++++

| ر د<br>من          | مِنَا         | ليُسَ        |
|--------------------|---------------|--------------|
| 9.                 | ہم میں ہے     | نہیں ہے      |
| عَلَى زُوْجِهَا    | دري.<br>إمرأة | نځب <b>ب</b> |
| اس کے شوہر کے خلاف | ڪسي عورت کو   | ابھارے       |
| عَلَى سَيِّدِهِ    | عَبْدًا       | <b>آ</b> و   |
| اس كيآ قاكے خلاف   | مسى غلام كو   | . r          |

[ابوداؤد]

تشری : اس حدیث شریف میں میاں ، بیوی ، غلام اور آقا کے درمیان ناچاتی کروانے والے کی بریختی کا علان ہے کہ اس متم کا فتنہ پر داز آ دمی مسلمانوں کی جماعت سے نکل جاتا ہے کیونکہ اسلام تعلقات جوڑنے کے راستے بتا تا ہے یہی مومن کی شان ہے۔ لغات: خبیب : دھوکا دینا ، خراب کرنا ، بگاڑنا۔ خبیب علٰی فکن می صدیقہ اس نے فلاں کے دوست کو بگاڑ دیا۔

(( ······))

١٨٨ - چھوٹوں پہشفقت اور بروں کی عزت کرو کیس مِنَّا مَنْ کَمْ یَرْخَمْ صَغِیْرَنَا وَکَمْ یُوَقِّرْ کَبِیْرَنَا وَیَأْمُورْ بِالْمَغُرُورُفِ وَیَنْهُ عَنِ الْمُنگرِ .

++++++++

|         | مَنْ               | مِنَّا              | لَيْسَ                                   |
|---------|--------------------|---------------------|------------------------------------------|
|         | <i>3</i> .         | ہم میں سے           | نہیں ہے                                  |
|         | وَكُمُ             | صَغِيْرَنَا         | ر در |
|         | اورنه              | ہمار ہے چیموٹو ں پر | دخم نہ کرے                               |
|         | ر دمجو د<br>و يامر | گِیْرُنَا           | ورت د<br>يوقو                            |
| 4       | اورنه تحكم كرب     | ہارے بروں کی        | ع ت کرے                                  |
|         | عَنِ الْمُنگرِ     | وَيُنْهُ            | بِالْمُعْرُونُ فِ                        |
| [ترمذی] | برائی ہے           | اور شدرو کے         | میکی کا                                  |
|         |                    |                     | <i>/</i> ••                              |

تشريح: مارے آقاعليلان اس ارشاديس جارا ہم كام بتائے ہيں۔

- چیوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا۔
- بڑوں کا احترام کرنا۔اس میں والدین ،اساتذہ وغیرہ سب آگئے۔
  - اوگوں میں نیکی کی باتنیں پھیلانا۔
- ر ائی سے خود بچنا اور دوسروں کو بچانا۔ یہ چار کام دنیاوی اور دینی فوائد کی جڑیں ہیں۔ پہلے دو سے آپس کے تعلقات درست ہوتے ہیں اور دوسرے دو سے اسلام کے ساتھ انسان کارشتہ جڑار ہتا ہے۔

لغات نیو قر و قر (ض)و قر ۱،قارة ،صاحب وقار ہونا، فلاں و قر شیخه، فلال نے استاد کی تعظیم کی۔

ترکیب: آیش فعل ناقص، مِنّا جار مجرورال کرمتعلق کانِنا محذوف کے، کانّنا مینداسم فاعل این فاعل (هُ وَ مَنْ مَنْ مِرْمَتَر) اور متعلق سے ل کر خبر مقدم، مَنْ سن موصول، آئم یَرْ حَدْ فعل مضارع مجروم، واقع میرمتنز فاعل، صَغِیْر نَا مضاف مضاف الیه ل کرمفعول به بعل کر جمله فعلیه خبر به ہوکر معطوف الیه الیه ل کرمفعول به بعل کر جمله فعلیه خبر به ہوکر معطوف علیه، واو عاطف، آئم یُو یِّو و کَبِیْر نَا بترکیب سابق معطوف اول، و او عاطف، با موثنی این مضارع مجروم ، هو میمیرمتنز فاعل، با آئم محروف فی جار مجرورال کرمتعلق فعل بعل این فاعل اور متعلق فعل بعل این معطوف فانی، و او عاطف، یکنی مقلوف سے ل کر جمله فعلیه خبر به ہوکر معطوف علیه این معطوف سے ل کر جمله فعلیه خبر به ہوکر معطوف علیه این معطوف سے ل کر جمله فعلیه خبر به ہوکر صال کر کیسی کا اسم، کیسی این اسم اور خبر سے ل کر جمله فعلیه خبر به ہوا۔

(( ············· ))

# ۱۸۹ - بر وس كاخيال ندر كھنے والامومن بيس ہے لئے اللہ كئيں ہے لئے اللہ كئيں اللہ كان كان اللہ كان كے كان كان اللہ كان كے كئيں كے كان كے كان كے كان كان كان كے كئیں كے

اس کے پہلومیں [بیھقی]

تشرت :اس حدیث پاک میں آنخضرت مُثَاثِیْنِم کی ہرمومن کو بیفییحت ہے کہا گر وہ کامل ایمان چاہتا ہے تو پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں ، جب وہ کھائے تو بیسو پے کہیں میرا پڑوی بھو کا تو نہیں۔ پڑوی کا اطلاق اپنے ہم سبق ، اپنے دوست ودیگر ساتھیوں اور قریبی مسلمانوں پر بھی ہوتا ہے۔

لغات: يَشْبَعُ (س) شَبْعًاءُ، شَبْعًا مِنَ الطَّعَامِ . شَكَم سِر بونا \_ جنبه: جانب، بِبلو، اس كَى جَع اجناب اور جنوب آئى م \_ قالَ تعَالَى فَتَكُولى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ \_

ترکیب: نیس فعل ناقص، اکسه و مون کیس کااسم، بازائده، الکیدی اسم موصول، یشب فعل مضارع، هوضمیر مشتر ذوالحال، و او حالیه، جاره مضاف مضاف الیه کرمبتدا، بحسائع صغاسم فاعل، هی و ضمیر مشتر فاعل الیی جار، بحث به مضاف مضاف الیه کرمبتدا، بحسائع صغاسم فاعل، هی و فاعل این فاعل اور مضاف الیه مضاف الیه مل کرمجرور، جار مجرور مل کرمتعلق اسم فاعل کے، اسم فاعل این فاعل اور متعلق سے مل کر شبه جمله ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جمله فعلیہ خبر میہ و کر حال ، دونوں مل کر شخل سے می کا فاعل ، فعل این فاعل سے مل کر جمله فعلیہ خبر میہ و کرصله، موصول صله مل کر جمله فعلیہ خبر میہ و کرصله، موصول صله مل کر جمله فعلیہ خبر میہ و کرسله، موصول صله مل کر شبہ کی خبر، کیس این اسم اور خبر سے مل کر جمله فعلیہ خبر میہ وا۔

# 

| لَيْسَ              | دود و<br>المومِن | بِالطَّعَّانِ         |
|---------------------|------------------|-----------------------|
| نہیں ہے             | ( كامل )مؤمن     | جوعيب لگائے           |
| وَلَا               | بِالْلَّعَّانِ   | <b>رَ لَا</b>         |
| أورنه               | وہ جولعنت کرے    | اورنهوه               |
| الفَاحِشِ           | وَلَا            | الْبَلِدِي            |
| جوحدے گزرنے والا ہو | اورنه            | وہ جو بے ہودہ بات کرے |

[ترمذی]

تشريح: اس حديث مين مؤمن كي جارنشانيان بتائي كي بير

مومن طعان نہیں ہوتا کہ لعنت ملامت اور دوسروں کی عیب جوئی کرنامسلمان کا کام نہیں ہے۔ کا کام نہیں ہے۔

مومن لعان نہیں ہوتا۔اس کے معنی بیہ ہیں کہوہ اللہ کی رحمت کی امید کرتا ہے۔ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی۔

• مؤمن با نیں کرنے والانہیں ہوتا اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے۔

و مؤمن بے ہودہ بات کرنے والانہیں ہوتا لینی ہروہ بات جس میں دین نفع نہ ہواس سے بچتا ہے۔ اس حدیث پاک میں خاص طور پر زبان کی حفاظت کا حکم ہے کیونکہ یہ چاروں گناہ جن سے بچنے کی ترغیب ہے زبان ہی سے صا در ہوتے ہیں۔

لغات: الكظّعَانَ: مبالغه كاصيغه ب، بهت زياده طعندوين والا، طعن (ن.ف) طعنا نيزه مارنا، في الرجل عيب لكاناطعن عَلَيْهُ طعنه مارنا - لَهَانَ: يهجي صيغه مبالغه كاب، بهت زياده لعنت كرنا، كالى دينا - اللّه عَلَى حد سه كزياده لعنت كرنا، كالى دينا - اللّه عَلَى حد سه كزر في والا، فَحْشَ (ك) فَحْشًا ، برا بهونا (ض) -

تركيب: لَيْسَ فعل ناقص، ٱلْمُوْمِنُ لَيْسَ كاسم، بازائده، ٱلطَّعَّانَ معطوف عليه، واو عاطفه، لا زائده برائة تاكيد، بازائده برائة تاكيد، الْسَلَّعُانَ معطوف اول، و اؤ عاطفه، السفاحِة معطوف ثاني، و اؤ عاطفه، لازائده، البيذي معطوف ثالث بمعطوف علیہ اپنے تینوں معطوفات ہے ل کرخبر ، کیٹس اپنے اسم اورخبر ہے ل کر جمله فعليه خبرييه موابه

(( ······ ))

## اوا\_اصل صلدر حمی کیاہے

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئُ وَلْكِنَ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رُحْمُهُ وَصَلَهَا .

د الواصِل بْالْمُكَافِي نہیں ہے(باکمال) جویرابری کامعامله کرے رشتہ جوڑ نے والا الُواصِلَ الَّذِي وَلٰكِنَّ لتين رشتہ جوڑ نے والاوہ ہے کہ فطعت رحمه وصكها

تووہاہے جوڑے اس سے رشتہ تو ڑا جائے [بخاری]

تشریخ:اس حدیث یاک میں بیسبق دیا گیا ہے کہ جوتمہارے ساتھ احسان کرے اس کے احسان کا بدلہ دینا ہے کوئی خاص کمال نہیں ہے۔ انسانی عظمت اس میں سے ہے کہ جواس کے ساتھ بُرائی کرے بیمسلمان ان کے ساتھ اچھائی کرے۔جواس سے رشتہ تو ڑے۔ بیاس سے رشتہ جوڑے۔

لغات: اَلْسُو احِسلُ: جوڑنے والا ، و صَسلَ (ض) و صُلّا ، و صُسلَةً بمعنى جوڑنا ،صلەرى كرنا، نرى كرنا \_ المُمكَافِي : كَافًا، مُكَافَةً ، احسان كابدله احسان سے ياس سے زياده الحجي طرح دينا رحمه أن قرابت ، رشته دار ، جمع ارحام حقّالَ تعالَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَ لُوْنَ بِهِ وَالْآرُحَامَ ـ تركيب: كيْسَ فعل ناقص ، اكُو اصِلُ كَيْسَ كااسم ، بازائده ، اَكُمْكَافِي خبر ،
كيْسَ اسِخ اسم اورخبر سے ل كرجملہ فعليہ خبريہ ہوا۔ و اؤ استينا فيه ، كَيكِنَّ حرف مشبه بالفعل ، اكُو اصِلُ لَيكِنَّ كااسم ، الَّذِي اسم موصول ، اذَاحرف شرط ، قُطِعَتْ فعل ماضى جبول ، رَحِد مُهُ مضاف مضاف اليه ل كرنا ئب فاعل بعل كر جملہ فعل ہے فل كر جملہ فعليہ خبريہ ہوكر شرط ، و صَلَ فعل به بفل اسپخ فاعل ، هاضم پر مفعول به بفل اسپخ فاعل اور مفعول به بسال كر جملہ فعليہ خبريہ ہوكر جزا ، شرط اور جزامل كر جملہ فعليہ شرطيه ہوكر صول صل كر جملہ فعليہ خبريہ وكر جزا ، شرطا ور جزامل كر جملہ فعليہ اسم اور خبر سے مل كر جملہ اسميہ خبريہ مستان ہم ہوا۔

(( -----))

۱۹۲ حقیقی مالداری دل کاغنی ہوتا ہے کیسَ الْغِنٰی عَنْ کَثْرَةِ الْعَرْضِ وَلٰکِنَّ الْغِنٰی غِنَی النَّفْسِ . همدمدمدمه

[بخاریومسلم]

تشری : اس حدیث میں دل کا اطمینان ، مبر اور قناعت کی نضیلت بتائی ہے کہ الکم ہویا زیادہ ہودل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعتوں پر خوش رہنا چاہیے۔ا ہے ' غنائے قلب' کہا جاتا ہے ، اوراس حدیث میں اس کو هیقی مالداری قرار دیا گیا ہے۔

لغات: عَرْضِ: متاع ، سامان ، اسباب جمع عروض آتی ہے۔اکٹفنسِ: روح ، دل ، جمع وہ د نفوس ادر انفس آتی ہے۔

#### المائق الصالحين اردوثر ح زادالطالبين المروثر المالطالبين المالية الما

تركيب: كيّس فعل ناقص، ألْغِنى كيّس كااسم، عَنْ جار، كَثْرَةِ الْعَرْضِ مضاف مضاف اليه ل كرمجرور، جارمجرورل كرمتعلق كانسنامحذوف ك، كانسناميغهاسم فاعل اپن فاعل (هُوَ ضمير مستنز) اور متعلق سي ل كرخبر، كيّس اپناسم خبر سي ل كرجمله فعليه خبريه بوا، و اؤ استينا فيه، كم يكنّ حرف هيه بالفعل ، المغِنى كم يكنّ كااسم، غِنسى النّفيسِ مضاف مضاف اليهل كرخبر، كم يكنّ اپن اسم اورخبر سي ل كرجمله اسميه خبريه مستانفه موار

(( ··········· ))

ساوس کے لیے خلاف واقعہ بات کرنے والاجھوٹانہیں کیسَ الْکَدَّابُ الَّذِی یُصْلِحُ بَیْنَ النَّاسِ وَیَقُولُ خَیْرًا وَیُنْمِیُ خَیْرًا

++++++++

کیس الگذاب الگذاب الگذاب الگذاب الگذی نمین می جوکه نمین می الگذاب و کوکه مین می الگذاب و کیگورگ و کیگورگ مین الناس و کیگورگ مین الور کے میرا و کول کے درمیان اور کے خیرا و گون خیرا و گون خیرا

بھلی بات اوراجھی بات منسوب کرے (دوسروں کی طرف) [بعدی و مسلم]

تشریخ: اس ارشاد حبیب مُنَافِیْم میں دو آدمیوں کے درمیان سلح کروانے کے
لیے خلاف واقعہ بات کہنے کی بھی اجازت دی گئی ہاور حدیث پاک کے دوسرے
صے میں سلح جوئی کے لیے بھلائی کی بات کرنے کی ترغیب دی گئی ہے یعنی کوشش یہ ہونی
جا ہے کہ جھوٹ سے بیچے الیکن بالفرض ' اِصْلاح بَرْنِ النّساسِ '' کی غرض سے کوئی
خلاف واقعہ بات بھی کرے تو پکڑ ہے محفوظ رہے گا۔

#### المائق الصالحين اردوثر ح زادالطالبين

لغات: يَنْ مِنْ مَنْ مَنْ وَضَ الْمَدَاء 'الشيئ 'بلندكرنا منسوب كرنا ، مراددوسرامعنى بالمحديث الى فلان مكسى كى طرف منسوب كرنا .

ترکیب: کیش فعل ناتص، الکگذاب کیش کااسم، الّذی موصول، یُصْلِع فعل مضارع، هُوضمیر متعتر فاعل، بیّن النّاس مضاف مضاف الیه ل کرمفعول فیه بنعل این فاعل اورمفعول فیه سیل کر جمله فعلیه به و کرمعطوف علیه، و اؤ عاطفه، یَسفُ و لفعل مضارع، هوضمیر متنتر فاعل، خیر امقوله (مفعول به) فعل این فاعل اورمفعول به عمل کر جمله فعلیه به و کرمعطوف اول، واوعاطفه، یکنیمی خیر ابترکیب سابق معطوف فانی معطوف علیه این دونوں معطوفوں سے ل کر جمله معطوفه به و کرصله، موصول صلمل کر جمله معطوفه به و کرصله، موصول صلمل کر جمله معطوفه به وکرصله، موصول صلمل

۱۹۴ر عا ایک پیندیدهمل ہے کی اللہ من الدُّعَاءِ . کُرَمَ عَلَی اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ .

++++++++

شَی اَکُومَ کوکی چیز زیاده پسندیده مِنَ الدُّعَاءِ

نہیں ہے عَلَی اللّٰٰہِ اللّٰہ کو

دعاء ہے

[ترمذی]

تشریج: جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس فرمانِ مکرم میں الله سے ما تشریخ: جناب رسول الله علیہ وسلم نے ا ما تکنے کی ترغیب دی ہے کہ جب بھی تمہیں دنیاوی واخروی ضرورت پڑے تو دعا کا دامن بھی نہ چھوڑیں اللہ کے نزدیک تمام عبادات میں پسندیدہ چیز دعاء ہے۔

تركيب: لَيْسَ فعل ناقص، شَبَّي لَيْسَ كاسم، أَكُورَ مَصيغها سمَ فضيل، فنميرمتنتر

#### حدانق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

فاعل، عَلَى اللهِ جارمجرور مل كرمتعلق اول اسم تفضيل، مِنَ الدُّعَاءِ جارمجرور مل كر متعلق اللهُ عَانِي اللهُ ع متعلق ثانی ، الحُرَّمُ اسم تفضيل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل كرخبر، كَيْسَ اپنے اسم اور خبر سے مل كر جملہ فعليہ خبر ہيہ ہوا۔

190 میت پرآ واز سے رونا اور نوحہ کرنامنع ہے کئے سے کیس مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُیُوْبَ وَدَعَا بِدَعُوَی الْجَاهِلِیَّةِ .

|                           | * * * * * * * * * * |                  |
|---------------------------|---------------------|------------------|
| ر د<br><b>م</b> ن         | مِنّا               | لَيْسَ           |
| <i>3</i> ,                | ہم میں ہے           | نہیں ہے          |
| وَ شُقَ                   | الْخُدُودَ          | ضُرَبَ           |
| اور پھاڑے                 | (اپیغ)رخساروں کو    | پیٹے (غم میں)    |
| بِدَعُوَى الْجَاهِلِيَّةِ | وَدَعَا             | ڏو وو<br>الجيو ٻ |
| جاہلیت کی بکار            | اور پکارے           | گریبانوں کو      |
|                           |                     |                  |

[بخاری ومسلم]

تشریخ: مصائب اور مشکلات زندگی کا حصہ ہیں۔ان پر اظہار عم کی بھی اجازت ہے۔ لیکن بے صبری کے ساتھ رخساروں کو پیٹنا ،گریبانوں کو پھاڑنا یا فوت شدہ کے لیے جاہلانہ با تیں کرنے سے اللہ کے پیار ہے حبیب مَنَا اللّٰهِ فِی مِنْ مَایا اوران چیزوں کو جاہلانہ با تیں کرنے سے اللہ کے پیار ہے حبیب مَنَا اللّٰهِ فِی مِنْ مَایا اوران چیزوں کو جاہلیت قرار دیا ہے۔

لغات: ٱلْنَحُدُوْدُ: جَعْ حَدُّ بَمِعْنِ رِضار، ٱلْنَجُيُوْبُ: جَعْ ہے جَیْبُ کی بَمِعْنی گریبان، جَابَ (ض) جَیْبًا القیمیْصَ، گریبان بنانا، شَقَّ: (ن) شَقَّا، بَمَعْنی پِیارْنا، جداجدا کرنا۔

تر کیب: کیس فعل ناقص ،مِنَّا جار مجرور مل کرمتعلق محائنًا ،صیغه اسم فاعل این فاعل (هو ضمیرمتنتر) اورمتعلق سے مل کرخبر مقدم ، مَنْ موصول ، ضَرَّ بَفعل ماضی ، هُ ضمير متعتر فاعل ، المستحد و دمفعول به بعل اپنے فاعل اور مفعول به سے ل كر جملہ فعليه خبر يه به وكر معطوف عليه ، واوعا طفه ، فئسق السجو و ب بتركيب سابق معطوف اول ، و اؤ عاطفه ، دُعَاءِ فعل ماضى بخمير متعتر فاعل ، بساجار ، دُعُوى الْبجاهيليّة مضاف مضاف اليه ل كر مجرور ، جار مجرور مل كر متعلق فعل ، فعل اپنے فاعل اور متعلق مضاف معلوف اليه فل كر مجملہ فعليه خبر يه به وكر معطوف ثانى ، معطوف عليه اپنے دونوں معطوفوں سے ل كر جملہ فعليه خبر يه به وكر معطوف الله كر كيس كا اسم ، كيس اپنى خبر مقدم اور اسم سے مل كر جمله فعليه خبر يه به وا

(( ······))

۱۹۲۔مشاہرہ اور خبر میں فرق ہے بر دو یہ جو یہ

لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمُعَايَنَةِ .

++++++++

گالُمُعَایَنَةِ برابردیکھی ہوئی کے الْخَبْرُ سَىٰ ہوئی بات

گیس نہیں ہے

راحمد <sub>ا</sub>

تشری : اس حدیث پاک میں ایک نفساتی نقط کی طرف اشارہ ہے کہ انسان آ کھے سے دیکھی ہوئی چیز سے جتنا متاثر ہوتا ہے اتناسی ہوئی سے نہیں ہوتا اور دوسرایہ معلوم ہواسی ہوئی بات اور دیکھی ہوئی بات میں برد افرق ہے۔ اس لیے معاملات میں دونوں کالحاظ رکھا جائے گا۔

لغات: أَلْمُعَايِنَةِ بِعَايِنَ ، مُعَايِنَةً بِمعنى خودد كمِمنامشامِره كرنا\_

تر کیب: کیس فعل ناقص ،آلینخبر کیس کااسم ،ك جار ،السمعایئیة مجرور ، جار مجرور ، جار مجرور ، جار مجرور کیس کاسم ،ك جار السمعالی کے انسامید اسم فاعل (هو ضمیر مشتر) اور متعلق سے ل کر خبر ، کیس اینے اسم اور خبر سے ل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہوا۔

# الشرط والجزاء

ملاحظہ: اب ہم ان احادیث کا مطالعہ کریں گے جن کا پہلاحصہ شرط اور دوسرا حصہ جزاء ہے۔ دوسرے جھے (جزاء) پر جمعی فاء لانا ضروری ہوگا بھی نہیں اب پہلے ان احادیث کا بیان ہے جن میں جزاء پر ف نہیں آتا۔ ان احادیث طیبہ کے شروع میں حرف شرط مین کا استعال عام ہے۔ دخول فاعلی الجزاء تین فتم پر ہے۔

🛈 منع 🔑 جائز 🔞 واجب

- واجب اگر جزاء نعل ماضی غیر متصرف ہوتو دخول فاء واجب ہے جیسے اِنْ جَاءَ زَیْدٌ فَلَیْسَ مِحْدِ مُكَ اِگر جزاء نعل ماضی متصرف بقد ہوتو چربھی دخول فاء واجب ہے۔ پھر قد دوستم پر ہے۔ الفظی ۲۔ تقدیری۔

مثال لفظى :إنْ سَرَقَ فَقَدْ سَرَقَ

مثال تقریری: إِنْ كَانَ قَمِيْتُ صُدةً قُدَّ مِنْ قُبُّلٍ فَصَدَقَتْ يِرَاصُ فَقَدُ صَدَقَتْ تَهَار

اگرجزا فعل مضارع مواور مثبت موسین اور سوق ت بھی داخل موتو اور منفی بَکَمُ یابَکُنُ مو پھر بھی دخول فاء واجب ہے جیسے اِنْ تَنصُّرِ بُنِنی فَسَیَضُرِ بُك، فَسَوْ قَ يَضُرِ بُكَ فَكُنُ يَّضُرِ بُكَ۔

# ا بندى كاذر بعداور تكبر ذلت كاذر بعد ب من تواضع بلندى كاذر بعد ب من تواضع بلندى كاذر بعد الله ومن تكبّر وضعه الله

| رَ فَعَهُ اللَّهُ                | تَوَاضَعَ لِلَّهِ      | ر و<br>من |
|----------------------------------|------------------------|-----------|
| نیارکرے تواہے اللہ بلند کردیتاہے | الله، کے لیے عاجزی اخت | 97,       |
| · ·                              | تگبر                   | وَمَنْ    |
| تواہےاللہ نیچا کردیتاہے          | برد استمجھے اپنے کو    | اور جو    |

[رواه البيهقى]

تشری : آقائے نامدار منافی کے اس فرمان عالی میں عاجزی کا سبق دیا گیا ہے اور بیہ خوش خبری سنائی ہے کہ اللہ تبارک وتعالی اس عمل پر بلندیاں نصیب فرماتے ہیں اور حدیث شریف کے دوسرے حصہ میں تکبر کی ندمت بیان کی گئی ہے اور بیہ وعید ہے کہ تکبروالے کوذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے (اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی )۔

### تكبراور مغر

تکبر کی تعریف میہ ہے کہ کوئی انسان اپنے اوصاف سے زیادہ کا دعویٰ کرے اور صغربہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نیچے گراد ہے اور ان دونوں حالتوں کے درمیان رہنے کوتو اضع اور عاجزی کہتے ہیں۔

لغات: تَوَاضَعَ: بَمِعَىٰ ذَلِيل بُونَا ، عاجز بُونَا ، وَضَعَ (ض) وَضُعَّا ، رَكَمَنَا ، كَمَنَا ، بَوَاضع خود - جَهِوثا بْنا - رَفَعَ: رَفَعَ (ف) رَفْعًا الله الله وَكُو (ك) رِفْعَةً ، رِفَاعَةً عالى مرتبه بونا -

تركيب: مَنْ كلمه شرط، تَوَ اصَّعْعل ماضي ضمير متنتر فاعل، لِللهِ جار مجرور ل كرمتعلق

#### المائق الصائدين اردوثر وادالطالبين

ہوافعل کے بعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوکرش طیر فسے فعل ماضی ، و ضمیر مفعول بہ ، لفظ السلسے فاعل بفعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہوکر جزا، شرط اور جزامل کر جملہ شرطیہ ہوکر معطوف علیہ ، و اؤ عاطفہ ، مَنْ تَحبّر وَضَعَهُ اللّٰهُ بترکیب سابق جملہ شرطیہ ہوکر معطوف ، معطوف اور معطوف علیہ ل کر جملہ معطوفہ ہوئے۔

(( ·······))

19۸\_ نعمت ملنے براللہ کے ساتھ بندوں کا بھی شکر بیادا کریں! مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ

++++++++

لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ و ه الله كاشكر ا دانهيس كرتا

لَّهُ يَشْكُرِ النَّاسَ لوگول كاشكرادانبي*ن كر*تا

ر و من جو

[احمد وترمذي]

تشری : اس حدیث نبی مناطع ایم میں میہ ہدایت دی گئی ہے جو ہمار سے ساتھ احسان کر ہے ہم اس کا شکر میہ اوا کریں ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کی ناشکری کو اللہ کی ناشکری قرار دیا ہے۔ جیسے والدین پالنے کا ذریعہ ، استاد علم کا ذریعہ ہے۔ اس طرح کوئی بھی جوذریعہ کم نعمت بنے اس کا شکریہ ادا کرنا جا ہیے۔

تركيب: مَنْ كَلَمة شرط، كَمْ يَشْكُو فعل شمير متنتر فاعل، السَّاسَ مفعول به بعل فاعل اور مفعول به بل كرجمله فعليه موكر شرط، كمْ يَشْكُو فعل هُوعَمير متنتر فاعل، لفظ اكلَّهُ مفعول به بعل فاعل اور مفعول بهل كرجمله فعليه موكر جزا، شرط جزامل كرجمله شرطيه موار

#### حدائق الصائحين اردوثرح زادالطالبين

## 199\_نه ما تکنے والے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں! مَنْ لَمْ يَسْنَلِ اللّٰهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ .

++++++++

يَغُضَبُ عَلَيْهِ

كَمْ يَسْتَلِ اللَّهَ

الله اس برناراض موں کے

يو الله سے نہ ما کگے

ر د من

[ترمذی]

تشری :اس حدیث پاک میں دعا کرنے کا خاص طور پر تھم دیا گیا ہے دنیا والوں سے ہم مانگتے ہیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں لیکن اللہ وہ ہیں جو نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔

ترکیب: مَنْ کلمه شرط، کَمْ یَسْنَلِ فعل مضارع، هُوضمیر متنتر فاعل، لفظ السلّه مفعول به بنعل فاعل الفظ السلّه مفعول به فعل اورمفعول بهل کر جمله فعلیه ہوکر شرط، یَسْفُط بنعل مضارع، هُو صمیر متنتر فاعل ، عَسلَیْهِ جار مجرور مل کر متعلق فعل بغیل این فاعل اورمتعلق سے مل کر جمله فعلیه خبریه ہوکہ جو کہ بیر میں معلق مطاور جز امل کر جمله شرطیه ہوا۔

(( ······))

۰۰۰ لئیرے اپنے ایمان کی فکر کریں '

مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا.

++++++++

فَکیس پسنہیں ہےوہ مردره نهبه سمی مال کو

مَنِ الْتَهَبَ جُوْخُصْ لُو ئے مِنَّا

[ترمذی]

ہم میں ہے

تشریح: اس ارشادرسالت مآب میں دوسروں کا مال لوٹنے کی وعید ہے اور بتایا

### گیا ہے کہ بیجرم اتنابراہے کہاہے کرنے والامسلمان نہیں رہتا۔

لغات زائسهَ بَالْ عَنْيَمت كولينا ، نَهِبَ (ف.ن.س) نَهْبًا الغَنِيْمَةَ ، مال عَنْيَمت لوثنا ، اس ت نَهْبَةً أَربا ب، مروه چيز جولوني جائے۔

ترکیب: مَن کلمه شرط ، انتهک بخول ماضی ، هرو ضمیر متنتر فاعل ، نهجه آمفعول مطلق ، فعل این فاعل ، نهجه آمفعول مطلق سے ل کر جمله فعلیه خبر بیه بوکر شرط ، ف جزائیه کیشس فعل ناقص ، هو ضمیر متنتر اس کااسم ، مِن اَ جار مجرور ل کر متعلق کائنا محذوف کے ، کیشس فعل ناقص ، هو ضمیر متنتر ) اور متعلق سے ل کر شبه جمله ہو کر خبر ، کائنا این اسی اور خبر سے ل کر جمله شولیہ ہوا۔
کیش این اسم اور خبر سے مل کر جمله فعلیہ خبر بیہ وکر جزا ، شرط اور جز امل کر جمله شرطیه ہوا۔

(( ·······))

ا ۲۰ نیکی کی راہ بتانے والا نیکی میں شریک ہے من دُلَّ عَلٰی خَیْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهِ .

عَلٰی خَیْرِ کسی بھلائی پر مَنْ دَلَّ جو رہنمائی کرے

فَلَهُ مِثْلُ ٱجْرِ فَاعِلِهِ

پس اس کے لیے اس کے کرنے والے کی طرح ثواب ہے [مسلم]

تشری : اس حدیث پاک میں اس بات کی وضاحت ہے کہ دوسروں کو نیک عمل اور بھلائی کی بات بتا نے والا ان کے عمل میں پورا پورا شریک رہتا ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''بھلائی کی بات بتانا صدقہ ہے۔'' ہمیں چا ہیے جتنا دین سیکھیں اسے لوگوں تک پہنچا کیں۔ تاکہ فریضہ تبلیخ بھی ادا ہواور بہت سے اعمال کے اجرکا ایک ذریعہ بھی بن جائے۔ صدقہ جاریہ بھی ہو۔

لغات: دَلَّ هَلَّ (ن) دَلَالَةً إلٰى الشَّيْ وعَلَيْهِ ، رہنمائی كرناراسته دكھانا۔

تركيب: مَــنُ اسم جازم ، مضمن معنی شرط ، ذك تعل ماضی ، هُــو همير مشتر فاعل ، عَـلْي خَيْرٍ جار مجرور مل كر متعلق فعل ، فعل فاعل اور متعلق سي مل كر جمله فعليه ، بو كر شرط ف جزائيه ، كه جار مجرور مل كر متعلق فــابث محذوف كـ ، مِثْلُ مضاف ، اَجْدٍ مضاف اليه ، فضاف اليه ، مضاف اليه ، مضاف اليه ، مضاف اليه م

(( ·······))

٢٠٢ جومسلمان پي تصيارا تھائے؟ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا . \*\*\*\*\*\*

تشریخ: اس حدیث پاک ہے معلوم ہوا کہ کسی مسلمان پر اسلحہ اٹھانا (خواہ وہ فراق ہی کیوں نہ ہو) یہ نا جائز ہے اور وہ مختص جو کسی مسلمان پر اسلحہ اٹھائے وہ اسلامی برا دری سے نکل جاتا ہے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے سے دور ہوجاتا ہے۔

لغات: اكسَّلَا كَ: فركرومونث دونول استعال بوتا ب\_ بمعنى بتهارجع أسلِحة سلح، سلحان آتى بــــ

تر کیب: مَنْ اسم جازم ، متضمن معنی شرط ، حَـمَـلُغل ماضی ، هُـوشمیر متنتر فاعل ، عَـلَیْـنَا جارمجرورمل کرمتعلق فعل ، اَلسَّلَا حَ مفعول به ، فعل اینے فاعل متعلق

#### المالمين اردوثر ح زادالطالبين المعالمين

اورمفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہو کر شرط، ف جزائیہ، اکیہ۔ سی فعل ناقص، ہو ق ضمیر متنتراس کا اسم، مِنا جار مجرور مل کر متعلق کا دنیا محذوف کے، کا دنیا صیفہ اسم فاعل اپنے فاعل (ہو صمیر متنتر) اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر گئے۔۔۔ سی ک خبر، کیئے۔۔ سی اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہو کر جزاء، شرط اور جزامل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔

(( ······))

## ۲۰۳-خاموشی نجات کا ذریعہ ہے

مَنُ صَمَتَ نَجَا

++++++++

يُّ صَمَتَ نَجَا

جو خاموش رہا اس نے نجات پائی

[احمد وترمذي]

تشریخ: اس حدیث پاک میں خاموشی کی نصیلت بتائی گئی ہے۔مقصود حدیث کا ریہ ہے کہ جس گفتگو کے ثواب ہونے میں شک ہو۔اس سے خاموشی بہتر ہے۔معلوم ہوا زیادہ باتیں کرنا نقصان سے خالی نہیں۔

لغات: صَمَتَ بحَمَتَ (ن) صمتا ، فاموش ربنا، چپ ربنا۔

٣٠٠٠ - ٢٠٠٠ مجامد كى مدوجها وميس شركت كا ذريعه ب مَنْ جَهَّزَ غَاذِيًّا فِي مَنْ جَهَّزَ عَاذِيًّا فِي مَنْ جَلَفَ غَاذِيًّا فِي مَنْ جَلَفَ غَاذِيًّا فِي اللهِ فَقَدُ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَاذِيًّا فِي اللهِ فَقَدُ غَزَا .

| غَازِيًا       | جَهْزَ     | ر و<br>مَن           |
|----------------|------------|----------------------|
| تحسى مجابدكو   | سامان ديا  | جسنے                 |
| غَزَا          | فَقَدُ     | فِي سَبِيْلِ اللَّهِ |
| اس نے جہاد کیا | يستحقيق    | الله کی راه میں      |
| غَازِيًا       | خَلَفَ     | وَمَنْ               |
| حسى مجابدكا    | محكران ربإ | اور جو خض            |
| غَزَا          | فَقَدُ     | فِي اَهْلِهِ         |
| اس نے جہاد کیا | بستحقيق    | اسك گھركے بارے ميں   |

[بخاری ومسلم]

تشریخ: اس حدیث پاک میں ترغیب دی گئی ہے کہ خود جہا دیا کوئی نیک عمل نہ کر سکیں تو نیکی کے کام میں دوسروں کی مدد کر دینا بھی اس نیکی کر لینے کے برابر ہے۔ نیکی پر تعاون بھی اس عمل کے کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔

لغات: جَهَّزَ: تیار کرنا، جَهْزَةً ، سامان دیا، تیار کیا۔ غَزَا بغَزَا(ن) غَزُوا طلب کرنا، قصد کرنا، شمنوں سے جہاد کاارادہ کرنا۔ خَلَفَ بِحَلَفَ (ن) نیابت، خلافۃ جانشین ہونا۔

تركيب: مَنْ اسم جازم تضمن معنى شرط، جَهَّزُ فعل، هُوهُم يرمتنتر فاعل، غَاذِيًا مفعول به، فِينَ جار، سَبِيْلِ السُلْيهِ مضاف مضاف اليه ل كرمجرور، جارمجرور ل كرمتعلق فعل بنعل البين فاعل مفعول به اور متعلق سے ل كر جمله فعليه موكر شرط، فساجز ائيه، قَلْهُ فعل البين فاعل مفعول به اور متعلق سے ل كر جمله فعليه موكر جزائر ط خَذًا فعل ماضى ، هُوهُم يرمتنتر فاعل معلى البين فاعل سے ل كر جمله فعليه موكر جزا، شرط خَذًا

#### المائق الصائمين اردوثر ح زادالطالبين

اور جزامل كرجمله فعليه شرطيه موكر معطوف عليه ، و اؤ عاطفه ، مَنْ خَسلَفَ غَساذِيًّا فِي الْهِي الْمُلْكِرِينَ الْهُسلِيهِ فَقَدُّ غَزَا بتركيب سابق جمله فعليه شرطيه موكر معطوف ، معطوف معطوف عليه ل كر جمله معطوفه موار

(( ·······))

۲۰۵ جونرمی سے محروم ہے وہ ہر بھلائی سے محروم ہے من یکٹورم الرِّفْق یُحْرَمُ الْخَیْرَ .

++++++++

الرِّفُق نری سے و درو يخوم محروم رہے الْخير

مَنْ جوفض و د ر و يحرم

[مسلم]

ہر بھلائی ہے

محروم رہے گا

تشریح: آقائے مدنی کے اس قولِ مبارک میں معاملات میں نرمی اور دوسروں پرشفقت اور مہر بانی کو بہت بڑی بھلائی اور خیر قرار دیا گیا ہے اور اپنے مقاصد کے صول کے لیے تی کوممنوع قرار دیا گیا ہے۔

لغات: رِفْقَ رَفْقَ (ن.س.ك) رِفْقًا بِه، لَهُ، عَلَيْهُ نرى كرنا ـ

تركيب: مَنْ يُحْوَمُ الرِّفْقُ تركيب حسب سابق واضح ہے۔

(( ······))

٢٠٦ - ديهات كر بخوالول مي تحقى به من من مي تحقى به من من مي تكن البادية جفا ومن اتبع المقيد غفل ومَن اتب السُّلُطان اُفتين .

++++++++

البادِيَةَ

سگن

رو من

#### حدانق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

| جنگل میں           | ريا             | جوشخص          |
|--------------------|-----------------|----------------|
| الصَّيْدَ          | وَمَنِ اتَّبَعَ | جَفَا          |
| شکارکے             | اورجو بيحصے چلا | و ه سخت دل هوا |
| را<br>ا <b>ت</b> ی | وَمَنْ          | غَفَلَ         |
| <u>เ</u> เ         | جوخص            | وه بے خبر ہوا  |
|                    | وجو<br>افتین    | السُّلُطَانَ   |
| 5. 1               | مه فته میں رگ   | rl 6 14.1      |

دشاہ کے پایس وہ فتنے میں پڑگیا [احمد و ترمذی]

تشریکی: اس حدیث میں تین چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

ا۔ دیہات میں رہنا دل کے سخت ہونے کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ وہاں علاء اور صلحاء کی صحبت نہ ہونے کی وجہ سے علم ومعرفت سے محرومی ہوتی ہے۔

۳۔ شکار کرنا اگر چہ جائز ہے لیکن دور تک شکار کے پیچھے جانا ذکرِ الٰہی سے غفلت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

سے ورہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ الآیہ کہ بادشاہ کے پاس آنا جانا دین سے ورہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ الآیہ کہ بادشاہ: امر بالمعروف و نھی عن المنکر والا ہوتواس کے پاس حاضری ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہوتی ہے۔

لغات: النَّهَ الْجَنْكُ : جَنْكُ : صحرا: جَعْب ادیات بواد آتی ہے۔ جَفَا بجفا(ن) جَفُوا، وَجَدَفَاء وَجَدَاء بَخَق ہے۔ جَفَاء جَنْکُ اللَّه عَلَاء عَنْ اللَّه عَلَاء عَنْ اللَّه عَلَاء عَنْ اللَّه عَلَاء عَنْه عَلَى اللَّه عَلَاء عَنْه عَلَى اللَّه عَنْه عَنْه عَلَى اللَّه عَنْه عَلَى اللَّه عَنْه عَلَى اللَّه عَنْه عَلْمُ اللَّه عَنْه عَلَى اللَّه عَنْه عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلْمَ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

تركيب: مَنْ مَسَكَّنَ الْبَادِيةَ جَفَا تركيب واضح بـ واؤ عاطفه، مَنْ اسم جازم مضمن معنی شرط ، التَّبع فعل ، هُو ضمير مشتر فاعل \_ الصَّيْد منعول به بعل اپنے فاعل اور مفعول به سے ل كر جمله فعليه خبريه به وكر شرط ، غَفَلُ فعل ، هُو ضمير مشتر فاعل بعل فاعل

#### المالك الصالحين اردوش زادالطالبين

مل کر جمله فعلیه خبریه ہوکر جزا، شرط اور جزامل کر جمله فعلیه شرطیه ہوکر معطوف اول، واقع عاطفه، هن اسم جازم مضمن معنی شرط، اتنی فعل، هوضمیر فاعل المشدلطان مفعول به بعن شرط، اتنی فعل، هوضمیر فاعل المشدلطان مفعول به سال کر جمله فعلیه ہوکر شرط، افتیت سال کر جمله فعلیه ہوکر مجبول، هی سال کر جمله فعلیه ہوکر معطوف این معطوف علیه اینے دونوں جزا، شرط اور جزامل کر جمله فعلیه شرطیه ہوکر معطوف ثانی، معطوف علیه اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جمله معطوف ہوا۔

٢٠٠٥ - دکھاوے کی ہرعبادت شرک بن جاتی ہے مَنْ صَلَّی یُرَائِی فَقَدُ اَشُرَكَ وَمَنْ صَامَ یُرَائِی فَقَدُ اَشُرَكُ .

++++++++

| ور<br>پوائِی    | صَلَّى          | مَـرْد<br>مَـن |
|-----------------|-----------------|----------------|
| دکھلا وے کے لیے | نماز پڑھی       | جسنے           |
| وَمَنْ          | اَشُوكَ         | فَقَدُ         |
| اورجس نے        | اس نے شرک کیا   | يستحقيق        |
| فَقَدُ          | ور<br>پُوائِی   | صَامَ          |
| يستحقيق         | دکھلا وے کے لیے | روزه رکھا      |
| تَصَدَّقَ       | ر .<br>وَمَن    | أشرك           |
| مدقه کیا        | اورجس نے        | اس نے شرک کیا  |
| اَشْرَكَ        | فَهَدُ          | ور .<br>پرائِی |
| اس نے شرک کیا   | يرتفيق          | دکھلاوے کے لیے |

تشریخ: اس حدیث ِ رسول مَثَاثِیَّا میں دکھلاوے والی نماز ،روزہ اور صدقہ کو شرک قرار دیا ہے،بطور مثال صرف تین اعمال بتائے ہیں ورنہ ہر نیک عمل میں دکھلاوا شرک کا ذریعہ ہے۔

لغات نیر انٹی زیاء مواء ق ، ریا کاری کرنا ، خلاف حقیقت دکھانا ، رکای (ف) رویکه جمعنی دیکھنا۔ اَشُوک : باب افعال اِشْر انگا ، اَشُوک فِی اَمْرِ ہِ ، کام میں شریک بنانا ، اس سے شرک بھی ہے۔ شرک کرنے والا ، شوک (س) شِوک کا وشِوک کھ جمعن شریک ہونا۔

تركيب: مَنْ حضمن معنى شرط، صلّى فعل، هُوضمير متنتر ذوالحال، يُوائِنى فعل، هُوضمير متنتر ذوالحال، ووالحال فعل، هُوضمير متنتر فاعل، فعل البخ فاعل سي ل كرجمله فعليه خبريه بوكر شرط، فسلا حال ل كرصّلتى كا فاعل، فعل البخ فاعل سي ل كرجمله فعليه خبريه بوكر شرط، فسلا جزائي، فقد حرف تحقيق، أَشُو كَفْعل، هُوضمير متنتر فاعل بعل البخ فاعل سي ل كرجمله فعليه خبريه بوكر جزائي، فقد مرضر طاور جزائل كرجمله شرطيه بوكر معطوف عليه، و او عاطفه، مَنْ صَامَ يُو ائِنى فَقَدْ أَشُو كَ بَركيب سابق جمله شرطيه بوكر معطوف اول، و او عاطفه، مَنْ تَصَدَّقَ يُو ائِنى فَقَدْ أَشُو كَ بَركيب سابق جمله شرطيه بوكر معطوف ان معطوف عليه تشرطيه بوكر معطوف فائى ، معطوف عليه البخ دونو ل معطوف الله معطوف عليه البخ دونو ل معطوف ل سي ل كرجمله معطوف هوا۔

(( ------))

٢٠٨ - كسى قوم كى مشابهت ان ميس شامل كرد \_ كى وَمَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ .

++++++++

تَشَبَّهُ بِقَوْم مثابهت اختیاری مسکسی قوم کر دو د منهم مِنهم

وَمَنْ اورجس مخص نے رور فہو ابوداؤد]

يس پس وه

تشرت : اس حدیث پاک میں بیخاص پیغام ہے کہ ہم فاسق اور فاجرلوگوں کی مشابہت اختیار کریں گے تو انہیں کا گناہ ملے گا اور نیک لوگوں جیسی عا دات اختیار کریں گے تو انہیں کا گناہ ہلے گا اور نیک لوگوں جیسی عادات اختیار کریں گئو انہیں کا اجر ملے گا۔ شریعت بیچا ہتی ہے کہ آ دمی ہرکام میں صالح لوگوں کا دامن پکڑے تا کہ اس کا حشر انہیں لوگوں کے ساتھ ہو۔

لغات: تَشَبُّهُ: مشابه مونا ،مشابهت اختیار کرنا ـ

ترکیب: و اؤ استینا فید، مَنْ اسم جازم تضمن معنی شرط، تَشَبَّهُ فعل ماضی، هُو صمیر مستر فاعل، بها جار، قوم مجرور، جار مجرور مل کر متعلق فعل، فعل ایخ فاعل اور متعلق سیل کر جمله فعلیه خبر بید ہو کر شرط، فاجز ائید هو مبتدا، مِنْهُمْ جار مجرور مل کر متعلق گائن کے ، تکائن صیغه اسم فاعل ایخ فاعل (هُو صمیر مستر) اور متعلق سیل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جمله اسمیه خبر بید ہو کر جزا، شرط اور جزا امل کر جمله فعلیه شرطیه مستانه هه ہوا۔

(( ············· ))

٢٠٩ ـ سنت رسول مَثَالِيَّا كَى مَخَالفت ـ سے ايمان كوخطره مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِى فَكَيْسَ مِنِى .

++++++++

ءَ وَ مُنْتِی میرے طریقے ہے

رَغِبَ منه موڑے

. . مِنِّی

مجھے [بخاری]

یں نہیں ہے

فكيس

تشریخ: اس حدیث پاک میں سنت رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے دوری کو مسلمانوں کی برادری سے باہر نکلنے کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ جوسنت کو پہند نہیں

283

کرتا و ہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیندنہیں کرتا جواللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیند نه کرے اللہ اسے دور کردیتے ہیں۔

لغات: رَغِبَ زَغِبَ (س) رَغُبًا ، رَغُبَةً عَنْهُ ، اعراض كرنا ، فِيهِ عامِنا ـ سُنَتِتَى: خصلت، عادت،طبیعت،جمع سنن آتی ہے۔

تركيب: مَن شرطيه، دَغِبَ فعل هُو صمير فاعل عَنْ جار، سُنتِينَي مضاف مضاف الیہل کرمجرور جارمجرورمل کرمتعلق فعل کے بغل اپنے فاعل اورمتعلق ہے ل کر جمله فعليه ہو كرشرط، فاجزائيه، كيش فعل ناقص غميراس كااسم، مِنِيْ جارمجرور كيائينًا کے متعلق ہوکر کیٹس کی خبر ،کیٹس اینے اسم اور خبر سے مل کر جزا ،شرط اور جز امل کر جملہ شرطبه جزائبه بوابه

۲۱۰ جج کی ادائیگی میں جلدی کرنی جاہے مَنْ ارَادَ الْحَجَّ فَلْيُعَجّل .

الْحَجَّ

5151

جا ہے

یں جاہیے کہ جلدی کرے رابو داؤ در

تشریح: اس حدیث میں تنبیہ ہے کہ جن لوگوں پر جج فرض ہو جائے اس کی ادائیکی میں سستی نہیں کرنی جا ہیے۔ جان ہو جھ کر جج میں ٹال مٹول کرنے والا فاسق،

فاجرہوتا ہے۔ لغات:**فَلْیُعَجِّل**: جلدی کرنا،سبقت کرنا۔

تركيب: مَنْ اسم جازم تضمن معنى شرط، أرَّ ا فعل ، هُوضمير متنتر فاعل ، ألْ حَجَّ مفعول به بعل اینے فاعل اورمفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبر ہیہ ہو کر شرط، فسے اجزا ئیہ، لِيُسعَةِ لُ امر عَايب، موضمير متنتر فاعل بغل اپنے فاعل سے ل كر جمله فعليه انشا سَيه موكر جزاء،شر طاور جزامل كرجمله فعليه شرطيه موا\_

۲۱۱\_دھوکہ بازایمانی صفات سےمحروم ہوجا تاہے مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا .

ر شرر غ شرا دھوکا کرے ہم (ملمانوں) ہے پینہیں ہوہ

ہم میں سے

[مسلم]

تشریخ: اس حدیث میں عام مسلمانوں کواور خاص کرتا جروں کو ہدایت ہے کہوہ ملاوٹ کر کے یا گھٹیا مال دے کریا حجوث بول کرمعاملات میں دھوکا نہ کریں۔ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں مسلمانوں کی برا دری ہے باہر ہوجائیں گے۔

لغات:غَشَّنَا بغَشَّ (ن)غِشًا دهوكه دينا،خلاف مصلحت مزين كرنا ـ

تركيب: مَنْ اسم جازم تضمن معني شرط، غَه شَعْل، هُوضَمير متنتر فاعل، نَه أَمْمِير مفعول به بعل اینے فاعل اورمفعول به میل کر جمله فعلیه خبر بیه موکر شرط ، فَاجز اسّیه ، کُیْسً فعل ناقص، هُوضميرمتنتركيْسَ كاسم، مِنَّا جار، مجرورل كرمتعلق كَائِنًا محذوف ك، كَائِنًا صیغهاسم فاعل ایخ فاعل (هُوَ ضمیرمتنز) اورمتعلق سے ل کرکیس کی خبر،کیس این اسم اورخبرے بل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوکر جزا، شرط اور جزامل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔

# ۲۱۲ مصیبت زوه کوصرف تسلی دینے پراتنابر ااجر ہے مَنْ عَزَّیٰ ثُکُلی کُسِیَ بُرُدًا فِی الْجَنَّةِ

تشری : اس حدیث پاک میں جس عورت کا بچہفوت ہو جائے اسے بالمشافہہ یا ٹیلی فون یا خط ،کسی بھی ذریعہ سے تسلی دے دی جائے تو اس پر جنت میں دھاری دار

کبا*ک کا وعد*ہ ہے۔

لغات: عَزِّى تَعْزِيدٌ تَعْزِيت كَرِنَا بَسَلَى دِينَا عَزِّى (س) عَزَاءً مصيبت پرصبر كرنا - تَكُلَى: صيغه ونشكا ہے، وہ ورت جس كا بچہ مرجائيا كم بوجائے ، جَمْع فَوا كِلُ ، فُكَ الْمَى آتى ہے، فَكِلُ (س) فكلا كُم كرنا - تُحسِسَى: كَسُّا (ن) كِسُّوًا ، كِبْرْ بِهِنانا ، كَسِسَى (س) كَسُّنَا آتا ہے -

تر کیب: مَنْ اسم جازم مضمن معنی شرط، عَنْ ی فعل ماضی، هُوهمیر مستر فاعل، و کشیسی مفعول به بعد فعلیه خبر بیه بوکر شرط، محیسی و کشیسی مفعول به بعد فعلیه خبر بیه بوکر شرط، محیسی فعل ماضی مجبول، هُوهمیر مستر نائب فاعل، بُرْدُدًا مفعول به فعی الْبَحنَیْ جارمجرور مل کر متعلق فعل منعل منعل مفعول به اور متعلق سے مل کر جمله فعلیه خبر بیه بوکر جزا، شرط اور جزامل کر جمله فعلیه شرطیه بوا۔

#### حدانق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

## ۲۱۳ - ایک دفعه درود پاک، دس رحمتوں کا نواب مَنْ صَلّٰی عَلَیؓ وَاحِدَةً صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ عَشْرًا.

صَلَّى عَلَیَّ عَلَیَّ درود بَصِیج مِحم پر صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ عَشْرًا صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ عَشْرًا

ایک مرتبہ رحمت جیجیں گے اللہ اس پر دس مرتبہ [مسلم]

تشریخ: اس حدیث میں درود پاک کی نصیلت بتائی گئی ہے کہ ایک دفعہ درود سجیجے والا اللہ کی دس رحمتوں کامستحق ہوجا تا ہے اور جمعہ والے دن اس عمل کا ثو اب اور بڑھ جاتا ہے۔

ترکیب: من اسم جازم مضمن معی شرط، صلّی فعل، هو صمیر متنتر فاعل، علی جار مجرور مل کر متعلق فعل، و احدة مفت، صلوة محذوف کی، صلوة اپنی صفت سے مل کر مفعول مطلق بعلی فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوکر شرط، صلّی فعل ماضی، لفظ اکلّه فاعل، عکییہ جار مجرور مل کر متعلق فعل، عَشُو اصفت، صلوة محذوف کی، صلوة محموف اپنی صفت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوکر جزاء، شرط اور جزامل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔

۲۱۳\_ہمسابیملکوں کے معامدوں کی بابندی مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ . ++++++++

مُعَاهِدًا معاہدہوالے کو فَتُلُ قتل کر ہے ر د من جوخفر

واجدة

رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

جنت کی بو [بخاری]

يَوِ خ سو بَکھےگا

لم نہیں

تشری : اس صدیت پاک میں بتایا ہے کہ ایک توم کا دوسری قوم سے آپس میں جنگ نہ کرنے کا عہد کر لینا اور اسے پورا کرنا دین دنیاوی بے شارفو اکدر کھتا ہے اور اس کی خلاف ورزی ، دوسر ہے مسلمانوں کی خلاف ورزی ، دوسر ہے مسلمانوں کی جانوں کو خطرہ اور سب سے بڑھ کریے کہ چالیس سال کے فاصلہ سے آنی والی جنت کی خوشہو سے محرومی ہوجاتی ہے۔

لغات: مُعَاهِدًا بعَاهَدَهُ مُعَاهِدَهُ مُعَاهَدَهُ كُرنا ، عهد (س) عَهْدَ الشَّيْ ، حفاظت كرنا - يَسرِخُ زَاحَ (ض) رِيْسَحُ النَّسَى بومسوس كرنا ، خوشبو پانا ، اس سے رائحة آتا ہے ۔ بمعنی بو، جمع رو ائح اور رائِحات آتی ہے۔

(( ·······))

٢١٥ - جس سے بھلائی كااراده مواللداسے دين كى مجھ ديت بي من يُرد الله به خيرًا يُفَقِّهُ في الدِينِ .

+++++++

ورة دو يفقِّههٔ سمجھ دیتا ہےاللہ اس کو مَنْ يُودِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا جَنْ يَودِ اللَّهُ بِهِ جَيْرًا جَرَا جَرَا جَرَا جَرَا جَرَا جَرَا جَرَا الله بَعَلائي كرنا

فِي الدِّيْنِ

[بخاری]

دین میں

جنت میں

تشری : اس حدیث میں علم دین کا حاصل کرنا ، اسے بچھنا بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے کہ جسے بین نعمت میں کہ اس کے سامنے احکام شریعت اور معرفت کے راستے کھل گئے ۔ تو اسے اللہ نے بہت بڑی بھلائی سے نواز دیا۔ اس لیے طلباء اور علماء کواس نعمت پراللہ کا شکر گزار ہونا جا ہیے۔

لغات:يُفَقِّهُهُ وَ افَقَهُ، فَقَهُ فَلَانًا مَهِمَانا ، فقيهِه بنانا ، مجمع عطاكرنا ، فَقِهَ (س) فِقَهَا ، وَ تَفَقَّهُ ، سمجهنا ، علم فقه حاصل كرنا \_

تركيب: مَنْ اسم جازم مضمن معنی شرط، يُودِ فعل مضارع، لفظ السلّه فاعل، به جار مجرور ال كرمتعلق معنی شرط، يُودِ فعل اور مفعول به اور متعلق معل معلى المرجم ورال كرمتعلق فعل، خَيْبُ المفعول به فعل مضارع، هُوهم برمتنتر فاعل، هُ ضمير مفعول به وكرشرط، يَسفُ قِسهُ على مضارع، هُوهم برمتنتر فاعل، هُ ضمير مفعول به ومعلى مفعول به ومعلق معلى كرجم ورال كرمتعلق فعل بغل ابني فاعل مفعول به اور متعلق معلى كرجم له فعليه شرطيه مواد

٢١٦ مسجد بنانے كا اجروثواب مَنْ بَنِى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ .

مَنْ بَنٰی لِلّٰهِ مَسْجدًا جُوْفُصْ بنائے اللہ کے لیے جَمِوثَی سی محبد بنائے اللہ کے لیے جَمِوثَی سی محبد بنائے الله کے لیے محل (محمر) بنائے گااللہ اس کے لیے محل (محمر) فی الْجَنّٰةِ

[بخاری و مسلم]

تشریخ: اس حدیث پاک میں مسجد کی تغییر وترقی میں رضائے الہی کے لیے کوشش کرنے کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ اس کے بدلے اللہ جنت میں محل تغییر کرادیتے ہیں۔

لغات: بَنَى بِمنى (ض) بَنْيًا وبِنَاءً ، بُنْيَانًا ، أَلْبَيْتَ تَعْمِر كُرْنَا ـ بَيْتًا: گُرْجُعُ بِيُوْتُ آتى ہے۔

ترکیب: مَنْ اسم جازم متضمن معنی شرط، بَدنی فعل، هُوضم برمتنتر فاعل، لِسلّهِ جار مجرور مل کرمتعلق فعل، مَسْدِجد المفعول به بعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول به علی کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہو کر شرط، بَدنی فعل، لفظ اَلَـ اللّه فاعل، لَـهٔ جار مجرور مل کرمتعلق فاعل، بَدنی الْمفعول به، فِسل الْبَحدَة فِي جار مجرور مل کرمتعلق فائی، فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلقین ہے مل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہو کر جزا، شرط اور جزا مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔

(( ·······))

٢١٤ شكر بياداكر في كااسلامي طريقة من صُنعَ الله خَيْرًا فَقَدْ مَنْ صُنعَ الله خَيْرًا فَقَدْ اللّهُ خَيْرًا فَقَدْ اللّهَ فِي النّنَاءِ .

+++++++

مَنُ صُنِعَ اِلَيْهِ مُنعَ وَالَيْهِ مُنعَ مَنُ اسَى طَرِف جُوخُصُ كَهِ اسَى طَرِف مَعْرُونُ قُ فَقَالَ لِفَاعِلِهٖ مُعْرُونُ قُ فَقَالَ لِفَاعِلِهٖ مُعْرُونُ قُ كَانَ يَنِى كَهَاسِ نِي اسَ (يَكَى) كرنے والے كو كوئى نَيكى كرنے والے كو

جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَقَدُ اَبَلَغَ جزاك الله خَيْرا بِى حقيق انتهاء كردى فِي الثَّنَاءِ

اس نے تعریف کرنے میں [تومذی]

تشرت : اس حدیث پاک میں شکریہ کے طور پر جن ال الملّٰ کے کہنے کی نصیلت بتائی گئی ہے اور ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جو شخص ہمارے ساتھ احسان کرے ہمیں اس کا بدلہ دینے کی فکروہنی چا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلی فرصت میں جَزَ اک اللّٰہ کہہ کراس احسان کا بدلہ بارگاہ خداوندی سے ملنے کی دعاء کرنی چا ہیے۔ اس عمل کی بہت بڑی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس میں بندہ اپنے محسن کے لیے اللّٰہ کے خز انے سے احسان کا بدلہ ملنے کی دعاء کرتا ہے۔

لغات: صُنِعَ بَصَنَعَ (ف) صُنعًا الشَّيْ ءَ بنانا \_ أَبْلَغَ: كَامَلُ طور پر پَهْنِيانا ، بَلَغَ (ن) بُلُوْغًا پَهْنِينا \_

تركيب: مَنْ اسم جازم متضمن معنی شرط، صنع خل ماضی مجهول الديد جارم ورال كرمتعلق فعل ، مَسعُسو و قف نائب فاعل بعل اپند متعلق اور نائب فاعل سيمل كرجمله فعليه خبر بيه وكرمطعوف عليه، ف عاطفه، قال نعل ماضی ، هو ضمير مشتر فاعل ، ل جار ، ف اعله مضاف مضاف مضاف اليه ل كرمجرور ، جارم ورال كرمتعلق فعل ، جَسز أفعل ماضی ، كي شمير مفعول اول ، فظاف اور دونو ل مفعولوں سيمل كرجمله فعليه خبر بيه تاويل مفرد موكر مقوله، فسل المنعل اپنه فاعل ، تعلق اور مقوله سيمل كرجمله فعليه خبر بيه وكر معطوف عليه معطوف الكرشرط ، فاجز ائيه ، قدّ محلوف الم فعلى متعلق الم متعلق الم متعلق الم متعلق فعلى ، هو ضمير متعتق فاعل ، ومتعلق فعلى ، هو ضمير متعتق فاعل اور متعلق فعلى ، هو ضمير متعتق فاعل اور متعلق فعلى ، هو ضمير متعتق فاعل اور متعلق فعلى ، هو ضمير متعتق فعلى ، هو ضمير متعلق فعلى ، هو ضمير متعتق فعلى ، هو ضمير متعتق فعلى ، هو ضمير متعلق فعلى ، هو ضمير متعتق فعلى ، هو كر جز ا، شرط اور جز امل كر جمله فعليه شرطيه ، هوا ـ

(( ·······))

# ۲۱۸\_ دوغلی یالیسی پروعید

مَنْ كَانَ ذَا وَجُهَيْنِ فِي الدُّنيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ لِسَانٌ مِنْ نَّارٍ.

|         | ذَا وَجُهَيْنِ | كَانَ      | ر و<br>مَن         |
|---------|----------------|------------|--------------------|
|         | دوغاي          | <b>y</b> r | جوشخص              |
|         | វរ៍            | كَانَ      | فِي الدُّنيا       |
|         | اس کے لیے      | ہوگی       | د نیامیں           |
|         | مِنْ نَّارٍ    | لِسَانْ    | يَوْمَ الْقِيْمَةِ |
| [دارمی] | آ گ کی         | زبان .     | قیامت کے دن        |

تشری : اس حدیث پاک کے دومصداق بتائے گئے ہیں۔ ا۔ بیدوعیدمنافق کے لیے ہے بعنی جوشخص بظاہراسلام کا دعوٰ ی کرے مگر دل میں اسلام کو براسمجھے۔

۲۔ یہ ہے کہ اس سے مرادوہ مخص ہے جودو کے درمیان لڑائی کروانے کے لیے یاغلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے مختلف با تیں بنا تا ہے ، بہر حال اپنی اپنی جگہ پر دونوں عادتیں ہی بری ہیں۔ نہ نفاق ہونا چا ہے اور نہ ہی فساد کے لیے ایک دوسرے کی ہا تیں بتانا چا ہمیں۔ لغات: وَجْهَیْنِ وَجْهٌ کا تثنیہ ہے ہمعنی منہ مرادیہاں پر دوغلہ آدمی ہے۔

#### حدانق الصالحين اردوشر ح زادالطالبين

تگانَ کا فاعل، تگانَ اپنے فاعل متعلق مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبر یہ ہو کر جزاء، شرط اور جز امل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔

٢١٩ ـ دوسرول كعيب جمياية ايك زندگى كانواب پاية مَنْ رَاى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ اَخْيَى مَوْءُ وْدَةً .

++++++++

مَنْ رَای عَوْرَةً جس نے دیکھا کسی(مسلمان کے)عیب کو فَسَتَرَهَا کَانَ کَمَنْ فَسَتَرَهَا کَانَ کَمَنْ پس اسے چھپالیا ہوگاوہ اس شخص کی طرح آخیبی مَوْءُ وْدَةً

زنده دفن کی ہوئی لڑکی کو ترمذی]

جوبجالے

تشری : اسلام سے پہلے لڑکیوں کوزندہ ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔اسلام نے لڑکی کو دفن ہونے سے بچانے کا بہت بڑا تو اب بتایا ہے تو کسی کے عیب چھپالینے پر بھی وہی اجر اور انعام ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہم کسی کی عیب جوئی نہ کریں اگر کسی کا کوئی عیب معلوم ہوتو اسے چھپائیں۔

تا کہا*س کے بدلہ میں اللہ* پاک ہماری غلطیوں کو چھپا کر قیامت کے دن کی ذلت ہے بچالیں۔

لغات: عَوْرَةً: بروه كام بس سے آدمی شرم كرے بشرم گاه كوبھى كہتے ہیں ، جمع عَوْرَاتْ آتى ہے۔ قال تَعَالٰى كَمْ يَنظُهُ وِ عَلَى عَوْرَاتِ النِسَآءِ . سَتَرَ (ن . ض) سَتْرًا بمعنى رُحُوانَ النِسَآءِ . سَتَرَ (ن . ض) سَتْرًا بمعنى رُحُوانَ النِسَآءِ . سَتَرَ (ن . ض) سَتْرًا بمعنى رُحُوانَ اللَّهُ وَ وَحَدَّ : وَنَدَ (ض) وَنُدًا بمعنى زنده در گوركرنا ۔ قال تَعَالٰى وَإِذَ الْمَوْءُ دَةُ سُنِكَتْ ۔

#### حدانق الصالحين اردوثر ح زادالطالبين

ترکیب: مَنْ اسم جازم عضمن معنی شرط، رَ أی نعل ماضی، هُ وضمیر متنتر فاعل، عورة مفعول به بغل این فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیه، فاعل اور مفعول به بغل این فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ما معطوف علیہ معطوف مل کر شرط، گان فعل، هُو قَدَةً مفعول ضمیر متنتر فاعل، مَنْ وَ دُدَةً مفعول به به فعلی مقبل این فاعل، موصول صله مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صله موصول صله مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صله معطوف علیہ خبریہ ہو کر ورمل کر جملہ فعلیہ خبریہ موال موسول صله مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ورمل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔

(( ······················· ))

مَنْ خَزَنَ لِسَانَةُ مَتَرَ بان اورعذر قبول كرنے كا انعام مَنْ خَزَنَ لِسَانَةُ مَتَرَ اللهُ عَوْرَتَةُ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَةُ كَفَّ اللهُ عَنْهُ عَذَرَةً وَمَنْ كَفَّ عَضَبَةً كُفَّ اللهُ عَنْهُ عَذَابَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنِ اغْتَذَرَ اللهِ قَبَّلَ اللهُ عُذْرَةً

لسانة خُوْنَ ر د من روک لیا (برائی ہے) اینی زبان کو جسنے اكله ر مر بستو عورته اس کے عیبوں کو چھیائے گا الثد وَمَنْ كُفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اورجس نے روکا اپنے غصے کو رو کے گا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن اینے عذاب کو إِلَى اللَّهِ قَبُّلَ وكمَن اغْتَذُرَ اورجس نے معافی ماتگی قبول کرلیں گے اللدي

عُذْرَة

الله

الثد

[رواه البيهقي]

اس کی معافی کو

تشری : اس حدیث پاک میں بھی گذشتہ حدیث کی تصدیق ہے کہ جوشخص کسی کا عیب چھیائے اور زبان عیب گوئی سے بچائے تو اس ممل کا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کے عیب چھیا لیتے ہیں اور جوشخص اپناحق معاف کر دیتو اللہ اس کی تو بہ قبول فرماتے ہیں۔اور بعض او قات خوش ہوکر گنا ہوں کی جگہ پر نیکیاں کھوا دیتے ہیں۔

لغات: خَوْزَنَ بِحَوْزَنَ (ن) خَوْزُنّا . اللِّلسَانَ : زبان كاروكنا ، الْمَالَ : مال كوجمع كرنا \_

تركیب: مَنْ اسم جازم عظیمین معنی شرط، حوز نعل ، همو همیر متنتر فاعل ، لسانه مضاف مضاف الیه ال کرمفعول به بغل ایخ فاعل اور مفعول به سے ال کر جمله فعلیه خبر بیه ہوکر شرط، ستر فعل ، لفظ المله فاعل، عَوْرَ ته مضاف الیه الیه الیه کرمفعول به بغل ایخ فاعل اور مفعول به بعل کر جمله فعلیه خبر بیه ہوکر جزا، شرط اور جزا ال کر جمله فعلیه شرطیه ہوکر معطوف علیه، و او عاطفه مَنْ شرطیه کفت فعل ضمیر فاعل عَضَبة مضاف مضاف الیه مل کرمفعول بفعل فاعل مفعول بیا کرشرط کفت فعل الله فاعل مفعول نیه مفعول بیل فعل یو مفعول نیه مفعول بیل کر جزا شرط اور جزا ال کرمعطوف اول ، و او عاطفه ، مسسن اسم جازم مضمن معنی کرجزا شرط اور جزا الل کرمعطوف اول ، و او عاطفه ، مسسن اسم جازم مضمن معنی شرط ، اعتد و فعل ماضی ، همو همیر مشتر فاعل ، الملی جار ، لفظ المله مجرور ، جار مجرور ورش کر معطوف الله فاعل ، عذر همضاف مضاف الیه مل کر جمله فعلیه خبر بیه ہوکر معطوف بائی معطوف بائی معطوف جو کر محطوف فائی معطوف معلوف معلوف معلوف علیه الیه و کر محطوف فائی معطوف معلوف معلوف علیه این دونوں معطوف فائی معطوف علیه این دونوں معطوف فائی معطوف معلوف معلوف علیه این دونوں معطوف فائی معطوف علیه این دونوں معطوف فائی معطوف علیه این دونوں معطوفوں سے مل کر جمله فعلیه شرطیه ہوکر معطوف فائی معطوف علیه این دونوں معطوف مائی معطوف علیه این دونوں معطوفوں سے مل کر جمله فعلیه شرطیه ہوکر معطوف ثانی معطوف علیه این دونوں معطوف میں الله فعلیه شرطیه ہوکر معطوف ثانی معطوف علیه الیه المعلیه معطوف معلوف علیه الیه کو کمله فعلیه معطوف علیه المعلیه الله فعلیه معطوف علیه المعلیه معطوف علیه معطوف علیه المعلیه معلیه معلیه المعلیه معطوف علیه المعلیه معلیه علیه معلیه معلی کر جمله فعلیه معلیه معلیه معلیه کر جمله فعلیه معلیه کر جمله فعلیه معلیه کر جمله کو کملیه کر جمله فعلیه کر جمله کو کملیه کر جمله کو کر جمله کو کر جمله کو کملیه کر جمله کر جمله کر کملیه کر کملیه کر کملیه کر کملیه کر کملیه کر کمل

٢٢٢ ـ كُونَى مسكله بِو بَصِحَةُ وَصَرُور بَنَا نَا جَا بِي مَسَلَه بِو بَصَحَةُ وَصَرُور بَنَا نَا جَا بِي مَنْ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ ٱلْجِمَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ بِلِجَامٍ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ ٱلْجِمَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَادٍ .

++++++++

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ الْكَارِدِ فِي الْمِحَالِيَا الْكَارِدِ فِي الْمِحَالِيَا الْكَارِدِ فِي الْمِحَالِيَّ الْكَارِدِ فِي الْمُحَالِيَّةِ فَيْ الْمُحَالِيَّةِ الْمُحَالِيِّةِ الْمُحَالِيِّةِ الْمُحَالِيَّةِ الْمُحَالِيِّةِ الْمُحَالِيِّ الْمُحَالِيِّةِ الْمُحَالِيِّةِ الْمُحَالِيِّ الْمُحْلِيِّ الْمُحْلِيِّ الْمُحْلِيِّ الْمُحْلِيِّ الْمُحْلِيِّ الْمُحْلِيِّ الْمُحْلِيِّ الْمُحْلِيِّ الْمُحْلِيِّ الْمُحْلِيِيِّ الْمُحْلِيِيِ الْمُحْلِي الْمُحْلِيِيِّ الْمُحْلِيِيِّ الْمُحْلِيِيِّ الْمُحْلِيِيِي

[احمد وترمذي]

تشریخ: اس ارشاد مبارک میں دو چیزیں قابل توجہ ہیں۔(۱) ایک بڑی وعید ہے۔ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ علم دین کی دولت سے نوازیں اور وہ طالبین کی طلب پراپنے علم کو چھیا ئیں یاد نیاوی غرض سے غلط مسائل بتا ئیں کیونکہ:

د علم کا چھیا نا ہلاکت ہے جمل کا پھیلا نا نجات ہے ''۔

(۲)۔ کیونکہ منہ کے ذریعے اس نے اشاعت اسلام کرنی تھی وہ نہ کی اس لیے منہ کو قیامت کے دن آگے کی اس لیے منہ کو قیامت کے دن آگے کی لگام لگائی جائے گی۔اس لیے جودین سیکھیں آگے سکھائیں۔

لغات: كَتَمَهُ: كَتَمَ (ن) كَتُمَا ، كِتُمَانًا ، پوشيده ركهنا، چهإنا ـ قَالَ تَعَالَى وَيَكُتُمُونَ مَا اتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ . أَلْجِمَ إِلْجَامًا الدَّابَّةَ ، لكام لكانا بِلِجَامٌ بعن لكام حَمَّ لُجُمُّ مَا اتّناهُمُ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ . أَلْجِمَ إِلْجَامًا الدَّابَّةَ ، لكام لكانا بِلِجَامٌ بعن لكام حَمَّ لُجُمُّ مَا اتّناهُمُ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ . أَلْجِمَ إِلْجَامًا الدَّابَّةَ ، لكام لكانا بِلِجَامُ بعن لكام حَمَّ لُجُمُّ مَا اتّناهُمُ اللهُ مِنْ فَضِلِهِ . أَلْجِمَ إِلْجَامًا الدَّابَةَ ، لكام لكانا بلِجَامُ بعن لكام حَمَّ لُحُمُ اللهُ مِنْ فَضِلِهِ . أَلْجِمَ إِلْجَامًا الدَّابَةُ ، لكام لكانا بلِجَامُ بعن لكام حَمَّ اللهُ مِنْ فَضِلِهِ . أَلْجِمَ إِلْجَامًا الدَّابَةُ اللهُ مِنْ فَضِلِهِ . أَلْ عِلْمَ اللهُ مَنْ فَضِلِهِ . أَلْ جَمَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ فَضِلِهِ . أَلْ جَمَا اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ فَضِلِهِ . أَلْ جَمَا اللهُ الله

تركيب: مَنْ اسم جازم منضمن معنى شرط، مسيئل تعل ماضى مجهول هو ضمير منتتر

# ٢٢٣ \_ بغير تحقيق مسائل نه بتاييح

مَنْ ٱفْتِىَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ اِثْمُهُ عَلَى مَنْ آفْتَاهُ وَمَنْ آشَارَ عَلَى مَنْ آفْتَاهُ وَمَنْ آشَارَ عَلَى اَخِيْهِ بِآمْرٍ يَتَعْلَمُ آنَّ الرَّشُدَ فِي غَيْرِمِ فَقَدُ خَانَهُ .

++++++++

#### هدائق الصالحين اردوثر ح زادالطالبين

| اور جس شخص نے             | جس نے اسے فتوی دیا     | اس (فخض)پر         |
|---------------------------|------------------------|--------------------|
| بآمر                      | عَلٰی اَخِیٰہ          | اَشَارَ            |
|                           | اپنے (مسلمان) بھائی کو | مشوره ديا          |
| الرُّشُدَ                 | ٱنَّ                   | يَعْلَمُ           |
| در شکی                    | ىيكە                   | جووہ جانتاہے       |
| ر مو<br>خانه              | فَقَدُ                 | فِي غَيرِهٖ        |
| اس نے اس کے ساتھ خیانت کی | يستحقيق                | اس کے علاوہ میں ہے |

[ابو داؤد]

تشری : بیر حدیث گزشتہ مضمونِ حدیث ہے ہی متعلقہ ہے۔ بینی مفتی کو چاہیے مسائل بتانے کی وجہ ہے اس پر مسائل بتانے کی وجہ ہے اس پر دوسروں کے اعمال کا بوجھ نہ پڑے۔

اس حدیث پاک کے دوسرے جھے میں بیہ ہدایت ہے کہ مشورہ درست اور شریعت کے مطابق دینا چاہیے۔اگر اپنے فائدے کو طمحوظ رکھا یا مشورہ طلب کرنے والے کے نقصان کو طمحوظ نہ رکھا تو بیرخیانت شار ہوگی اس لیے اس میں بہت احتیاط کی ذ

ضرورت ہے۔

اَفْتَى افْتَا عَبِمَعَى فَتَوَى دِينَا افْتَى (س)جوان بونا وَانْهُ اَلنَّاه ، جرم ، جُمْع اَفَاهُ آتى ہے والنم (س) اِنْهَا ، گناه كرنا ، اكر شُد : بمعنى بدايت ، بھلائى ، رَشَدَ (ن) رُشُدًا بدايت بإنا ـ

(( ······))

٢٢٣ ـ برئى كى تغظيم نه كيجي مَنْ وَقَرَ صَاحِبَ بِدُعَةٍ فَقَدُ اَعَانَ عَلَى هَدُمِ الْإِسْلَامِ . ++++++++

مَنْ وَقُلَ صَاحِبَ بِدُعَةٍ مَنْ وَقُلَ صَاحِبَ بِدُعَةٍ مَنْ جَرِيْ فَيْ مِنْ عَنْ الْمِلْمِ مِنْ فَيْ مَا لَا مِنْ فَقَدُ مَا الْمِلْمِ مِنْ فَقَدُ مَا الْمِلْمِ مِنْ فَقَدُ مَا الْمِلْمِ مِنْ فَقَدُ مَا اللهِ مَا لَا مِنْ فَيْ مَا لَا مِنْ فَيْ مُنْ مِنْ فَيْ مِنْ فِي مِنْ فَيْ مِنْ فَيْ مِنْ فَيْ مِنْ فِي مُنْ فَيْ مِنْ فَيْ مِنْ فَيْ مِنْ فَيْ مِنْ فَيْ مِنْ فِي مُنْ فَيْ مِنْ فَيْ مُنْ مِنْ فَيْ مِنْ فَيْ مِنْ فَيْ مِنْ فَيْ فِي مُنْ فَيْ مُنْ مِنْ فَيْ مِنْ فِي مِنْ فَيْ مِنْ فَيْ مِنْ فِي مُنْ فِي مُنْ فَيْ مِنْ فَيْ فَيْ مِنْ فَيْ فِي مُنْ فِي مُنْ فَيْ مِنْ فَيْ فَيْ مِنْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ مِنْ فِي مُنْ فَيْ فَيْ مِنْ فَيْ فَيْ فِي مُنْ فَيْ فِي مُنْ فَيْ فَيْ مِنْ فَيْ فِي مُنْ فَيْ فَيْ مِنْ فَيْ فِي فَيْ فِي مُنْ فَيْمِ فَيْ فَيْ فَيْمِ فَيْ فَيْ مِنْ فَيْ فَيْ فِي مِنْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ مِنْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فِي مُنْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فِي مِنْ فَيْ فِي فَالْمِنْ فِي مِنْ فَيْ فَيْ فِي فَالْمِنْ فِي مُنْ فَيْ فَيْ فِي مُنْ فِي فَلْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي مِنْ فَيْ فَيْ فَيْمِ فِي فَالْمِنْ فَيْ فَيْمِ فِي فَالْمِنْ فِي مُنْ فَيْمِ فَيْ فَلِي مِنْ فِي ف

[رواه البيهقي]

تشریکی: اس حدیث پاک میں بدعت کرنے والے کی تعظیم سے روکا گیا ہے،

### هدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

کیونکہ بدعت سنت کے مخالف چیز ہے جہاں بدعت ہوتی ہے ضرور کوئی نہ کوئی سنت رہ جاتی ہے۔ جاتی ہے اور سنت کی محبت اور اس پڑمل کو دین اسلام کی جڑ اور بنیا دقر ار دیا گیا ہے۔ اس بناء پر بدعتی کی تعظیم کرنے والا ،اسلام کوگرانے والا شار ہوتا ہے۔ کیونکہ بدعتی سنت کوچھوڑنے اور بدعت کورواج دینے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

لغات: وَقَدَرَ: بابِ تَفْعَيل ہے ہے تعظیم کرنا۔ بِدُعَةِ: نَیْ چِیز ، جُعِ بِدُعُ ، بَدُعَ (ف) بِدُعًا ، ایجاد کرنا ، بغیر نمونہ کے کوئی چیز بنانا۔ هَدُمُ : هَدَمُ (ض) هَدُمُ الْمَعْنَ وُهانا ، تو ژنا ، گرانا۔

تركيب: مَنْ اسم جازم مضمن معنی شرط، و قَرَّ منعل هُو ضمير مستر فاعل، صَاحِب بِ الله عَلَى الله منعاف البه لل كرمفعول به بعل البيخ فاعل اور مفعول به سے لل كرجمله فعليه خبر بيه بوكر شرط، فاجز ائية قَدْحرف تحقيق، أعَان على هُو ضمير مستراس كا فاعل عَلَى جار، هَدْم الْإِسْلَامِ مضاف البه لل كرمجر ور، جارمجر ورمل كرمتعلق فعل ، فعل البيخ فاعل اور متعلق سے لل كر جمله فعليه خبر بيه بوكر جزا، شرط جزامل كرمجمله فعليه شرطيه موا۔

(( ·······))

۲۲۵ برعت دربارالهی میں مردود ہے مَنْ اَحْدَث فِیْ اَمْرِنَا هٰذَا مَالَیْسَ مِنْهُ فَهُوَرَدٌ .

فِی آمُرِنَا هٰذَا الی جارےاس (دین کے ) کام میں

مَنْ اَخُدَتُ مَنْ اَخُدَتُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَا مَا مَا مَا مَا مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا مَا مَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ

[بخاریومسلم]

جواس (دین) میں نہیں ہے کیس وہ دھتکاری ہوئی ہے

تشری :اس حدیث پاک میں بدعت ( دین میں نئ نئ با تیں اختیار کرنے ہے منع فرمایا ہے )ایک حدیث میں ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں ہے۔ بدعتی آ دمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوعملی طور پر غلط راستے پر سمجھتا ہے۔ اسی لیے سنت کو جھوڑ کرنیا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ بدعتی کو تو بہ کی تو فیتی نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس گناہ کو ثو اب سمجھ کر کرتا ہے۔

لغات: آخسدَت: بيداكرنا ، ايجادكرنا جيما كه حديث مين آتا كه فكلا تسدري مسا آخدَهُوا بَعْدَك. آخدت الرَّجُلُ: يا خاندكرنا۔

ترکیب: مَنْ اسم جازم عضمن معنی شرط، آخد دَیْ فعل، هُلو صفی مستراس کا فاعل ، فِلْ فیلی، هُلو سفی جار، آمْلِ فی المامضاف مضاف الیدل کرموصوف، هلد دَاسم اشاره صفت، موصوف صفت مل کرمجرور، جارمجرور مل کرمتعلق فعل ، مَناموصول کیشس فعل ناقص ، هو ضمیراس کااسم ، مِنه مجرور مل کرمتعلق ہوا گائینا محذوف کے ، گائینا صغداسم فاعل این فاعل (هو ضمیر مشتر) اور متعلق سے مل کرشبہ جملہ ہو کرخبر، کیشس این اسم اور خبر سے مل کر صلہ ، موصول صله مل کر مفعول بہ فعل این فاعل متعلق اور مفعول بہ سے مل کر جملہ شرط فی این مقبول بہ موکر کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جملہ شمیہ خبریہ ہو کر جملہ شمیہ خبریہ ہو کر جبار شرط اور جزاء مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔

٢٢٦ ـ لَمْ اللَّمْ يُعْطَ كَانَ كَلَابِسِ ثَوْبَى زُوْرٍ.
مَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَ كَانَ كَلَابِسِ ثَوْبَى زُوْرٍ.

مَنْ بَمَا جَنْ حُصْ نِي اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

[ترمذی]

تشری اس مدیث پاک میں ایسے لباس سے مع کیا گیا ہے کہ:

جس سے لوگوں کے سامنے عالم ، صالح یا پیر ظاہر ہوتا ہواور حقیقت میں نہ ہو۔
بعض لوگ صرف دکھلاوے کے لیے تکلف کر کے امراء کے لباس پہنتے ہیں۔اور غیروں
کی زبان استعال کرتے ہیں۔تا کہ ہم وہ محسوس نہ ہوں جوحقیقت میں ہیں۔ایسے لوگ
بھی اس وعید میں آجاتے ہیں۔حدیث پاک کا خاص پیغام یہ ہے کہ مشابہت صرف
آپ منافقت نہ ہو۔ ظاہر باطن ایک ہو۔

لغات: تَحَلَّى: بَمَعَىٰ آراسته مونا، زبور بِهننا، أَلْحَلِي جَمْعِ حِلْي حُلَّى وَلَّى آتَى ہے۔ لَا بِسَ: لَبِسَ (س) لَبُسًا بَمَعَىٰ بِهننا۔ زُورِ: باطل، جھوٹ۔

تركيب: من اسم جازم تضمن معنى شرط، تتحلّی فعل ماضی، هُوضمير مستر فاعل بها حرف جار، هَاموصول، لَم يُعُط فعل مجهول، هُوضميراس كانا ئب فاعل فعل اپنه نائب فاعل محمول، لهُوضميراس كانا ئب فاعل فعل اپنه نائب فاعل حمل كر جمله فعليه خبريه موكر صله، موصول صله مل كر مجرور، جار مجرور مل كرمتعلق فعل فعل اپنه فاعل اور متعلق سے مل كر جمله فعليه خبريه موكر شرط كان فعل تا مه هُوضمير مستر فاعل، كَ جار، كلايسسي مضاف، شو بسي مضاف، شو بسي مضاف، شو بسي مضاف، شو بسي مضاف، ومتعلق اليه، وكر جزاء، شرطاور جزامل كر جمله فعليه شرطيه جزائيه موا۔

۲۲۷\_زبان اورشرم گاه کی حفاظت

(( .....))

مَنْ يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ.

مَنُ يُنْ مَنُ لِنِي مَنُ لِنِي مَنُ اللَّهِ مِنْ لِنِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

#### الصالحين اردوثر زادالطالبين المعالبين

لَّهُ الْجَنَّةَ اسے جنت کی رد کے فیخِدُیہ بین فیخِدُیہ اس کی دورانوں کے درمیان ہے ضانت دیتا ہوں میں

[بخاری]

تشريخ: ال حديث شريف ميں

🗗 زبان کونیبت ، چغلی اور لا یعنی با توں سے بچانے کی ترغیب ہے۔

€ شرم گاہ کوزنا اور حرام کاری سے بچانے کی ترغیب ہے۔

ان دونوں اعمال پر آپ مَنَاتَّيْنِم نے وعد ہ فر مایا ہے کہ میں جنت کی ضانت دیتا ہوں اور بیرضانت آپ مَنَاتَّیْنِم نے اللہ کے حکم سے دی کیونکہ سور ق مجم میں ارشاد ہے کہ:

''آپ مَنْ اللَّهُ وَی کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے''۔اس مبارک ارشاد میں ان دونوں باتوں کی ترغیب دی گئی ہے۔کہ زبان غیبت، جھوٹ اور نافر مانی والی بات کرنے سے بچے اور شرم گاہ بے حیائی سے بچے۔ بے پردگی اور نگا ہوں کو نامحرم سے نہ بچانا آخر کارفیاشی اور زنا میں مبتلاء کردیتا ہے۔

لغات: يَنضُمَنُ بَضَمِنَ (س) ضَمنًا وَضَمَانًا بَمَعَىٰ ضامَن مُونا، ضَمنًا بِشَى عِ بِه ، فيل مونا، ضامن مونا لِ حُيدُ في لِلحُيدُ وَارْهَى ، لِ حُيدَنِ ، دونوں جبر ، مرادزبان ہے۔ بَیْنَ دِ جُلَیْهِ: مرادشرم گاہ ہے۔

ترکیب: مَنْ اسم جازم مضمن معنی شرط، یسف منعلی، هُوضمیر مشتر فاعل، الی جارم ورمل کر متعلق فعل، مَاموصول بَدْنَ مضاف المحدوف کے، نیست اپنے فاعل (ضمیر هُو مَضاف الیه الله مضاف الیه مضاف الله مضاف الله مضاف الله مضاف الله معطوف علیه، و الله عاطفه، مَا بَدُنَ فَاخِدَدُیْه بَترکیب سابق معطوف ، معطوف معطوف علیه می کر مفعول به فعل الله علیه مناف الله مناف الله

مشتر فاعل لَهُ جار مجرور مل كرمتعلق فعل اَلْبَحِنَّةُ مفعول به، فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول به سے مل كر جملہ فعليہ شرطيه ہوا۔ بہر طرجز امل كر جملہ فعليہ شرطيه ہوا۔

(( ······))

٢٢٨ ـ ايك سنت پر سوشهيدول كانواب مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَتِي عِنْدَ فِسَادِ أُمَّتِيْ فَلَهُ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ +++++++

و شهیدول کا [بیهقی]

تشری : اس حدیث مبار کہ میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ اس پڑمل کرنے سے سوشہیدوں کا تواب ملتا ہے خاص کر اس دور میں جب کہ دین پر چلنے والوں کو طعنہ زنی اور برا دری کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، شہیدا یک دفعہ جان دیتا ہے اور سنت پر چلنے والے کا دل نداق کر کے بار بار زخمی کیا جا تا ہے، اس وجہ سے اسے سوشہیدوں کے برا بر تواب ملتا ہے۔

لغات: تَمَسَّكَ فَمَاسَكَ وَامْتَسَكَ بِهِ جِمْنَا مَسَكَ (ن صْ)متعلَّى مونا، جِمْنا\_

تركيب: مَنْ اسم جازم مضمن معنی شرط، تَمَسَّكُ فعل، هُوضمير مستر فاعل باجار سُنَّتِی مضاف مضاف اليه دونوں مل كرمجرور، جارمجرورال كرمتعلق فعل، عند مضاف فسساد مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مضاف مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مضاف مضاف اليه مضاف اليه

#### المائق الصالمين اردوشر وادالطالبين

کرشرط، فکا جزائیہ، لکہ جارمجرور مل کرمتعلق ہوئے تکانی محذوف کے، تکائی صیغه اسم
فاعل اپنے فاعل (ھُسو صمیر مستر) اور متعلق سے لکر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، آجسرو
مضاف، مِسائیة مضاف الیہ مضاف شیفی پر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ لکر مبتداء
مؤخر، خبر مقدم اپنے مبتدا ہے مل کر جملہ اسمیہ خبر یہ ہو کر جزاء، شرط اور جزاء مل کر جملہ
فعلیہ شرطیہ ہوا۔

(( ············· ))

۲۲۹ \_ تو حیدورسالت مَثَالِیَمُ کی گواہی

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ

++++++++

شَهِدَ انْ انْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِيِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُلِيَّ اللهِ اللهِ المُلْمُلِلْمُلْمُلْمُلْمُلِلْمُلْم

لَّا اِللهُ اللهُ وَانَّ وَانَّ اللهُ اللهُ وَانَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدِ النَّارَ عَلَيْدِ النَّارَ عَلَيْدِ النَّارَ عَلَيْدِ النَّارَ

اس پر (جنم) کی آگ

الله نے حرام کر دی ••• مدیر

تشریخ:اس حدیث شریف کا مطلب میه به کهالله کی وحدانیت اور رسول الله منافیقیم کی رسالت کا اقر اراور پھر اس پر استفامت اور فر مانبر داری اگر کسی کونصیب ہو جائے اور اس حال میں موت آجائے تو اس پر جہنم کی آگے حرام ہے۔

ریکلمہ اے جنت میں لے جائے گاصحابہ شکائٹٹو کے اس طرح سمجھا ہے کہ کلمے کو پڑھ لینا ہی کافی نہیں بلکہ اس کے ہر حکم کو مانے اور اس کی ہرروکی ہوئی چیز سے رک جائے۔

لغات:شَهِدَ (س) شَهَادَةً بَمَعَىٰ گواہی دینا۔

#### مدائق الصالحين اردوثر ح زادالطالبين

تركيب: مَنْ اسم جازم عضمن معنى شرط، شهد يغلى، هروضمير مستر فاعل، أنّ مفقه، من المعنقله اس كااسم، في تمير شان محذوف لا نفى جنس، المه موصوف، الا يمعنى غير مفاف، لفظ المسلّب معلى محلا محرور معفاف اليه، مفاف اليه المحال مرصوف مفات المعنى المناف اليه المحال معنى المناف اليه المحال معنى المناف اليه المحال معنى المناف اليه المحال معنى المناف اليه المناف المناف اليه المناف المن

الْإِيْمَانَ .....

مَنْ احَبَّ لِلْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاعْطٰی اللهِ وَاعْطٰی وَابْغَطٰی وَابْغَطٰی اللهِ وَاعْطٰی اوردیا اوردیا اوردیا و و مَنعَ وابهٔ اللهِ ومَنعَ لِللهِ ومَنعَ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اوردیا الله کےلیے اوردوکا الله کےلیے

الْإِيْمَانَ ايمان استُحُمَلَ پوراکرلیاس نے

ئقدِ بُن شخقیق

[ابوداؤد]

تشرت : اس صدیث میں جاراعمال ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بتائے گئے ہیں۔ • اَلْحُبُّ لِلَّهِ:

یعنی جس سے بھی دوئ ہوا پی خواہش اور نام ونمود کے لیے نہ ہو بلکہ دینی ضرورت اوراللہ کے حکم کی وجہ سے ہو۔

البغض لِلهِ:

یعنی جس سے غصہ ہواس کی بنیا دبھی اللہ کا حکم ہو۔

آغظى لِللهِ:

جوخرچ کرے وہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے۔

4. مَنّعَ للّهِ:

یعنی کہیں خرچ ہے رکے تو اللہ کے تھم کی وجہ ہے رکے ۔ جیسے گانے بجانے اور رسوم ورواج پرخرچ کرنے ہے رکنااک حدیث میں باربار لِسلّٰ اس لیے فر مایا کہان چارا تال میں اپنی خواہش اور نفسانیت کا دخل ضرور آجا تا ہے اس لیے ان میں اخلاص بہت ضروری ہے ۔ یہ حدیث گزشتہ حدیث کی شرح بھی ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اپنا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے۔

لغات إستكمل الكمل، كمل شي بمعنى بوراكرنا\_

ترکیب: مَنُ اسم جازم مضمن معنی شرط، اَحَبُ فعل، هُوضَمیر متنتر فاعل، لِلْهِ جار مجرور مل کر متعلق فعل بفله جار معطوف مجرور مل کر متعلق فعل بفتل این فاعل اور متعلق سے مل کر جمله فعلیه خبریه ہوکر معطوف علیه، و اؤ عاطفه، اَبْ خَصْ لِللّهِ بترکیب سابق جمله فعلیه خبریه ہوکر معطوف اول، و اؤ عاطفه، اَنْ خَصْ لِللّهِ بترکیب سابق معطوف ثانی، و اؤ عاطفه، مَنْ عَلَيْهِ بترکیب سابق معطوف ثانی، و اؤ عاطفه، مَنْ عَلَيْهِ بترکیب سابق

معطوف ٹالث،معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کرشر ط،ف
جزائیہ قَدُ حرف تحقیق ،اِسْتَکْ مَلْ علی ماضی ، هُوضمیر متنتر فاعل اَلْایْمَان مفعول بہ بعل
اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ،شرط اور جزاء مل کر جملہ
فعلیہ شرطیہ ہوا۔

(( ······ ))

ا ٢٣٠ ـ روز قيامت سابيج المنتج بين تومقروض كومهلت وين مَنْ اَنْظُوَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ اَظَلَهُ اللّهُ فِي ظِلّهِ

++++++++++ د معسراً انظر معسراً

مہلت دی کسی تنگ دست کو وَضَعَ عَنهٔ

ر سبے کم کردیا اس ہے( قرض کو)

فِي ظِلِّهِ

سايد (مين جگه) دے گااللہ اپنے سائے ميں

[رواه مسلم]

(قیامت کےدن)اسے

تشری : اس روایت میں مقروض کومہلت دینے کی یہ فضیلت بتائی گئی ہے کہ اللہ پاک اسے قیامت کے دن این عرش کا سامی نصیب فرمائیں گے اس حدیث میں انسانی محلائی کا بہت بڑا پہلوموجود ہے۔

لغات: أَنْ ظَرَ إِنْظَارُ الدَّيْنِ قَرْضَ كَا اللَّيْ مِن مهلت دينا قَالَ تَعَالَى إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظُويْنَ. مُعْسِرًا: اسم فاعل بمعنى تنك دست مونا وضعً (ف) وَضُعًا بمعنى ركهنا \_

ترکیب: مَنْ اسم جازم مضمن معنی شرط، اَنْ طَلُوطُعل ماضی، هُوهُم برمتنتر فاعل، مُسعُسِدً امفعول به علی خرریه موکر معطوف مسعُسِدً امفعول به علی اورمفعول به عنال کرجمله فعلیه خبریه موکر معطوف

علیہ، او متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبر ریہ ہو کر معطوف ، معطوف علیہ معطوف سے مل کر فاعل اور متعلق فعل ایٹ فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبر ریہ ہو کر معطوف ، معطوف علیہ معطوف سے مل کر شرط اَظُلَّ فعل ماضی ، ہم میر مفعول بہ لفظ السلّه فاعل فی جار ظِلِّ مضاف ہم میر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مصاف الیہ م

۲۳۲ - حدیث نبوی مَنَّالِیْمِ کے بیان میں احتیاط مَنْ کَذَبَ عَلَی مُتعَیِّدًا فَلْیَکِمَ اَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ مَنْ کَذَبَ عَلَی مُتعَیِّمَدًا فَلْیکبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

مَنْ عَلَىّ عَلَىّ مَنْ عَلَىّ عَلَىّ مَنْ جَموت بولا مجمر بر مُحَمّ بر مُحَمّ بر مُحَمّ بر مُحَمّ بر مُحَمّ ب مُحَمّ بر مُحَمّ بُعَمّ مُتَعَمِّدًا فَلَيْسَوّأَ مَعْمَدُهُ مَتَعَمِّدًا فَلَيْسَوّأَ مَعْمَدُهُ مِسَاعِ مِن النّارِ مِحْمَر بيل مِالمِعان مُعَان مُ

جهنم میں

[بخاري ومسلم]

تشری : حدیث رسول مَنْ اللَّهُمْ کے بیان میں احتیاط کا حکم ہے کہ جان ہو جھ کر کمی بیشی نہیں کرنی چا ہیےا یہا کرنے والا اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنا لے۔

لغات: تَبُوّاً: بَمَعَىٰ مُهْرِنِ كَي جُلِه مِقْعَدَهُ (ن) مَقْعَدًا بَمَعَىٰ بِيُصِنا، بإغانه كرنے كابرتن \_

تركيب: مَن اسم جازم تضمن معنی شرط، كَذَب نعل ماضی، هُ وضمير مستر ذوالحال، مُتعَيِّمة احال، ذوالحال حال ل كرفاعل، عَلَى جار بحرور ل كرمتعلق فعل، فعل این فاعل اور متعلق سے مل كر جمله فعليه خبريه به وكر شرط، في ساجز اسكه، ليك بَ وَالم غائب، هو ضمير مستر فاعل، مَد فَعَدَهُ مضاف مضاف اليه مل كرمفعول به، مِن النّادِ جار

#### حدائق الصالحين اردوشرح زادالطالبين

مجرورمل کرمتعلق فعل بغل اینے فاعل مفعول بداور متعلق سےمل کر جملہ فعلیہ انشا ئیہ ہو کر جزاء ، شرط جزاءمل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔

(( -----))

ساس السام مراه خدامیں ہے جب تک گرندآ ئے مَنْ خَرَجَ فِیْ طَلِبِ الْمِهِ فَهُوَ فِیْ سَبِیْلِ اللهِ حَتَّی یَرْجِعَ .

مَنُ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ جَو نَكُلا عُلْمَ كَالْأَسْ مِن اللهِ عَلْمَ كَاللَّصِ مِن اللهِ عَلْمَ كَاللَّهِ عَلَى اللهِ عَل

[ترمذی]

تشری : اس ارشاد عالی میں علم کی تلاش میں گھر سے نکلنے کی نصیلت ہے کہ جب
تک وہ گھروا پس نہیں آ جا تا وہ اللہ کی راہ میں رہتا ہے بشرطیکہ بیزنیت ہو کہ اس علم کے
ذریعے سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے کیونکہ مجاہد اور طالب علم دونوں کی بیزنیت
ہوتی ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہوجائے اور اللہ کا دین پھیل جائے۔

لغات نيَوْجِعُ (ض) رجوعًا بمعنى لوثناً۔

ترکیب: مَن اسم جازم مضمن معنی شرط، خور بخعل، هُوضیر فاعل فِی جار، طسکب الْمِعلْمِ مضاف الیمل کرمجرور، جار مجرورل کرمتعلق فعل بغل این فاعل اور متعلق سے ل کر جمله فعلیہ خبر رید ہوکر شرط، فاجز ائید، هُومبتدافِی جار، سَبِیْ اللّٰهِ مضاف الیه ل کر مجرور، جار مجرورال کرمتعلق اول تکافِن کے، حَنی جاریو مضاف الیه ل کرمجرور، جارمجرورال کرمتعلق اول تکافِن کے، حَنی جاریو مضارع منصوب بتقدیر آئی، هُو شمیر مشتر فاعل بنعل این فاعل سے ل کر جمله فعلیه خبریه بتاویل مصدر ہوکر مجرور، جارمجرورال کرمتعلق ثانی تکافِن کے تکافین صیغہ اسم فاعل این جارم میں متعلق بان تکافین کے تکافین صیغہ اسم فاعل این جارم میں متعلق بیا مصدر ہوکر مجرور، جارمجرورال کرمتعلق بانی تکافین کے تکافین صیغہ اسم فاعل این

[ترمذي]

فاعل (هُموَ عنميرمتنتر)اور دونو ل متعلقو ل سے ل كرشبه جمله ہوكر خبر ، مبتدا خبر ل كر جمله اسميه خبرييه ہوكر جزاء ، شرط جزاء ل كر جمله فعليه شرطيه ہوا۔

۲۳۳ مؤون کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ مَنْ اَذَّنَ سَبْعَ سِنِیْنَ مُحْتَسِبًا کُتِبَ لَهُ بَرَأَةٌ مِّنَ النَّارِ.

مَنْ سَبْعَ سِنِیْنَ سَالَ تَک بَرِی سَالَ تَک بَرِیْنَ الْنَادِ کَامیدر کھتے ہوئے گئو بَر الْنَادِ کَامیدر کھتے ہوئے گئو بہ کا گھری جائے گ اس کے لیے بوئے النَّادِ بَرَاٰتُ فَی النَّادِ بَرَاٰتُ النَّادِ بَرَاٰتُ فَی النَّادِ بَرَاٰتُ النَّادِ بَرَالْتُ النَّادِ بَرَاٰتُ النَّادِ بَرَاْتُ النَّادِ بَرَانُ النَّادِ بَرِ النَّذِ بَرَانُ النَّادِ بَرَانُ النَّادِ بَرَانُ النَّادِ بَرَانُ النَّادِ بَرَانُ الْنَادِ بَرَانُ النَّادِ بَرَانُ النَّادِ بَرَانُ النَّادِ بَرَانُ الْنَادِ بَرَانُ الْنَادِ بَرَانِ النَّادِ بَرَانُ النَّادِ الْنَادِ بَرَانُ النَّادِ الْنَادِ الْ

تشریک: اس فرمان رسول مَنْ النَّيْمُ مِیں اذان دینے والے کی فضیلت ہے کہ سات سال تک اذان وینا جہتم سے آزادی کا ذریعہ بن جاتا ہے کیونکہ موذن اللّٰہ کا منادی ہوتا ہے۔ آپ مَنَّا لِلْمُ اللّٰهُ اوقات میں صحابہ کرام دُیَّالِیْمُ کواذان دینے کا حکم فرمایا ہے۔

تركيب: مَــنُ اسم جازم مضمن معنی شرط، أذَّى بفعل هُــو ضمير متنتر ذوالحال، مُختَّيبًا حال، ذوالحال حال مل كرفاعل سَبْعَ مِينِيْنَ مضاف مضاف اليهل كرمفعول فيه بفعل احدم فعول فيه سے ل كرجمله فعليه خبريه موكر شرط، مُحِيّبُ فعل مجهول، لَهُ

#### حدائق الصالحين اردوثر ح زادالطالبين

جار مجرور مل کرمتعلق فعل بکر آقه صدر مِن النّهارِ جار مجرور مل کرمتعلق مصدر کے ،مصدر متعلق سے مل کرنا یب فاعل ،فعل مجبول اپنے نا ئب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوکر جزاء،شرط جزاء مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔

(( ············· ))

## ۲۳۵۔تارک جمعه منافق ہے

مَنُ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضُرُوْرَةٍ كُتِبَ مُنَافِقًا فِي كِتَابٍ لاَّ يُمُحٰى وَلَا يُبَدَّلُ .

++++++++

| الجمعة              | تَرَكَ          | ر د<br>من                  |
|---------------------|-----------------|----------------------------|
| جمعهكو              | حيمور ا         | جسنے                       |
| مُنَافِقًا          | گينب            | ،<br>مِنْ غَيْرِ ضُرُورَةٍ |
| منافق               | لكهدياجائك      | بغیر (شرعی ) ضرورت کے      |
| وَ لَا يُبَدُّلُ    | ئ ود<br>لا يمحي | فِی کِتَابِ                |
| اورنہ تبدیل کی جائے | جوندمٹائی جائے  | الیک کتاب میں              |

[رواه الشافعي]

تشریخ: اس مدیث میں جعد کی نضیلت اور جان ہو جھ کر جعد چھوڑنے والے کے منافق ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ کی کتاب میں یعنی اپنے نامہ اعمال میں منافق لکھا جاتا ہے۔ جُمعَه: اسلام کی آمہ سے پہلے ہی بابر کت شار کیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے اور زیادہ فضیلت دی۔ اس کا نام جعداس وجہ سے رکھا گیا کہ اس دن لوگ مجد میں جمع ہوتے ہیں۔ اور یہ بہت ی برکات کا جامع ہے۔

لغات: يُمْحَى مَحًا (ن.س) مَحُواً بَعَيْمِ اللهَ مَا اللهُ مَا يَشَآءُ

تركيب: مَن اسم جازم مضمن معنى شرط، تسرك الخعل، هُسوهميرمتنتر فاعل

اَلْجُهُمَّةَ مَفُول به مِنْ جَارِ غير صُرُورٌ وَمِضاف مضاف اليه ل كرمُجرور، جار مجرور لل كرمُتعلق نعل ، فعل البيخ فاعل مفعول به اورمتعلق سے ل كر جمله فعليه خبريه ہوكر شرط، حُيّس نعل ماضى مجبول هُو ضمير مشتر مميز ، مُسنّا فِلهَّا تميز ، ميزتميز ل كرنائب فاعل ، في جار ، كِتَابٍ موصوف ، لا يُسمُّ لحى فعل مضارع مجبول هُو ضمير مشتر نائب فاعل ، فعل البيخ نائب فاعل سے مل كر جمله فعليه خبريه ہوكر معطوف عليه ، و اؤ عاطف، لا يُسَلَّدُ لُهُ بَرِّ كيبِسابق جمله فعليه خبريه ہوكر معطوف عليه معطوف مل عاطف ، لا يُسَلِّدُ في بيب موصوف صفت مل كر جمله فعليه خبريه ہوكر معطوف عليه معطوف مل كر جمله معطوف الله متعلق فعل ، فعل محملوف مار مجرور ، جار مجرور مل كر متعلق فعل ، فعل البيخ نائب فاعل اور متعلق سے مل كر جمله فعليه خبريه ہوكر جزا، شرط جزا مل كر جمله فعليه شرطيه ہوا۔

٢٣٦ - جها وكاارا ده بهى نهر كهنا نفاق كى علامت ہے مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغُرُو وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ .

++++++++

| وَكُمْ   | مَاتَ       | ر د<br>من                    |
|----------|-------------|------------------------------|
| اورتيس   | مرا         | جو مخض                       |
| يُحَدِّك | وَلَمُ      | ردو ه<br>يغزو                |
| باتك     | اورنه       | جہاد کیااس نے                |
| مَاتَ    | نَفْسَهُ    | به                           |
| مراوه    | اپنے جی میں | اس کے بارے میں               |
|          |             | عَلَى شُعْبَةٍ مِّنْ نِفَاقٍ |
|          |             | نفاق کے ایک حصہ پر           |

[مسلم]

تشریک: نبی آخر الزمال مَلَّالِیْمُ کی اس حدیث پاک میں بڑی وعید ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے نہ جہاد کیا اور نہ ہی منافقوں کی طرح جہاد میں جانے کا سوچا، تو وہ منافق لکھا جاتا ہے۔اس سے پتہ چلا کہ ہرمسلمان کے دل میں ' جذبہ جہاد' 'ہونا چاہے۔

ملاحظہ: اس ہے مسئلہ معلوم ہوا کہ کوئی آ دمی نیک کام کا پکا ارادہ کرے اور موت آنے کی وجہ سے نہ کر سکے تو اس کا پوراثواب ہی اسے ملتا ہے۔

### الغات: شُعبة: فرقه ،شِاخ ،سی چیز کا گروه-

تركيب: مَنْ اسم جازم عضمن معنى شرط، مَاتُ فعل هُو صَمير مستر ذوالحال، و اؤ

اليدكم يَغُو على هُو صَمير مستر فاعل فعل فاعل لل معطوف عليه، و اؤ عاطفه، كم يُحدِّثُ فعل هُو صَمير فاعل، به جار مجر و رمل كر معلق فعل، نَفْسَهُ ، مضاف معاف اليدل كر مفعول به فعل اله فعل اله في معطوف عليه معطوف اليدل كر معال به فعل اله فعل المعال المحال لل مال كر حال، في فعل الهي فاعل سعل كر جمله فعليه خبريه بوكر شرط، مَاتُ فعل محذوف عليه جار، شُعبة موصوف ، مِنْ نِفاق جار مجر و رمل كر متعلق كائنة محذوف كي محذوف كي محائنة معلى جار، شُعبة موصوف ، مِنْ نِفاق جار مجر و رمل كر متعلق كائنة محذوف كي محذوف كي محائنة معلى الهنا فاعل الهي ضمير مستر اور متعلق سعل كرشبه محذوف كي محلة بوكر صفت موصوف صفت مل كر مجر و رم بار مجر و رمل كر متعلق فعل بعل الهنا فاعل الور متعلق عال كر جمله فعليه شرطيه بوا -

(( ······))

### ٢٣٧ ـ روز بي كاحقيقي مقصد

مَنُ لَكُمْ يَدَعُ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي اَنْ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ .

++++++++

یک<sup>ٹ</sup> چھوڑ ہے

گه

مر د

3.

| فَكَيْسَ                      | وَالْعَمَلَ بِهِ | قَوْلَ الزُّورِ |
|-------------------------------|------------------|-----------------|
| یں نہیں ہے                    | اوراس برعمل کرنا | حجعوث كهنا      |
| فِی آنُ یَّدَعَ               | ه<br>حَاجَة      | لِلْهِ          |
| اس بارے میں پیر کہ چھوڑ ہے وہ | کوئی ضرورت       | التُدكو         |
| •                             | وَشَرَابَة       | طَعَامَةُ       |

اینے کھانے کو اورایئے پینے کو ابخاری]

تشری : اس حدیث پاک میں روزہ دار کو بیہ تنبیہ ہے کہ وہ اگر روزہ تور کھے اور جھوٹ نہ چھوڑ ہے اور دوسر ہے گناہ کرنا نہ چھوڑ ہے تو اسے صرف کھانا، پینا چھوڑ نے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ روزہ کی ساری برکات کھانا، پینا چھوڑ نے سے حاصل ہوتی ہیں اور جوابیا نہیں کرتا تو چھوڑ نے سے حاصل ہوتی ہیں اور جوابیا نہیں کرتا تو وہ تقویٰ جیسی نعمتوں سے محروم ہوجاتا ہے۔ جوروزہ کی اصل غرض وغایت ہے۔

لغات: يَدَعُ وَ دَعُ (ف) وَ دُعًا الشيئ بمعنى جِهورُ نا\_الزُّورِ: بمعنى جموت، باطل\_

#### حدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

کائنةً صیغهاسم فاعل اپنے فاعل (هی ضمیر متنتر) اور متعلق سے ل کرشبه جمله ہوکر صفت موصوف (حَاجَةً) صفت مل کر کیٹس کا اسم، کیٹس فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے ل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔

(( ·······))

۲۳۸ ـ تاموری کے لیے لباس پہننا مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِی الدُّنیَا ٱلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيْمَةِ

تُوبُ شُهِرَةِ لِّسَ ر د من ناموري كاكيزا جسنے الله فِي الدِّنيا السية یہنائے گا اُسے ونيامي التد ثُوْبَ مَذَلَّةِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ ذلت كاكيرًا قیامت کے دن [رواه احمد وغيره]

تشری : اس حدیث پاک میں اپنی ناموری اور بزائی کے لیے اور لوگوں میں اپنی تعریف کی غرض ہے اچھا لباس پہننے ہے منع کیا گیا ہے۔ باقی رہا صفائی اور جائز ضرورت کے لیے اپنی آ رائش کرنا حرام نہیں۔ بشر طیکہ شری حدود میں ہواور اللہ کے دشمنوں سے مشابہت نہ ہو۔

لغات: شُهْرَةِ: بَمَعَىٰ شهرت، نامورى، شَهو (ف) شَهْرًا مشهوركرنا مَلَدَلَّةُ بَذَلَ (ض) دَلَّا مُلَدَّلَةً بَذَلَ (ض) دَلَّا ، مُذَلَّةً بَعَنَ ذَلِيل مونا ، صفت كے ليے ذَلِيْل آتا ہے۔

تر کیب: مَنُ اسم جازم متضمن معنی شرط، لَبِسَ فعل هوضمیر فاعل، فَوْبَ شُهُ۔۔وَ قِ مضاف مضاف الیہ ل کرمفعول بہ، فِ۔ی الْلدُّ نیک جارمجر ورمل کرمتعلق فعل، فعل اپنے فاعل مفعول بہا ورمتعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہوکر شرط، اَلْہُ۔سَ

#### حدانق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

فعل هُضمير مفعول به اول لفظ السلّه فاعل ، ثَنُو بَ مَذَدَّةٍ مضاف مضاف اليه مل كر مفعول به ثانى ، يَسو ُ مَ الْسقِيلِهِ مضاف مضاف اليه مل كرمفعول فيه ، فعل اپنے فاعل ، مفعولين اور مفعول فيه ہے مل كر جمله فعليه خبر ميه موكر جزا ، شرط جزامل كر جمله فعليه شرطيه موا۔

(( ·······))

٢٣٩ تعليم دين مقصود صرف رضائه اللي بهو من طلب العِلْم لي حَالله السُّفَهَاءَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُحَارِى بِهِ الْعُلْمَاءَ أَوْ لِيُمَارِى بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ لِيُمَارِى بِهِ وَجُوْهَ النَّاسِ اللهِ الْدُخَلَهُ اللهُ النَّارُ .

++++++++

| طَلَبَ          | م د<br>مَنْ                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حاصل کیا        | جس شخص نے                                                                                       |
| <b>به</b><br>را | لِيُجَارِى                                                                                      |
| اس کے ذریعے     | تا كەمقابلەكرے                                                                                  |
| لِيُمَارِي      | آؤ                                                                                              |
| جھگڑا کر ہے     | Ĺ                                                                                               |
| <b>آ</b> وُ     | الشفكة                                                                                          |
| Ĺ               | بے و تو ف لوگوں ہے                                                                              |
| ومردة النَّاسِ  | <b>به</b>                                                                                       |
| لوگوں کو        | ۔<br>اس کے ذریعے                                                                                |
| الله            | اَدْ خَلَهُ                                                                                     |
| الله            | داخل کرے گا اُسے                                                                                |
|                 | ماصل كيا<br>به<br>اس كذريع<br>ليمارى<br>جمر اكر<br>جمر اكر<br>او مودة الناس<br>لوگول كو<br>الله |

تشری : اس فر مان رسالت مَثَالِيْمِ مِي علم حاصل کرنے کی غلط نيتوں ہے بيخے کی تاکید ہے۔

علاء کولا جواب کرنے کے لیے علم حاصل کرنا جیسا کہ بعض لوگ ایک آ دھ حدیث پڑھ کراہلِ علم سے بحث کرتے ہیں۔

جن لوگوں کودین کی پوری مجھ نہ ہوانہیں لا جواب کرنے کے لیے علم حاصل کرنا۔
 لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ میں عالم ہوں میری عزت
کی جائے (اس نیت سے علم حاصل کرنا۔) ان نیتوں کی بناء پر حصول علم جہنم کا

ذ ر لعجہ ہے۔

لغات: لِيُجَادِى بَجَارَاهُ ، مُجَارَاةً ، كَى كَى اتَه چِلْ مِن مقابله كرنا ، يهال مرادمطلقا مقابله به ، جَوٰى (ض) جَوْيًا ، بَعْن جَعَلُوا مقابله به ، جَوٰى (ض) جَوْيًا ، بَعْن جَعَلُوا كَن الله عَلَى الله بَهُ الله عَلَى اله عَلَى الله عَ

تركيب: مَنْ اسم جازم تضمن معنى شرط، طكب تعلى هُو ضمير متنتر فاعل، اليعلُم مفعول به ال جار، يُسجاري تفعل مضارع منصوب بتقدير أنْ هوضمير متنتر فاعل، به جار مجرور لل كرمتعلق نعل ، المعكمة عمفعول به فعل البيخ فاعل مفعول اورمتعلق سے لل كرجمله فعليہ خبريه بوكر معطوف عليه ، أوْ عاطفه ، ل زاكده ، يُسمَّادِي به السفهاء بتركيب سابق جمله فعليه خبريه بوكر مطعوف الآل ، أوْ عاطفه ، يُصَوِّ ق بِه و جُوْهُ النَّاسِ إلَيْهِ بتركيب سابق مبل فعليه خبريه بوكر معطوف ال ، معطوف عليه معطوفين سے مل كر جمله فعليه خبريه باور معطوف الى ، معطوف عليه معطوفين سے مل كر جمله فعليه خبريه باور متعلق بناويل مصدر به وكر مجرور، جار مجرور مل كرمتعلق فعل بعل اسيخ فاعل مفعول به اورمتعلق بناويل مصدر به وكر مجرور، جار مجرور مل كرمتعلق فعل بعل اسيخ فاعل مفعول به اورمتعلق بناويل مصدر به وكر مجرور ، جار مجرور مل كرمتعلق فعل بعل اسيخ فاعل مفعول به اورمتعلق بناويل مصدر به وكر مجرور ، جار مجرور مل كرمتعلق فعل بعل اسيخ فاعل مفعول به اورمتعلق بناويل مصدر به وكر مجرور ، جار مجرور مل كرمتعلق فعل بعل اسيخ فاعل مفعول به اورمتعلق بناويل مصدر به وكر مجرور ، جار مجرور مل كرمتعلق فعل بعل اسيخ فاعل مفعول به اورمتعلق بناويل مصدر به وكر مجرور ، جار مجرور مل كرمتعلق فعل بعل اسيخ فاعل مفعول به اورمتعلق بناويل مصدر به وكرور ، جار مجرور مل كرمتعلق فعل بعل اسيخ فاعل مفعول به اورمتعلق بناويل معلون به المعلون به المعلون به وكرور به المعلون به المعلون به المعلون به المعلون به وكرور به المعلون به المعلون به وكرور به المعلون به وكرور به المعلون به وكرور به المعلون به المعلون به وكرور به المعل

[ابو داؤ د]

#### حدائق الصالحين اردوثر آزادالطالبين

ے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوکر شرط ، آڈنحل فعل فیمیر مفعول بہ ، لفظ اللہ فاعل السّارَ مفعول نیہ بفظ اللہ فاعل السّارَ مفعول فیہ بعد اللہ فعلیہ خبریہ ہوکر جزاء ، شرط جزامل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجُهُ اللهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ اللَّهِ لِيُصِيْبَ مَنْ تَعَلَّمُهُ اللَّهِ لِا يَتَعَلَّمُهُ اللَّهِ لِيُصِيْبَ مَنْ تَعَلَّمُهُ اللَّهِ لِيُصِيْبَ مِنْ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدُ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ .

مَنْ عِلْمًا السَّامِ السَّام

جنت کی خوشبو (بھی) تیامت کے دان

تشریخ: اس حدیث پاک میں علم دین کے حصول میں نیت کے درست کرنے کا فرمان ہے۔ دینی علوم کے علاوہ دوسرے علوم مثلا ڈ اکٹری اور انجینئری وغیرہ دنیا کی غرض سے سیکھے جاسکتے ہیں لیکن علم دین کی غرض صرف رضائے الیٰ ہونی جا ہیے۔ لغات: يَبْتَ عَى إِبْتَعَى، تَبْعَى الشَّيِ تِمْعَى طلب كرنا، يُصِيبُ اصاب من الشي بمعنى لينا \_ اَكْتِ عَلَى الشَّي تَمْعَى الشَّي الشَّي الشَّي الشَّي الشَّي الشَّي الشَّي الشَّي الشَّي السَّي الشَّي السَّي السَّي السَّي السَّي السَّي الشَّي السَّي السَّي الشَّي السَّي الشَّي السَّي الشَّي السَّي السَ

تركيب: مَنْ اسم جازم تضمن معنى شرط، تَهَ عَلَيْمُ عَلْ هُوضَمير متنتر ذوالحال، لَا يَتَ عَلَّمَ فعل هُو صَمير متنز فاعل ، فضمير مفعول به ، إلَّا حرف استثناء لغو ، ل تعليليه جاره يُصِيبُ فعل هُوضَميرمتنتر فاعل، به جارمجرورمتعلق فعل، عَرْضًا موصوف، مِنَ الدُّنيَا جار مجرور مل کرمتعلق ، تکائِسنامحذوف کے تکائِسناصیغہاسم فاعل اپنے فاعل (ہو ضمیر متنتر)اورمتعلق ہے مل کرشبہ جملہ ہو کرصفت ہموصوف صفت مل کرمفعول بہ بعل اینے فاعل مفعول بداورمتعلق ہے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر ہو کر مجرور، جار مجرور مل كرمتعلق لا يَتَعَلَّمُ ك، لا يَتَعَلَّمُ فعل اين فاعل مفعول بداور متعلق سےل كرجمله فعليه خبرييه وكرحال، ذوالحال حال مل كرفاعل، عِلْمَمَّا موصوف مِنْ جار، مَا موصول، وديني فعل مضارع مجهول، به جارمجروم تعلق فعل، وَجُهُ اللّهِ مضاف مضاف اليه ل كر نائب فاعل فعل ایینے نائب فاعل اور متعلق ہے مل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہو کر صلہ ،موصول صلمل کرمجرور، جارمجرور مل کرمتعلق تک إنسامحذوف کے تک إنسامینداسم فاعل اینے فاعل (ممسو ضميرمتنتر) اورمتعلق ہے ال كرشبه جمله ہوكرصفت ،موصوف صفت ال كر مفعول به بغل اینے فاعل اورمفعول بہ ہے ل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ موکر شرط ، کیٹم یجہ دفعل هُوَ ضمير متنتز فاعل، عَسرَ فَ الْبَجنَّةَ مضاف مضاف اليهل كرمفعول به، يَوْمَ الْيقِيلَةِ مضا ف مضاف اليهل كرمفعول فيه فعل اپنے فاعل مفعول بدا درمفعول فيہ ہے مل كر جمله فعليه خبرييه موكرجزاء شرطاور جزامل كرجمله فعليه شرطيه موابه

(( ······))

### ا ۲۲۷۔ نجومیوں کے پاس جانے کی نحوست مَنْ اَتٰی عَرَّافًا فَسْنَلَهُ عَنْ شَیْ لَمْ یَقْبَلْ لَهُ صَلُوهُ اَرْبَعِیْنَ لَیْلَةً . \*\*\*\*\*\*\*

اس سے چالیس (دنوں اور) راتوں کی نمازیں [مسلم]

تشری : اس حدیث پاک میں نجومیوں کے ہاں آئندہ حالات کے علم کے لیے
جانے ہے منع کیا گیا ہے اور بیفر مایا ہے کہ ایسے آدمی کی چالیس دن رات کی نمازیں
ضائع ہوجاتی ہیں۔ کیونکہ علم غیب صرف اللہ کا خاصہ ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک
نہیں ہے۔ اس لیے نجوم کا کاروبار کرنایا ان کے پاس جانا حرام ہے۔

لغات: عَرَّافًا: بَمَعَىٰ نَبُومِي ،غيب كى خبرين بتانے والا ،عبر ف (ض) عرفة ،عرفانا بمعنى پہنچانا۔

ترکیب: مَنْ اسم جازم عضمن معنی شرط، آنی فعل ماضی هوضمیر متنتر فاعل عَرّافًا
مفعول به بعل این فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوکر معطوف علیہ ف
عاطفہ سَنَا فعل ماضی هُوضمیر متنتر فاعل، ضمیر مفعول به، عَنْ شَیْ جار مجرور مل کر متعلق
فعل بعل این فاعل ، مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوکر معطوف،
معطوف علیہ معطوف مل کر شرط، کہ می می گئی کے محبول، اسه جار مجرور مل کر متعلق فعل،
معطوف علیہ معطوف مل کر شرط، کہ می می می می می می مضاف مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر نائب فاعل ، فعل مجبول این نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوکر
جراء، شرط اور جزامل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔

٢٣٢ ـ السَّعَاذَ مِنْكُمُ بِاللَّهِ فَاعِنْدُوهُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَاعْطُوهُ وَمَنْ مَالَ بِاللَّهِ فَاعْطُوهُ وَمَنْ مَالَ بِاللَّهِ فَاعْطُوهُ وَمَنْ مَا كُمُ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ دَعَاكُمُ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجَدُوا مَاتُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرُوا اَنْ قَدْ كَافَنْتُمُوهُ تَجَدُوا مَاتُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرُوا اَنْ قَدْ كَافَنْتُمُوهُ

| فَآعِيذُوهُ                 | استعَاذَ مِنْكُمْ بِاللَّهِ | مَنِ                          |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| پستم اسے پناہ دے دو         | الله كے ليتم سے پناه جا ہے  | مَن<br>فخض<br>جوخض            |
| فَاعُطُوهُ<br>فَاعُطُوهُ    | بِاللَّهِ                   | وَمَنْ سَأَلَ                 |
| یں تم اے دے دو              | اللہ کے نام سے              | اور جو ما نگے                 |
| فَاجِيبُوه<br>فَاجِيبُوه    | دَعَاكُمْ                   | وَمَنْ                        |
| پس قبول کرلو                | تمہاری دعوت کر ہے           | اور چو                        |
| اِلَيْكُمْ                  | صَنَعَ                      | ر ر د<br>وَمَنْ               |
| تمهاری طرف                  | کے                          | اور جو                        |
| فَإِنْ                      | فَكَافِئُونَهُ              | ر دو دم<br>معروفا             |
| پس اگر                      | يس تم اس كابدله دو          | كوئى نيكى                     |
| فَادْعُوا                   | مَاتُكَا فِئُوهُ            | يَّه تَجِدُوا<br>لَم تَجِدُوا |
| يس دعا كرو                  | جس ہےتم ہدلہ دو             | نه يا وَ                      |
| تَرُوا                      | ر<br>ختی                    | រ័                            |
| جان لوتم                    | یہاں تک کہ                  | اس کے لیے                     |
| گافئتموه                    | قَدُ                        | <b>آن</b>                     |
| ,<br>تم نے بدلددے دیا ہے اس | تحقيق                       | ىيكە                          |
| <b>راح</b>                  |                             |                               |

تشریح: اس مدیث پاک میں مسلمانوں کے آپس کے جارحقوق بیان کیے گئے ہیں۔

- جوخدا کے لیے بنا ہمائگے اسے بنا ہ دو۔
- 🗨 جواللّہ کے لیے مانگے اسے دے دو بشرطیکہ گدا کرنہ ہو۔
  - 🛭 جوکوئی تمہاری دعوت کر ہےاس کوتم قبول کرو ۔

احسان کابدلہ دو،اگرنہ دے سکوتو دعا کے ذریعے سے بدلہ دواوراتنی دعا کرو کہاں کا بدلہ ادا ہوجائے۔ کم از کم'' جسز ال السلسه'' تو ضرور کہہ دینا چا ہیے۔ بیہ چاروں صفات ایک مومن کامل کی ہیں جو ہرمسلمان میں ہونی چا ہیے۔

تركيب : مَنْ اسم جازم متضمن معنى شرط، استَعَا ذفعل ماضى ، هُوضمير متنتر فاعل، مِنْكُمْ جار مجرورمل كرمتعلق اول فعل كابالله جار مجرورمل كرمتعلق ثاني بغل اينے فاعل اور متعلقین ہے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فیاجز ائیہ، آعِیْ فُوْ ۱ امر حاضر ضمیر بارز فاعل ة ضمير مفعول به بغل اين فاعل اور مفعول به ي ل كر جمله فعليه انثائيه موكر جزاء، شرط جزامل كرجمله فعليه شرطيه موكرمعطوف عابيه، و اؤ عاطفه، مَنْ سَالَ باللَّيهِ فَاعْطُوهُ بِرَكِيبِ ما بِقِ جمله معطوف اوّل ، و اوْ عاطفه، مَنْ دَعَماكُمْ فَأَجِيبُوهُ بتركيب سابق جمله معطوف ثاني، و اؤ عاطفه مَنْ اسم جاز مُتضمن معنى شرط، صَنَعْعل هُوَ صَميرمتنتر فاعل ۥإِلَيْكُمْ جارمجرورمل كرمتعلق فعل ،مَعْرُو فَيَهُ مفعول به بفعل اييخ فاعل متعلق اورمفعول به سے ل كر جمله فعليه خبريه به وكر شرط، فياجز ائيه، تكافينو ۱۱ مرحا ضر جنمير بارز فاعل، فنميرمفعول به بغل اينے فاعل اورمفعول به سے ل کر جمله فعليه انشا ئيه ہو کر جزاء، شرط جزاءل كرجمله فعليه موكرمعطوف ثالث، فياعاطفه، إنْ حرف شرط، كيم تَجدُونَ الْعل جحد ضمير بارز فاعل ، مَا موصوله ، تُسكّافِنُونُ الْعل مضارع ضمير بارز فاعل ةُ ضمیر مفعول به بغل اینے فاعل اور مفعول بہ ہے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کرصلہ ، موصول صله مل کرمفعول به بعل اینے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبر رہ ہو کر

(( ·······))

٣٣٣ - نهى عن المنكر برمسلمان برلازم ب من مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرُ اللَّهُ بِيدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَيِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَيِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَيِلْسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَيِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ .

++++++++

| مِنْگُمْ                   | رَأَى                         | ر د<br>من     |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| ، تم میں ہے                | ديكھيے                        | 9,            |
| بيكره                      | وَمِيرَ وَ<br>فَلَيْغَيِّرُهُ | ودر<br>منگرا  |
| ےا۔(نیکی میں) اپنے ہاتھ سے | يس جائيے كەبدل د              | كوئى برائى    |
| فَبِلْسَانِه               | يَسْتَطِعْ                    | فَإِنْ لَكُمْ |
| پس اے اپن زبان سے (روک دے) | طانت رکھے                     | يس اگر نه     |
| فَبِقَلْبِهِ               | يَسْتَطِعُ                    | فَإِنْ لَكُمْ |
| پس براجانے اسے اپنے ول میں | نەكرىخ                        | پس اگر نه     |

## حدائق الصالحين اردوثر ل زادالطالبين

وَ ذٰلِكَ اصْعَفُ الْإِيْمَان

وربی سب ہے کمزورایمان (کادرجہ) ہے [مسلم]

تشری : ہادی عالم سُلُطِیْم اس حدیث پاک میں ہر مسلمان پریہ ذمہ داری عائد فرماتے ہیں کہ جہاں بھی اللہ کی نافر مانی ہواگر طاقت ہوتو اسے اپنے ہاتھ سے نیکی میں بدل دے اور اگر طاقت نہ ہوتو اپنی زبان سے غلط کام کی مخالفت کریں اور لوگوں کو نیکی کا راستہ بتا نمیں اگر اتنی بھی طاقت نہ ہوتو اپنے دل سے اس گناہ کو ہرا سمجھے اور یہ (صرف دل سے ہرا سمجھنا) ایمان کا آخری حصہ ہے۔ اسے آسان لفظوں میں یوں سمجھنے کہ بُرائی سامنے ہواور دل میں بھی بُرانہ سمجھنے و دل ایمان سے خالی ہے۔

ملاحظہ: برائی کو ہاتھ سے یا زبان سے رو کئے میں فتنہ اور فساد کا خوف ہوتو یہ امر مستحب ہوجا تا ہے۔ نیکی کا تھم کرنا اور برائی سے رو کنا احسن انداز سے ہونا چا ہیے۔ یہ کام، جان، مال اور وقت لگا کرسکھنے کا ہے۔

لغات: فَلْيُسْغِيرُهُ بَغَيْرَهُ ،غاره ،بدل دينا ،تغير كردينا ـ أَضْعَفُ: اسم التَّفْضيل بمعنى كمزور جمع ضيعاف و اضعفاء ـ

## عدائق الصالحين اردوثر ح زادالطالبين

فعليه انثائيه موكر معطوف اول ، فيان كلم يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِه بتركيب سابق جمله فعليه انثائيه موكر معطوف ثانى ، معطوف عليه اپنے دونوں معطوفوں سے مل كر جمله معطوفه موا، واؤ استنافيه ، ذلك مبتدا ، أضعف الديمانِ مضاف مضاف اليهل كر خبر ، مبتدا خبر مل كر جمله اسميه خبر بيمتانه مهوا۔

(( ············· ))

٢٣٣ قرض كى اوائيكى كى نبيت بهوتو الله مدوفر مات بي من أخذ أَمُوال النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَ هَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ أَذَاءَ هَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ .

++++++++

| اَمُوالَ النَّاسِ  | أخذ              | ر د<br>من             |
|--------------------|------------------|-----------------------|
| لوگوں كا مال       | וֱ               | جسنے                  |
| اَدَّى اللّٰهُ     | اَدَاءَ هَا      | و دو<br>يريد          |
| ادا کرد ہےگا اللہ  | اہے دینا         | عابتا ہے              |
| أخذ                | رر د<br>ومن      | <sup>دو</sup><br>عَنه |
| ٧ .                | اور جس نے        | اس کی طرف سے          |
| اَتُلَفَهُ اللَّهُ | إتُـكَافَهَا     | و دو<br>پريد          |
| ضائع كرد _ گاالله  | اس كاضائع كردينا | عابتا ہے              |
|                    |                  | عَلَيْهِ              |

س پر

تشریخ: اس ارشاد نبوی منافی میں مقروض کے لیے ہدایات ہیں کہ قرض اداکر نے کی نیت رکھو، ادائیگی کی نیت کرنے والے کی اللہ مد دکرتا ہے اور جوقرض ادانہ کرنا جاہے اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے ایک انسان کو پریشان کرنے کا ارادہ کیا اس کی بدنیتی کا بیاثر ہوتا ہے کہ اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے۔اس کے دو نقصان ہوئے۔قرض ادا نہ کر سکا اس میں آخرت کا نقصان بھی ہے، دوسرا بیر کہ اس کا مال ضائع ہوگیا۔

لغات: اَدَّى: (ض) اَدَّيَا السَّنَّى بمعنى اداكرنا ، يَنْ إِنَا اَتُلَفَهُ لَلِفَ (س) تَلُفًا بمعنى اللك بونا ، بربا دبونا ـ

٢٣٥ ـ اَيك دن فرض روزه جَهُورُ نِهُ كَا نَقْصَانَ مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمْ ضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمُ يَقُض عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلَّهُ وَإِنْ صَامَةً .

++++++++

مَنْ، اَفْطَرُ یَوْمًا رَصِّحْض نِ الْفَطَرُ یَوْمًا رَصِحْض نِ ایک دن کا مِنْ دَمُضَانَ مِنْ غَیْرِ رُخْصَةٍ مِنْ دَمُضَانَ مِنْ غَیْرِ رُخْصَةٍ مِنْ دَصَت کے رامہ ان سے بغیر (شرعی) کسی دخصت کے دامہ کارمضان سے بغیر (شرعی) کسی دخصت کے

ر دو عنه لَمْ يَقُض وَلَا مَرَض اور بغیر کسی مرض کے نہیں بدل ہوسکتا اس کا صَوْمُ الدَّهُر كُلُّهُ وَإِنْ صَامَهُ اگرچہ(پوریعمر)رکھلے بورى عمرروزه ركهنا

[رواه احمد ً

تشریح: حبیب خدا من فی کے اس قول میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کا روز ہ حچوڑ دینا اتنابڑا نقصان ہے کہ یوری عمر روز ہ رکھنے ہے بھی و ہنقصان بورانہیں ہوتا۔اس لیے جان بو جھ کرروز ہ نہ چھوڑیں۔ اس میں ہمیں دینی کاموں کواینے او قات پر کرنے کاسبق بھی دیا جارہا ہے۔اسی طرح نماز ، زكوة اورج كوايخ اوقات مے مؤخرنه كرنا چاہے۔

لغات: أَفْطَرَ: الصَّائم، روز عدار كاكمانا اور بينا، فَطَر (ن. ض) فَطُرُ الشَّيُّ، كِيارُ نَا ، فَطَوَ ، تَفْطُو وَ إِنْفُطُو بِمِعْنِ بِهِنا \_

تركيب: مَنْ اسم جازم تضمن معنى شرط، ٱفْطَرْ فعل ماضى، هُوضمير فاعل، يَوْمًا موصوف، مِنْ رَمَضَانَ جارمجرورال كرمتعلق كائِنًا ك، كَائِنًا صيغهاسم فاعل اين فاعل (میسو ضمیرمتنتر) اورمتعلق ہے ل کرشبہ جملہ ہو کرمفت ،موصوف صفت مل کر مفعول فيه، مِنْ جارغَيْسُو رُخْصَةٍ مضاف مضاف اليهل كرمعطوف عليه، و اؤ عاطفه، لَا زائده ،مکسرٌ ضِ معطوف ،معطوف عليه معطوف مل كرمجرور ، جارمجرورمل كرمتعلق فعل ،فعل اييخ فاعل مفعول بداورمتعلق سيل كرجمله فعليه خبريه موكر شرط ،كم يتقض فعل معلوم ، عَنْهُ جار مجرورال كرمتعلق فعل كے، صور مُ الدَّهْرِ مضاف مضاف اليهل كرموكد، كُلِله مضا ف مضاف اليدل كرتا كيد، موكدتا كيدل كرفاعل بغل اين متعلق اور فاعل سے ل كر جمله فعليه خبرييه موكر جزاء ،شرط اور جزاءمل كرجمله فعليه شرطيه ، و اؤ مبالغه ،إنْ حرف شرط ، صّامَ فعل هُوضميرمننتز فاعل فنميرمفعول به بعل اينے فاعل اورمفعول به ہے ل کر جمله فعلیہ ہوکرشرط،اس کی جزاءکم یقض عُنه محذوف ہے،شرط جزاءل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ [بيهقي]

# ۲۳۲ ميام كوسامان جهاددين اورروزه افطار كران كااجر مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا أَوْ جَهَّزَ غَاذِيًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْدِهِ

| صَائِمًا         | فَطَّرَ           | ر د<br>من  |
|------------------|-------------------|------------|
| سمى روز ە دار كا | روزه تحلوايا      | جس نے      |
| غَازِياً         | جَهَّزَ           | آ <b>و</b> |
| محسى مجامد كو    | سامان ديا         | ي          |
|                  | دم<br>مِثلُ آجرِه | فَلَهُ     |
|                  | الله ماک کمار     | المرياط    |

تشریخ: ایک خاص اصول اس فرمان سے معلوم ہوا کہ نیکی پر مدد کرنے والے کو اس نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ جیسا کہ ایک گھونٹ کسی یا ایک کھور سے روز و کھلواد نے تو روز ور کھلواد نے تو روز ور کھلواد نے اس کے کا ثواب مل جاتا ہے یا کسی مجاہد کوسامان دیتو جہاد کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہونیکی کے کام میں دوسروں کا ہاتھ بٹانا چا ہے۔ طالب

علم کی مد دکر ہے تو علم کا ثو اب ملتا ہے۔ لغات: جَهَّزَ بِجَهَّزَ ہُ بَمِعَیٰ تیار کرنا ،مہیا کرنا۔

تر كيب: مَنْ اسم جازم مصمن معنى شرط، فَطُوسُعل ماضى، هُوهُميرمتنر فاعل صلائه المعنى الله عليه خبريه موكر مسانسها مفعول به معطوف عليه أو رفعول به سال كرجمله فعليه خبريه موكر معطوف عليه أو حرف عطف، جَهَّوْ غَساذِيهُ با بتركيب سابق جمله فعليه خبريه موكر معطوف عليه مطعوف ال كرشرط، ق جزائيه كسه جار مجرورل كرمتعلق فعل معذوف فبك مفعاف اليه مفعاف المحذوف فبك مفاف مفاف اليه مفاف اليه مفاف المعاف مفاف مفاف اليه مل كر جمله فعليه خبريه موكر مفاف اليه م وكر المراكبة عليه خبريه موكر مفاف اليه م وكر جمله فعليه خبريه موكر مناف اليه مؤلو و جمله فعليه خبريه موكر جناه مفاف الها من الم جمله فعليه خبريه موكر جناه فعليه خبريه موكر الله مفاف الها من المناف الها من المناف الها مناف المناف ال

# ٢٣٧ـ اميرواستادكى اطاعت ميں نجات مَنْ اَطَاعَنِى فَقَدُ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدُ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ يَبْطِعِ الْآمِيْرَ فَقَدُ اَطَاعَنِى وَمَنْ يَعْصِى الْآمِيْرَ فَقَدُ عَصَانِى

| ر و<br>من<br>من        | اَطَاعَنِي                | فَقَدُ                   |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| جس مخض نے ر            | میری بات مانی             | يستحقيق                  |
| اَطَاعَ اللَّهَ        | وَمَنْ                    | عَصَانِي                 |
| اس نے اللہ کی بات مانی | اور جس نے                 | میری نا فرمانی کی        |
| فَقَدُ                 | عَصَى اللَّهُ             | وَمَنْ يُطِعِ الْآمِيْرَ |
| يس محقيق               | اس نےاللہ کی نا فرمانی کی | اور جوامیر کی بات مانے   |
| فَقَد <u>ْ</u>         | اَطَاعَنِی                | وَمَنْ                   |
| پي شخ <b>ق</b> ق<br>-  | اس نے میری بات مانی       | اور جس نے                |
| يَعْضِي الْآمِيْرَ     | فَقَدُ                    | عَصَانِي                 |
| نافر مانی کی امیر کی   | يستخفيق                   | اس نے میری نا فرمانی کی  |

[بخاری ومسلم]

تشریخ: اس ارشاد گرامی میں حضور اکرم مَثَاثِیَّا نے اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت اور نافر مانی کواللہ کی نافر مانی قرار دیا ہے اور دوسری بات بیار شاد فر مائی کہ اپنے امیر ، استادیا شرعی مرشد کی اطاعت کرنا اللہ کے نبی کی اطاعت ہے اور ان کی نافر مانی ہے بشرطیکہ بید حضرات اللہ اور اس کے رسول مَثَاثِیْنِم کی نافر مانی ہے بشرطیکہ بید حضرات اللہ اور اس کے رسول مَثَاثِیْنِم کے فر مان کی روشن میں تھم دیں ورنہ اطاعت ضروری نہیں ہے۔ بلکہ نافر مانی ضروری ہے۔

لغات: عَصَانِيْ: بَمَعَيْ نافر ماني كرنا\_

تركيب: مَنْ اسم جازم مضمن معنى شرط، أطساع نعل هُوَ ضمير متنتر فاعل، ن

وقایه ی متکلم مفعول به بغل این فاعل اور مفعول به سے مل کر جمله فعلیه خبریه ہوکر شرط، ف جزائیه، قد کرف تحقیق، اَ طَاعُ علی هُو ضمیر مثنتر، فاعل لفظ الله مفعول به بغل این فاعل اور مفعول به سے مل کر جمله فعلیه خبریه ہوکر جزاء، شرط اور جزاء مل کر جمله فعلیه شرطیه ہوکر معطوف علیه، و اؤ عاطفه، مَن عَصَانِی فَقَدُ عَصَی اللّهُ بترکیب مابق جمله شرطیه ہوکر معطوف فانی، و اؤ عاطفه، و مَن بَشَعْصِی اللّه منظوف علیه اللّه مِن بترکیب مابق جمله شرطیه ہوکر معطوف فانی، و اؤ عاطفه، و مَن بَشَعْصِی اللّه مِن اللّه مِن فَقَدُ عَصَانِی بترکیب مابق جمله شرطیه ہوکر معطوف فانی، و اؤ عاطفه، و مَن بَشَعْصِی اللّه مِن فَقَدُ عَصَانِی بترکیب مابق جمله شرطیه ہوکر معطوف فان شائل معطوف علیه ایک معطوف علیه ایک معطوف علیه ایک معطوف فات سے مل کر جمله معطوف هموا۔

(( ···················· ))

# ۲۲۸\_ناحق زمین دبالینے کا انجام

مَنْ اَخَذَ مِنُ الْأَرْضِ شَيْتًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيلَةِ اللهِ عَلَى اللهُ مَنْ الْأَرْضِ شَيْتًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيلَةِ اللهِ مَنْعِ اَرْضِيْنَ .

++++++++

| مِنْ الْأَرْضِ         | أخَذَ              | ر د<br>من      |
|------------------------|--------------------|----------------|
| زيين                   | Ñ                  | جس مخض نے      |
| خسِف                   | بِغَيْرِ حَقِّهِ   | ر وم<br>شیئا   |
| دهنساد پاجائے گا       | بغیرائیے حق کے     | پچھ تھے۔       |
| اِلٰی سَبْعِ اَرْضِینَ | يَوْمَ الْقِيْمَةِ | <b>به</b>      |
| سات زمینوں تک          | قیامت کے دن        | اس کے بدلے میں |

[بخاری]

تشریخ: اس حدیث میں اس مخص کے لیے وعید ہے جوز مین کا کوئی حصہ ناحق لے ۔ تو قیا مت کے دن سات زمینوں کی مٹی سز اکے طور پر اس کے سر پر رکھی جائے گی یا طوق بنا کر گلے میں ڈال دی جائے گی۔اس لیے کسی کی کوئی چیز بھی ناحق نہ لینی جاہیے۔

لغاّت: خَسَفَ (ض) خَسُفٌ فسى الآدُض بَمَعَىٰ زمين مِس وصنسانا - اَرْضِيْسنَ: اَدُصُونَ، اُدُوضٌ، اداض، جمع الادض بَمَعَىٰ زمين \_

تركيب: مَنْ اسم جازم عضمن معنی شرط، اَحَدُفعل هُوضَمير مستر فاعل، مِن الله وَ الله وَ الله وَ الله و الله

(( ··············))

۲۳۹ ـ زیارت رسول الله مَنَّالِیَّمْ حَقیقت ہی ہوتی ہے مَنْ رَانِی فِی الْمَنَامِ فَقَدُ رَانِی فَانَّ الشَّیْطُنِ لَا یَتَمَثَّلُ فِی صُوْدَیَیْ .

مَنُ رَأْنِیُ فِی الْمَنَامِ جَسْخُصْ نِ رَيُهَا مِحْصِ خُواب مِي فَقَدُ رَانِیُ فَقَدُ رَانِیُ پُسْخَقِین دیکھااس نے مجھہی کو پس بےشک

#### ها حدانق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

يَّتُمثُّلُ صورت بناسكتا

لا نہیں الشيطنِ

شيطان

فِی صُورَتِی

[بخارى ومسلم]

ميري صورت جيسي

تركيب: مَنْ اسم جازم مضمن معنی شرط، رَای فعل، هُوضمير مستر فاعل، نِسی مفعول به اور متعلق سے مفعول به ، فِسی الْمَنَامِ جار مجرور ال رمتعلق فعل، فعل البیخ فاعل مفعول به اور متعلق سے مفعول به ، فعل البیخ فاعل المور شرط، ف جزاء قد شرخ فتیق، رَای فعل، هُوضمیر مستر فاعل نی مفعول به ، فعل البیخ فاعل اور مفعول به سے ال کر جمله فعلیه خبر به ہوکر جزاء، شرط اور جزا اللہ ملکر جمله فعلیه شرطیه ہوکر معلل ، ف تعلیلیه ، إنَّ حرف مشبه بالفعل ، اکشین طائن ان کا اسم ، لَا یَنَمَنَّ الله علی مضارع معروف هُوضمیر مستر فاعل فی حرف جار، صُور رَتِی مضاف البیم البین فاعل اور متعلق سے اللہ مضاف البیم البیم ورم جار مجرور الله کر محمد ورم کر متعلق فعل ، معلل البیم فاعل اور متعلق سے اللہ جملہ فعلیہ خبر بیہ ہوکر خبر ، ان البیخ اسم اور خبر سے ال کر جملہ اسمیہ خبر بیہ ہوکر تعلیل اللہ معلل اور تعلیل اللہ کر جملہ تعلیلیہ ہوا۔

# ۲۵-جھوٹا دعوٰ ی گناہ کبیرہ ہے مَنِ ادَّعٰی مَا لَیْسَ لَهُ فَلَیْسَ مِنَّا وَلَیْسَوَّا مَقْعَدَةً مِنَ النَّارِ

تشری : اس حدیث شریف میں کسی کی چیز پر جھوٹا دعوٰ ی کرنے سے منع کیا ہے اور فر مایا گیا ہے کہ جھوٹا دعوٰ ی کرنے والا اپنے آپ کوجہنم میں سمجھ لے۔

اس ہےمعلوم ہواعدالتوں میں جھوٹے دعوے سے زمین ،مکان اور دیگراشیا ءکا حصول ناجائز ہے۔عدالت کے فیصلے کے باو جودیہ چیز اس کے لیے حرام ہے۔

## لغات: وَكُيْتَبُوَّأُ تَبُوا الْمَكان وَبِهِ ، ا قامت كرنا\_

تركیب: مَنْ اسم جازم عضمن معنی شرط، اَدّعی فعل ماضی هُوهمیر مشتر فاعل ماموصوله،
کیست فعل ناقص هُوهمیر مشتر اس کااسم، که جار مجر ورمل کر متعلق تحسانی کی دون کی مخافی این است فاعل، این فاعل (هُو صمیر مشتر) اور متعلق سے مل کر شبه جمله موکر خبر، کینسس این اسم اور خبر سے مل کر جمله فعلیه خبر بیه بوکر صله، موصول صلال کر مفعول به به فعل این خاعل اور مفعول به سے مل کر جمله فعلیه خبر بیه بوکر شرط، ف جز ائیه، کیس فعل ناقص هُوهنمیر اس کااسم مِنّا جار مجر ورمل کر متعلق تحافید تا کی تحافی است خاص مناف این اسم فاعل این فعل سے مل کر جمله فعلیه خبر بیه بوکر شرط، فعلیه خبر بیه بوکر فعل این مفال این فاعل سے مل کر شبه جمله موکر خبر، کینسس این اسم اور خبر سے مل کر جمله فعلیه خبر بیه بوکر معطوف علیه، و او عاطفه ، لیکنیکو آ امر غائب هُوهنمیر مشتر فاعل ، مَفْعَدَهُ مُضاف مضاف

## المائق الصالحين اردوثر ح زادانطالبين

اليه مل كرمفعول به من النار جار مجرورمل كرمتعلق فعل بغل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سيم كر مقعول به اور متعلق سيمل كر جمله فعليه انشائيه موكر معطوف معطوف عليه معطوف مل كر جمله شرطيه موا-مل كر جمله شرطيه موا-

(( ········))

# ۲۵۱ ـ روزه اور قيام ليل کی فضيلت

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَّإِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَّإِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَّإِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَّإِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

++++++++

| رَمَضَانَ              | صَامَ               | مَنْ              |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| رمضان کا               | روز ه رکھا          | جسنے              |
| غُفِرَ                 | وَّاحُتِسَابًا      | إِيْمَانًا        |
| معاف کیے جائیں گے      | اور ثواب کی امید ہے | ایمان کی حالت میں |
| تَقَدَّمَ              | مَا                 | ڵؠٞ               |
| ہو چکے ہیں             | 9.                  | اسکے              |
| قَامَ                  | وَمَنْ              | مِنْ ذَنْبِهِ     |
| کھڑارہا(تراویج کے لیے) | اور جو شخض          | اس کے گناہ        |
| و إختِسَابًا           | إِيْمَانًا          | رَمَضَانَ         |
| اور ثواب کی امیدے      | ائيان کی حالت میں   | رمضان میں         |
| مَا                    | لّهٔ                | غُفِرَ            |
| 9.                     | اس کے               | بخش دیے جا ئیں گے |

| وَمَنْ            | مِنْ ذَنْهِ                   | تَقَدَّمَ         |
|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| اور جوشخض         | اس (رمضان سے پہلے )اس کے گناہ | ہو چکے            |
|                   | لَيْلَةَ الْقَدُرِ            | قَامَ             |
| ایمان کی حالت میں | قدر کی رات میں                | کھڑار ہا          |
| រ                 | غُفِرَ                        | وَّ إِخْتِسَابًا  |
| اسکے              | بخش دیے جائیں گئے             | اور ثواب کی امیدے |
| مِنْ ذَنْبِهِ     | تَقَدَّمَ                     | مَا               |
| اس کے گناہ        | ہو چکے (اس کمل ہے) پہلے       | 97.               |

[رواه البخاري ومسلم]

تشریخ::اس حدیث پاک میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ اور تر اوس کے اہتمام کوسارے گناہوں کی معانی کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔

#### ملاحظه:

ا۔ ایسکافاً: کامفہوم: ہرمل کرتے وفت تھم الہی کا تصور رہے اور میسو ہے کہ بیمل نہ کروں گا تو اللہ نا راض ہوں گے۔

۲۔ اِحْتِسَاباً : کامفہوم: نیک کام کرتے وقت اس عمل پرجس اجر کا وعدہ ہے اس کے ملنے کی امید دل میں ہوا ورصر ف رضائے اللی مقصود ہو۔

س۔ سارے گناہ معاف ہونے کا مطلب بیہ کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور کبیرہ کی معافی کے لیے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکاارادہ اور سجی توبہ کرناضروری ہے۔

لغات:قَامَ (ن) قَوْمًا وقياما بمعنى كفر ابونا، يهال پرمرادر اور كر برهنا آتا ہے۔

ترکیب: مَنْ اسم جازم مضمن معنی شرط، صَامٌ خل هُوضمیر مشتر فاعل، دَ مَضَانَ مفعول فیه اِیْمَانًا معطوف علیه، و اؤ عاطفه اِ حُنِسَا بُنَّا معطوف معطوف علیه معطوف کر مفعول له سے مل کر جمله فعلیه خبریه ہوکر کرمفعول له سے مل کر جمله فعلیه خبریه ہوکر

شرط، غُفِرِ نَعْل ماضى مجهول، لَهُ جار مجر ورمتعلق فعل، مَا موصول، تَقَدَّمُ عَل هُو ضَمَير مستر فاعل، مِنْ جار، ذَنْبِهِ مضاف مضاف اليه ل كر مجرور، جار مجرور ل كرمتعلق فعل فعل البيخ فاعل اورمتعلق سے مل كر جمله فعليه خبريه بهو كر صله موصول صله مل كر نائب فاعل أنعل اورمتعلق سے مل كر جمله فعليه بهو كر جزا، شرط اور جزامل كر جمله فعليه شرطيه بهو كر معطوف عليه، و اؤ عاطفه، مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَإِخْتِسَابًا عُفِو لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ بَرَكِب اللهِ جمله فعليه شرطيه بهو كر معطوف اول، و اؤ عاطفه، مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَإِخْتِسَابًا عُفِو لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ بَرَكِب اللهِ جمله فعليه شرطيه بهو كر معطوف اول، و اؤ عاطفه، مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْدِ إِيْمَانًا وَإِخْتِسَابًا عُفِو لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ بَرَكِب اللهِ عليه دونوں معطوف اول و المجله ما بن جمله فعليه شرطيه بهو كر معطوف ثانى ، معطوف عليه دونوں معطوف سے مل كر جمله معطوف بوا۔

(( ······))

٢٥٢ مسجد مين بد بووالى جيز ندلا كين اورنه سجد مين كها كين! مَنُ اكلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقُرُبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلْئِكَةَ تَتَاذَّىٰ مِمَّا يَتَاذَّىٰ مِنْهُ الْإِنْسُ .

++++++++

مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ اکل كھائے اس بد بودار درخت ہے فَلَا بَقِرُ بِنَ مُسْجِدُنَا فَإِنَّ یں ہر گزنز دیک نہ آئے ہاری مجدکے یں ہے شک سب تتأذى الْمَلْنگة تکلیف محسوں کرتے ہیں اس سے جس سے کہ فرشيخ ربری دو بتاذی منه د د و الإنس تکلیف محسوس کرتے ہیں انسان [بخاری ومسلم]

تشری : اس حدیث پاک میں ہر بد بودار چیز کھا کرمسجد میں آنے کومنع کیا گیا ہے۔ (مثال کے طور پر بیازیالہن ) اور دوسراتھم بیمعلوم ہوا کیمسجدوں میں اور جہاں اللہ اور بیارے رسول اللہ مَالَّةُ اِلَّمُ کی بات ہوتی ہوو ہاں ہر وقت فرشتے رہتے ہیں۔ ان فرشتوں کا ادب ضروری ہے۔ اور آداب کی رعائت رکھ کرمسجد میں رہنے والے کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں ان کا ادب ضروری ہے۔

الشجوة المنتنة: ہے مرادلہن اور پیاز ہیں۔ جب کہ بی عکم ہر بد بودار چیز کو شامل ہے۔ان دو چیز وں کے نام بطور مثال دیئے گئے ہیں۔

لغات: اَلْمُنْتِنَةِ: اسم فاعَلَ عَن فعل نَتَنَ (ض س) متناو نَتُنَ (ک) نَتَانَةً بمعنی بدبودار مونا ـ تَتَاذَى: تَكليف بَهْنِهَا اَذْى (س) تَكليف بإنا ـ قَالَ تَعَالَى قُلُ هُو اَذَى . اَلْإِنْسُ: بمعنى آدى ، اَنِسَ (س ـ ك ـ ض) انسابه ، اليه بمعنى مانوس مونا بمحبت كرنا ـ

تركیب: مَنْ اسم جازم مضمن معنی شرط ، اکک فعل هُو صفیر مستر فاعل ، مِنْ جار هٰدِهِ اسم اشاره ، المشّبحرة موصوف ، المُهْ نِينَة صفت ، دونوں مل کر مشار الیہ ، اسم اشاره مشار الیہ اللہ کر جرور ، جار بجرور مل کر متعلق فعل این فاعل اور متعلق ہو صفی بھی اشاره مشار الیہ اللہ کر بجر فعل به به کو کد بانون تقیلہ هُو صفی بھی مشتر فاعل مستر فاعل مستر فاعل مستر فاعل مستر فاعل مستر فاعل مستر فاعل اور مفعول بہ تعلیلیہ ، ان کر جملہ فعلیہ ان کی بہوکر جزا ، شرط جزامل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوکر معلل ، ق تعلیلیہ ، ان جملہ فعلیہ ، انته کہ نا کہ کہ کہ فعلیہ شرطیہ ہوکر معلل ، ق تعلیلیہ ، ان جملہ فعلیہ ، انگه کہ کہ کہ کہ کہ فعل مضارع هی ضمیر مستر فاعل میں موصول ، انگه کہ کہ کہ کہ فعلیہ خریہ ہوکر صلہ ، موصول صلہ مل کہ فعل بعل این فعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوکر خبر ، ان مجرور ، جار بحرور مل کر متعلق فعل این فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوکر خبر ، ان اسم ، معلل تعلیل معلل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوکر خبر ، این اسم ، معلل تعلیل معلل تعلیل معلل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوکر خبر ، ان اسمیہ خبریہ ہوکر تعلیل ، معلل تعلیل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوکر خبر ، ان اسمیہ خبریہ ہوکر تعلیل ، معلل تعلیل مل کر جملہ فعلیہ جبریہ ہوکر تعلیل ، معلل تعلیل مل کر جملہ تعلیلیہ ہوا۔

## ۲۵۳ عدالت ایک انهم و مه داری مَنْ جُعِلَ قَاضِیًا بَیْنَ النَّاسِ فَقَدُ ذُبِحَ بِغَیْرِ سِکِیْنٍ ++++++++

تشری : اس صدیت پاک میں لوگوں کے درمیان قاضی (جج) بننے کوسخت ترین عمل بتایا ہے کہ روحانی طور پر ایسافخص فیصلہ کرنے میں اتنا پر بیثان ہوتا ہے گویا وہ ذرخ کر دیا گیا ۔علاء صلحاء اس وجہ سے ہمیشہ اس عہدہ سے دور رہے۔ کیونکہ اس میں ناانصافی سے اپنا اور دوسروں کا دین خطرے میں پڑجا تا ہے۔ بہر حال جہاں شرع ضرورت ہواورانسان اپنے میں صلاحیت بھی یا تا ہوتو قاضی بننے میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ انصاف کرنے والا بڑے اجروثو اب کا مشتی ہوتا ہے۔

لغات قاضِيًا قَضَى (ض) قَضَاءً فيصله كرنا محاجت بورى كرنا جمع قُضَاة قاضِي الْقُضَاةِ قاضِي الْقُضَاةِ قاضِي الْقُضَاةِ قاضِي الْمُعَنِي الْمُعِيلُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

ترکیب: مَنْ اسم جازم مضمن معنی شرط، مجیعل فعل ماضی مجهول هُوضمیر مشتر نائب فاعل ، قاضِیاً مفعول به ، بَیْنَ النَّاسِ مضاف مضاف مل کرمفعول فیه ، فعل این نائب فاعل مفعول به اور فیه سے مل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہو کر شرط ، ف جز اسیه ، قَدْ حرف تحقیق ، ذُہِیج فعل ماضی مجهول هُوضمیر مشتر نائب فاعل ، بَ جار ، غَیْرِ مِسرِحییْنِ مضاف مضاف الیه مل کرمجرور ، جار مجرور مل کرمتعلق فعل ، فعل این نائب فاعل اور متعلق سے مل

#### حدائق الصالحين اردوشرح زادالطالبين

کر جمله فعلیه خبریه به وکر جزاء ،شرط اور جزامل کر جمله فعلیه شرطیه بهوا \_ (( ······))

> ۲۵۴\_غيرالله كي تشم كهانا مَنْ حَلَفَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدُ ٱشْرَكَ

لِغَيْرِ اللَّهِ حَلَفَ التدكےعلاوہ كی فشما تھائی اَشْدَ كَ

اس نے شرک کیا

فَقَدُ

[ترمذي] تشریخ: اس ارشادگرامی میں غیرالندیعنی ماں، باپ،اولا دیا اور کسی چیز کی قشم کھا ناشرک قرار دیا ہے۔ کیونکوشم کے لائق ،عظمت اور جلالت والی ذات صرف اللہ کی ہے۔اگر چہ قرآن پاک میں اللہ نے بعض چیزوں کی قشمیں کھائمیں وہ اللہ کا اپنا اختیار ہے کسی چیز کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے جس کی جا ہیں قسم کھائیں۔

لغات: حَلَفَ (ض) حَلُفًا وحَلَفًا بمعنى شم كهانا جمع احلاف \_

تركيب: مَنْ اسم جازم تضمن معنى شرط، حَلَفَ بْعَل هُوَضْمِير متنتر فاعل، بَا جار غَيْر مضاف، لفظ اللَّهِ مضاف اليه، مضاف مضاف اليهل كرمجرور، جارمجرور مل كرمتعلق فعل ، نعل اینے فاعل اور متعلق ہے ل کرشرط، فیاجز ائیہ، قَدْ تحقیقیہ ،اَشْرَكَ مُعل، هو ضميرمتنتر فاعل بغل فاعل مل كرجزاء، شرط وجز امل كر جمله فعليه شرطيه موا\_

(( ----- ))

# ۲۵۵\_مهمان اور بروسی ہے حسن سلوک

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمُ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَايُؤْذِ جَارَةٌ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَايُؤْذِ جَارَةٌ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ.

كَانَ يُؤْمِنُ كه وه ايمان لائے وَ الْيُوْمِ الْاَخِرِ فَلْيُكُرِمُ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلْيُكُرِمُ الله بِ اورقيامت كون بِ لِين طِائِي كوه عزت كرك ضَيْفَةُ وَمَنْ كَانَ يَوْمِنُ

اینے مہمان کی اور جو مخص کہ وہ ایمان لائے باللّٰہِ وَالْیُوْمِ الْاحِرِ فَلَایُوْدِ

الله پر اور قیامت کے دن پر پس چاہیے کہ وہ تکلیف نہ پہنچائے

جَارَةٌ وَمَنْ كَانَ يُؤُمِنُ

اين براوي اورجو ايمان لا ع ايمان لا ع ايمان لا ع واليوم الاجر فَلْيَقُلُ اللهِ عِلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الل

بالله واليوم الارجر فليفل الترب اورقيامت كون بر به و د و د و د

خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ بَعِلَى بات يا خاموش رہے

[رواه البخارى ومسلم]

تشریخ: اس حدیث پاک میں ہم سے چندامورمطلوب ہیں۔ ا۔ مہمان کے آنے پرخوش کا اظہار کریں اور اپنی حیثیت کے مطابق تین دن تک کھھ کلف بھی کریں اس سے زیادہ مہمانی کرنے سے مزید صدیقے کا ثواب ملتا ہے۔

#### الله عدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

۲۔ بروی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ظیم کم ہے کم از کم یہ کہ اپنے ہاتھ اور زبان کی تکلیف ہے آبیں محفوظ رکھے۔ احادیث میں اسے بھی صدقہ قرار دیا گیا ہے۔
۳۔ بھلی بات کر ہے۔ نہ کرسکتا ہوتو خاموش رہے۔ یہ تینوں کام (مہمان نوازی ، پروی سے حسن سلوک اور بھلی بات کرنا) حقوق العباد کے متعلقات ہیں۔

لغات: فَلْيُكُومُ إِكُرَامًا ، اكْرَمَهُ بمعنى عزت كرنا بعظيم كرنا ، تكرَّمُ لكلف ، اكرام كرنا ـ لِيَصْمُتُ بَصَمَتَ (ن) صَمْتًا وصُمُوتًا بمعنى خاموش ربنا ، صَمَّتَ ، أَصْمَتَ خاموش ربنا ، خاموش كرنا ـ

(( ······ ))

٢٥٢ - فجروعشاء باجماعت برصنے كى فضيلت مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَانَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصَّبُحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَانَّمَا صَلَّى اللَّيْلُ كُلَّهُ . صَلَّى اللَّيْلُ كُلَّهُ . حَمَاعَةٍ فَكَانَّمَا صَلَّى اللَّيْلُ كُلَّهُ .

| الُعِشَاءَ               | صَلَّی                 | مَنْ             |
|--------------------------|------------------------|------------------|
| عشاء( کینماز)            | پروهمی                 | جسنے             |
| قَام                     | فكآنكما                | فِی جَمَاعَةٍ    |
| وه کھڑار ہا              | یس گویا که             | جماعت میں        |
| صَلَّى الصُّبُحَ         | وَمَنْ                 | نِصُفَ الكَّيْلِ |
| پردهی فجر( کی نماز)      | اور جس نے              | آ دهی رات        |
| صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ | فكأنَّمَا              | فِی جَمَاعَةٍ    |
| نماز میں پوری رات        | یں گویا کہوہ( کھڑارہا) | جماعت کے ساتھ    |

[مسلم]

تشریخ: اس حدیث پاک سے دوسبق مفہوم ہورہے ہیں۔

ا۔ فجراورعشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت بتائی گئی ہے۔

۲۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے رات کے نصف اول کا ثواب ملتا ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے رات کے نصف ثانی کا بھی ثواب ملتا ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے رات کے نصف ثانی کا بھی ثواب مل جاتا ہے۔ گویا فجر اور عشاء جماعت سے اداکریں تو ساری رات نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔

لغات: ٱلْعِشَاءَ بكسر العين ،عشاء كي نماز ، اور عَشَاءَ ، بفتح العين رات كا كهانا\_

تر كيب: مَنْ اسم جازم متصمن معنى شرط، صَلَى نعل، هو ضمير متنتر فاعل، الْعِشَاءَ مفعول به، فِي جَمَاعَةٍ جارمجرور متعلق فعل بغل البيخ فاعل مفعول به اور متعلق

ے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، ف جزائیہ، گانیّما (گانیؓ حرف مشبہ بالفعل، ماکافہ عن العمل) قام فعل هو ضمیر مشتر فاعل نِصْفُ الْلَیْلِ مضاف مضاف الیہ لی کرمفعول فیہ بغل اور مفعول فیہ سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوکر جزا، شرط جزامل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوکر معطوف علیہ، و اؤ عاطفہ، مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فِی جَمَاعَةٍ فَکَانَّمَا صَلَّى الْلَیْلُ مُحَلَّفُ بَر کیب: سابق جملہ فعلیہ شرطیہ ہوکر معطوف، معطوف علیہ معطوف ہوا۔

(( ······))

مَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعُ بِهِ نَسَبُهُ . مَنْ بَطًّا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعُ بِهِ نَسَبُهُ . ++++++++

مَنْ بَطَّا بِهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلم

اس كانب

تشرت : اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جوآ دمی حسب ونسب والا ہے مگر عمل میں ۔ کوتا ہی کرتا ہوتو بینا کام ہے ،اور جس کے نسب (ذات ، برادری) کی وجہ سے لوگ اسے چھوٹا سیجھتے ہوں ،لیکن اس کے اعمال مقبول ہوں ، تو وہ اللہ کومجوب ہوگا۔ معلوم ہوا کہ قیا مت کے دن صرف اعمال کی بناء پر کامیا بی اور ناکا می کے فیصلے ہوں گے۔ تاریخ اسلام ایسے حقا کت سے بھری پڑی ہے کہ کتنے ہی دنیاوی لحاظ سے کم حیثیت لوگ اعمال کی وجہ سے بلند مراتب حاصل کر گئے۔

#### المالمين اردوشر وادالطالبين المروشرة

لغات: بَطَّأَ: بَمَعَىٰ دَرِ كَرَنَا ، مَوْخَرَ كَرَنَا \_ بَطُّأَ: (ك) بَطَاءً ، بطاء دَرْ كَرَنَا \_ يَسُوعُ : جلدى كرنا ، فِي الْمَشْيءَ ، جلدى چلنا \_

ترکیب: مَنْ اسم جازم معنی شرط، بَطَّا فعل ماضی، بَ جار، هِ همبر مجرور، جارم جمرور، جارم جمرور، جمرور متعلق سے جارم ورمتعلق فعل، عملة مضاف مضاف اليه ل كرفاعل، فعل اپنه فاعل اور متعلق فعل، نسبه مل كرجمله فعليه خبريه موكر شرط، كم يُسوع فعل، بيه جارم جمرور مل كرمتعلق فعل، نسبه مضاف مضاف اليه ل كرفاعل، فعل اپنه فاعل اور متعلق سے ل كرجمله فعليه خبريه مواد حرجم اورجز امل كرجمله فعليه شرطيه ہوا۔

٢٥٨ ـ بر بميز گارى ئے جج كرنا گنا بول كے دھلنے كا ذريعه مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُتْ وَلَمْ يَفْسُقُ رَجَعَ كَيُومٍ وَّلَدَتْهُ أُمَّةُ .

ون گنا ہوں سے پاک) [بخاری ومسلم]

تشریخ: اس مدیث پاک میں حج کی پیفسیلت بتائی گئی ہے کہ جسے بیمل نصیب ہو اور وہ اس عمل کی اور خاص طور پر احرام کی پابندیوں کا بورا بورا خیال رکھے

(جماع ، بال کو انا ، خوشبولگانا ، اور کوئی بُر اکام کرنا) ان سے بیچتو اس کا انعام ہے ہے کہ وہ جب جج سے واپس آئے گاتو وہ اس دن کی طرح گنا ہوں سے پاک ، صاف ہو جائے گا جس دن میدا پی اس کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اور گنا ہوں سے بالکل صاف اور پاک تھا۔ یہ انعام ہے جج کی پابندیوں کا لحاظ کرتے ہوئے جج کرنے کا۔اس کے برخلاف جو گناہ کرے اور احتیاط نہ کرے ان بے ادبیوں کا انجام بہت بُر اہے۔

لغات: رَفَكَ: (ن ـ س ـ ض) رَفَعًا فِي الْكَلَامِ: گندى بات كرنا ـ اى سے رفث آتا ہے جمعن جماع كرنا ـ قال تَعَالَى فَلَا رَفَكَ وَلَا فُسُوْقَ. فَسَقَ: (ن ـ ض ـ ك) فَسُقًا وَفُسُوْقًا ـ بَعَىٰ بَرَكَارى كرنا ، اى سے فاسق آتا ہے۔ اس كى جمع فَسَقَة فُسَّاق آتى ہے۔ وَفُسُوْقًا ـ بَعَیٰ بِرَكَاری كرنا ، ای سے فاسق آتا ہے۔ اس كی جمع فَسَقَة فُسَّاق آتى ہے۔ وَلَدَ: (ض) وِ لَادَةً بَعَیٰ بِیرا كرنا ـ جننا ـ

ترکیب: مَنْ اسم جازم عضمن معنی شرط، حَجَ نعل هو ضمیر مستر فاعل ، لله جار مجرور معلوف علیه، ق مجرور معلوف علیه، ق مجرور معلوف علیه، ف عاطفه، کم یو فی فیل این فاعل اور متعلق سے ال کر جمله فعلیه ہو کر معطوف علیه، و کر معطوف علیه، و او عاطفه، کم یو فیل هو ضمیر مستر فاعل بغل فاعل مل کر جمله فعلیه ہو کر معطوف علیه، و او عاطفه، کم یفسوف بر معطوف معلوف این معطوف سے مل کر جمله معطوف ہو کر معطوف ہو کر معطوف معطوف علیه اول اپنے معطوف سے مل کر جمله معطوف ہو کر شرط، در جمع معطوف او الحال، ایک جار، یو محموف مو کہ خوال معلوف ہو کر خمله معطوف ہو کہ مناف الیم کر جمله فعلی خربیہ و محموف مفاف الیم کر جمرور، جار جمرور ال کر متعلق طاهو المحدوف کے ، طاهر الله محله ہو کر حال الله معلوف سے مل کر جمله ہو کر حال، و الحال حال مل کر فاعل (هو ضمیر مستر) اور متعلق سے مل کر شبه جمله ہو کر حال، و الحال حال مل کر فاعل بھل ما علی خربیہ ہو کر جزاء، شرط جزامل کر جمله فعلیہ شرطیہ ہوا۔

(( ······ ))

#### حدائق الصالحين ارووثرح زادالطالبين

٢٥٩ ـ شهادت كى شجى تمنائجى فاكده مند ي من من منازل الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَنَا لِللهُ مَنَاذِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَنَاذِلَ الشَّهُ مَنَاذِلَ الشَّهَدَاءِ وَإِنْ مَنْ مَنَاذِلَ الشَّهَدَاءِ وَإِنْ مَنْ مَنَاذِلَ الشَّهَدَاءِ وَإِنْ مَنْ مَنَاذِلَ الشَّهَدَاءِ وَإِنْ مَنْ مَنَاذِلُ الشَّهَدَاءِ وَإِنْ مَنْ مَنَاذِلُ الشَّهَ مَنَاذِلَ الشَّهَ وَاللهُ مُنَاذِلًا السُّهَادَةُ مِنْ مَنْ مَنَاذِلُ السُّهَادَةُ مِنْ مَنَاذِلُ السُّهَادَةُ مَنْ مَنَاذِلُ السُّهَادَةُ مَنْ مِنْ مَنَاذِلُ السُّهَادَةُ مَنْ أَنْ مَنْ مَنَاذِلُ السُّهُ مَنْ أَنْ اللهُ اللهُ مُنَاذِلُ السُّهَادَةُ مَنْ مَنْ أَنْ اللهُ مُنَاذِلُ السُّهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنَاذِلُ السُّلَةُ مَنْ مِنْ مِنْ اللهُ اللهُ مُنَاذِلُ السُّلَةُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنَاذِلُ السُّلَةُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

++++++++

| مَنْ         | سَالَ                  | اللّٰهَ      |
|--------------|------------------------|--------------|
| جسنے         | الأا                   | الله         |
| الشَّهَادَةَ | بِصِدُقِ               | بَلَّغَهُ    |
| شهادت کو     | یج دل ہے               | پہنچادےگا اے |
| الله         | مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ | ِ وَإِنْ     |
| الله         | شہیدوں کے مرتبے پر     | اوراگر چہ    |
| مَّاتَ       | عَلْى فِرَاشِهِ        |              |
| مر سےدہ      | ایے بستر پر            |              |

تشری : اس مدیث پاک میں صرف شہادت کی نیت اور تجی خواہش کی وجہ سے اللہ پاک ثواہش کی وجہ سے اللہ پاک ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ حالا نکہ حقیقی شہید وہ ہے جو راہ خدا میں لڑتے لڑتے جان وے دے۔ اس سے معلوم ہوا جن نیک اعمال کی طاقت نہ ہو فضائل کے استحضار کے ساتھ ان کی آرز ور کھنا اور کوشش کرنا بھی بڑا کا رثواب ہے۔

لغات:فِرَاشِه: بَمَعَىٰ بَجِهُونا، بسرّ ،اس كى جَعَ أَفُرِ شَيِّه، فوش وغيره آتى ہے۔(ن ض) فَرْشًا بَجِهَا نا۔

تركيب: مَنْ اسم جازم متضمن معنى شرط، سَالُ فعل هوضمير فاعل، لفظ الله مفعول اول، اكشهادة مفعول ثانى ، بِصِدْ ق جار مجرور متعلق فعل بغل اپنے فاعل، مفعول بدن اور متعلق فعل مغير مفعول به، الله مفعولين اور متعلق على كر جمله فعليه خبريه بهوكر شرط، بَكَعَ فعل هضمير مفعول به، الله فاعل، مفعول به فعول به فعول

اور فیہ سے ال کر جملہ فعلیہ خبر میہ ہو کر جزا، شرط اور جزامل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔ و اؤ مبالغہ اِنْ وصلیہ شرطیہ ، مقات فعل ، هو ضمیر متنتر فاعل ، عَلٰی جار ، فِو النب مضاف مضاف الیہ اللہ کر مجرور ، جار مجرور اللہ کر متعلق فعل ، فعل این فاعل اور متعلق سے ال کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط ، اس کی جزا بَلَقَهُ اللّٰهُ مَنَاذِلَ الشَّهَدَاءِ ، قریدت ماقبل کی وجہ سے محذوف ہے۔ شرط اور جزامل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

• ٢٦٠ - جها وكى تيارى بهى جها وكوثواب مي شموليت ب من الحتبس فرسًا فِي سَبِيْلِ اللهِ إِيْمَانًا اللهِ وتَصَدِيقًا بِوَعْدِه فَلِ اللهِ اِيْمَانًا اللهِ وتَصَدِيقًا بِوعَدِه فَإِنَّ شِبْعَة وَرِيَّة وَرَوْفَة وَبَوْلَة فِي مِيْزَانِه يَوْمَ الْقِيْمَةِ.

مَنِ اخْتَبَسَ فَرَسًا جَسِ فَوَسًا جَسِ فَوَسُا جَسِ فَصَ لَهُ وَلَا جَسِ فَعَلَمُ اللّهِ وَكَدَهُ اللّهِ وَتَصَدِيْهًا بِوَعُدِم فِي سَبِيلِ اللّهِ وَتَصَدِيْهًا بِوَعُدِم اللّهِ وَتَصَدِيْهًا بِوَعُدِم الله كَراسة مِن (جان الله بريقين ركهة موئ اوراس كوعد كو چاجانة موئ الله كراسة مِن (جان الله بريقين ركهة موئ اوراس كوعد كو چاجانة موئ يا جيج كراية

فَاِنَّ شِبْعَهٔ وَرِیَّهٔ فَانَ اوراس کا پلانا اس کا سیر کر کے کھلانا اوراس کا پلانا وروقهٔ و بَوْلَهٔ فِی مِینُوانِهِ وَرَوْقهٔ فِی مِینُوانِهِ اوراس کا بیشاب کرنا اس (پالنے والے کے ترازو میں ہوگا) یَوْمَ الْقِیلُمَةِ

قيامت كرن [بخارى]

تشری اس مدیث پاک میں رضائے اللی کے لیے جہاد کی غرض سے گھوڑا

پالنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ حتیٰ کہ اس گھوڑے کا کھانا پینا بھی نامہ اعمال میں لکھا جائیگا۔ معلوم ہواکسی نیک کام کے جومتعلقات (تیاری میں جو کام بھی کیے جائیں) وہ بھی ثواب سے خالی نہیں۔ جیسے علم کے لیے قلم ، کتاب ، جاگنا ، کھانا ، پینا ، مدرسہ آنا جانا وغیرہ ایسے ہی نماز ، روزہ ورگر امور شرعیہ کی ادائیگی میں ہر کوشش قابلِ قدراور باعث اجروثواب ہے۔

لغات المحتى قيد كرنا، روكنا، لازم اور متعدى دونوں آتا ہے، حَبسَ (ض) حَبْسًا بَمعَىٰ قيد كرنا، روكنا۔ شِبْعَةُ: اتنا كھانا جس ہے بيك بھر جائے۔ شَبِعَ (س) شِبْعًا بَمعَىٰ آسودہ ہونا وَرِيَّةُ: رَوِى (س) رِيَّا، سِراب ہونا، وَرَوْقَةُ: بَمعَىٰ ليد جَمَع اَرُوات. رَاتُ (ن) وَرَاتُ (ن) وَرَاثُ الْفَرْسِ مُحورُ ہے كاليد كرنا۔

تركیب: مَنْ اسم جازم مصمن معنی شرط، اِحْتَبَسَ نعل ماضی، هو ضمیر مستر و الحال، اِیْمَانًا مصدر بمعنی اسم فاعل، هو ضمیر مستر فاعل، با جار، لفظ الله مجرور، جار مجرور الرم تعلق اینمانًا کے متعلق اور متعلق الرشید جملہ ہو کر معطوف علیہ و اؤ عاطفہ تصدید یقا بو عید معطوف علیہ معطوف مل کر تصدید یقا بو عید معطوف علیہ معطوف مل کر حال ذوالحال حال کر فاعل، فرکسامفعول بر، فی جار، سیدیل الله مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور ال کر متعلق فعل ، فعل این فاعل مفعول براور متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبر میہ ہو کر شرط و ف جزائیہ، اِنَّ حرف مشبہ بالفعل، شِبْحَةُ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، و اؤ عاطفہ، دِی تَّ معطوف فات سے مل کر اِنَّ کا اسم، فی جار میان کر این کا اسم، فی جار مین این مضاف الیہ مضاف علیہ الرخ معطوف فات سے مل کر اِنَّ کا اسم، فی جار میندا سم فاعل، هو ضمیر مستر اس کا فاعل ، یو م آلفیکا میة مضاف ملی کر مفعول فی اس کر جملہ ہو کر خبر وانَّ این اور خبر سے فیہ کا نو رہ کا کر جملہ ہو کر خبر وانی اور مفعول فیہ سے ملی کر شبہ جملہ ہو کر خبر وانی اور خبول کر مفعول فیہ کا کن اسم اور خبر سے فی کا کن اسم اور خبر سے فیک کا اسم مان کی دور اسمید خبر میہ ہو کر جزاء شرط اور جزائل کر جملہ العلیہ شرطیہ ہوا۔

# ا۲۲ ـ بالول كى حفاظت تيجيي مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكُرِمْهُ .

فَلْيُكُرِمُهُ

شعر

مَنْ كَانَ لَهُ

پس جا ہیے کہ انہیں اچھی طرح ر<u>کھے</u>

بال ہوں

جس شخص کے

[رواه ابوداؤد]

تشری اس حدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے (بال اور ان کی طرح دوسری آتشری اس حدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے (بال اور ان کی طرح دوسری آتکھ، کان وغیرہ جتنی نعمتیں ) اللہ نے دے رکھی ہیں۔ان کوصاف سخرا رکھنا،ضائع ہونے سے بچانا اللہ کا حکم ہے ،مثلاً جب بال ہوں تو ان کومیلا ہونے سے ،جوؤں سے بچانا اورصفائی کے لیے تیل ، منگھی استعال کرنا ضروری ہے۔

ملاحظہ: اس کا بیمفہوم نہیں ہے کہ ان کا موں (لیعنی بال وغیر ہ سنوار نے) میں وفت کوضائع کیا جائے۔ بلکہ ہرکام اپنی حدود میں ہی اچھا لگتا ہے۔

> ا الغات:شُعَرُ : بال،جمع اشعار\_

ترکیب: مَنْ اسم جازم متضمن معنی شرط، کان فعل تام، کهٔ جار مجرور متعلق فعل، شُغُو فاعل بفعل الله فعل الله فعل الم متعلق سے مل کر جمله فعلیه خبریه ہو کر شرط، ق جزائیه لیکٹو ما امرغائب هو ضمیر متنتر فاعل، ضمیر مفعول به معلل الله علی الله ومعمیر متنتر فاعل، ضمیر مفعول به معلل الله علیه انشائیه ہو کر جزا، شرط اور جزامل کر جمله شرطیه ہوا۔

## رو ق برق و دو نوع الحر مِنه (جمله شرطیه) کی دوسری شم

اس سے پہلے ہاب کی احادیث طیبہ میں حرف شرط مَنْ کا استعال تھا۔
اس باب میں حرف شرط اذا مستعمل ہے۔
اس کے علاوہ قواعد کی تفصیل جملہ شرطیہ (نوع اول) کی ابتداء میں گزرچکی ہے۔
ضرورت پر ملاحظہ کرلی جائے۔

## ٢٦٢ ـ ايمان كى نشانى إِذَا سَرَّتُكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَ تُكَ سَيِّتُتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ الله سَرَّتُكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَ تُكَ سَيِّتُتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ

إِذَا سَرَّتُكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَ تُكَ جَسَنَتُكَ وَسَاءَ تُكَ جَبِ بَعِلَى لِكَ بَخِمِ تَيْرَى نَيْكَ اور بُرى لِكَ بَخِمِ مَنِيْكَ اور بُرى لِكَ بَخِمِ سَيِّنَتُكَ مُوْمِنَ مَوْمِنَ مَنَا مَا مَعْمَلِي مَا مُعْلَى مَوْمِنَ مَوْمِنَ مَوْمِنَ مَا مَعْمَلِي مَا مَنْ مَا مُوْمِنَ مَلِي مَا مَعْمَلِي مَا مَنْ مَا مُومِنَ مَا مِنْ مَا مُومِنَ مَنْ مَا مُومِنَ مَالِمَا مُومِنَ مَا مُومِنَ مَا مُومِنَ مَا مُومِنَ مَا مُومِنَ مُومِنَ مَا مُومِنَ مَا مُومِنَ مَا مُومِنَ مِنْ مَا مُومِنَ مَا مُومِنَ مَا مُومِنَ مُومِنَ مَا مُومِنَ مُومِنَ مَا مُومِنَا مُومِنَا مُومِنَا مُومِنَا مُومِنَا مُومِنَا مُومِنَا مُومِنَا مُومِعِي مُومِنَا مُومِنَا مُومِنَا مُعْمِنَا مُومِنْ مُومِنَا مُومِنَا مُومِنْ مُومِنَا مُومِنَا مُومِنَا مُومِنَا مُومِنَا مُومِنَا مُومِنْ مُومِنَا مُومِنْ مُومِنَا مُومِنْ مُومِنَا مُومِنَا مُومِنَا مُومِنَا مُومِنَا مُومِ مُومِنَا مُومِنَا مُومِنَا مُومِنَ مُومِنَا مُومِنَا مُومِنَا مُومِنَا مُومِنَا مُومِنَا مُومِنْ مُومِنَا مُومِنَا مُومِنَا مُوم

تشریک: صحابی والنفظ نے سوال کیا۔ایمان کیا ہے؟ آپ مَا الْفِیْمِ نے یہی جواب دیا جواس حدیث میں ہے کہ

" نم اپنے دل کی کیفیت دیکھو کہ اگریہ نیکی کرنے پرخوش ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے' بیدا بیان کی نشانی ہے اس پر شکر کریں ....اسی طرح۔

کوئی گناہ ہوجائے تو دل دکھتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے ان دونوں باتوں کا پیدا ہونا ایمان کی حالت ہے۔ابیانہیں ہے تو ایمان کی فکر کرنی جا ہیے۔

مثال۔ جیسے بیار آ دمی کوبعض او قات ذائفوں کا احساس ختم ہوجا تا ہے۔ میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے اس طرح دل بھی بیار ہوتا ہے تو نیکی پرخوشی نہیں ہوتی اور برائی پرغی نہیں ہوتی اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ (آمین)

لغات: سَرَّتُكَ بَسَرَّة (ن) سُرُوْرًا وَسُرًا بَمَعَىٰ خُوْلَ كَرِنا حَسَنَتُكَ : بَمَعَىٰ نَيكَ بَمِعَ حَسَنَاتٌ . سَاءَ تُكَ بَسَاءَ (ن) سَوَاء برابر بونا ـ سَيِّئَتُكَ : بَمَعَىٰ براكَ ، كَناه ـ جَعَسَنَاتٌ .

ترکیب: نَوْع موصوف، آخِوُ اسم تفضیل ہو ضمیر متنتر فاعل، اسم تفضیل اپنے فاعل سے فاعل سے فاعل کے میں اسم فاعل کر شبہ جملہ ہو کر صفت اول، منه جار مجرور مل کر متعلق سے این محل موصوف اسم فاعل اپنے فاعل (هو ضمیر متنتر) اور متعلق ہے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت نانی ، موصوف

## المالحين اردوثر والطالبين المروثر المالطالبين

دونوں صفتوں سے ال کرخبر بذا مبتدا محذوف کی ، مبتدا خبرال کر جمله اسمیخبر بیہوا۔
ترکیب: إذا کلمہ شرط ، سَرَّتُ فعل ، کَ ضمیر مفعول بہ حَسنَتُ کَ مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل ، فعل اسیخ فاعل اور مفعول بہ سے ال کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہو کر معطوف علیہ ، و اؤ عاطفہ ، سَاءً تُکَ سَیِّنَتُ کَ بِترکیب: سابق جملہ فعلیہ ہو کر معطوف معطوف معطوف معطوف موکر شرط ، فت جزائیہ ، اُنْتَ مبتدا ، مُؤْمِنُ فَخبر ، مبتدا خبرال کر جملہ اسمیہ خبر بیہ ہو کر جزا ، شرط جزا ال کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔
خبر ، مبتدا خبرال کر جملہ اسمیہ خبر بیہ ہو کر جزا ، شرط جزا ال کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔

(( ------))

# ٢٦٣ - جس كاكام، اسى كوسا جھے اِذَا وُسِّدَ الْاَمْرُ اِلٰى غَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ .

تشرت اس حدیث پاک میں یہ خاص بات بتائی گئی کہ دین کی اقامت کا کوئی کا م جیسے امامت ، تدریس ،افتاء ، یامسلمانوں کی حکومت نااہل کو دے دی جائیں ، بیہ قرب قیامت کی علامات میں ہے ہے۔

لغات: توسّدُ الأمرُ: كسي ك ذمه كوئي كام لكانا \_اكسّاعَةُ: مراديها ل سے قيامت ہے۔

تركيب إذا كلمه شرط ، وستدفعل ماضى مجهول ، ألا همو نائب فاعل ، إلى جاد ، غير مضاف ، أهد مضاف اليه لل كرمجرور ، جار مضاف ، أهد مضاف اليه لل كرمجرور ، جار مجرور بل كرمتعلق فعل بغل البيخ نائب فاعل اورمتعلق سے مل كر جمله فعليه خبريه ، موكر شرط ، ف جزائيه ، إنشيظير امر حاضر ، آنت ضمير متعتم فاعل ، أكسّاعة مفعول به فعل اب فاعل شرط ، ف جزائيه ، إنشيظير امر حاضر ، آنت ضمير متعتم فاعل ، أكسّاعة مفعول به فعل اب فاعل

اورمفعول بهيط كرجمله فعليه انشائيه جوكرجزا بشرط جزامل كرجمله فعليه شرطيه موا

(( ······))

## ۲۷۴ مجلس كاايك ادب

إِذَا كُنتُمُ ثَلْثَةً فَلَا يَتَنَاجَى إِثْنَانِ دُوْنَ الْآخِرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ مِنْ آجَلِ أَنْ يَّحْزُنَهُ .

++++++++

اِذَا كُنتُمْ قُلْنَةً بَيْنِ النَّانِ جب بوتم تنين النَّانِ فَلَا يَتَنَاجَى النَّانِ النَّانِ فَلَا يَتَنَاجَى النَّانِ النَّانِ بَيْنَ الْحِيرِ وَ كَانِ مِن التَّكْرِينِ وَ كَان مِن التَّكْرِينِ وَ كُونَ الْاحِرِ حَتَى تَخْتَلِطُوا بالنَّاسِ دُوسِ حَتَى تَخْتَلِطُوا بالنَّاسِ دُوسِ حَتَى تَخْتَلِطُوا بالنَّاسِ دوسر \_ كوچھوڑ كے يہاں تك كمل جاؤتم لوگوں كو دوسر \_ كوچھوڑ كے يہاں تك كمل جاؤتم لوگوں كو مِنْ اَجَلِ

ایک سرت الگین بوگا : [بخاری و مسلم]

اس ڈرے (کہتہارے اس ملے) وہ ملین ہوگا

تشریخ: اس مدیث میں مجلس کا ایک ادب بتایا گیا ہے کہ جہاں تین ہوں وہاں دو کو الگ ہوکر کان میں باتیں نہیں کرنی چاہئیں ، اس عمل پر تیسرایہ سمجھے گا کہ میر بے خلاف باتیں ہورہی ہیں اور اس کا دل دیھے گا۔ اگر اس کی طرف سے بات کرنے کی اجازت ہوتو جائز ہے۔

لغات: يَتَنَاجَى الْقُوْمَ ، سر كُوْنَى كُرنا ـ قَالَ تَعَالَى فَلَا تَتَنَاجَوُ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ تَخْتَلِطُوا: مَنا خَلَطَ (ض) خَلْطَةً ، خَلَطَ مَانا . يَخْزُنَة بَحَزِنَ (س) حُزْنًا لَهُ عَلَيْهِ عَمَلَيْن بُونا ، جَعْحُزُنَاءُ آتى ہے۔

ترکیب زادًا کلمه شرط، محتمد و فعل ناقص ضمیر بارز اس کا اسم ، فلفة خبر، فعل ناقص این اسی اور خبر سے مل کر جمله فعلیه خبرید ہو کر شرط، ف جزائید، لایک تناجی فعل

مضارع ، اِثْنَانِ فاعل، دُوْنَ الْانِحِوِ مضاف مضاف اليه ل كرمفعول فيه، حَتَّى جار، تَخْتَلِطُوْا فَعْلَ مضارع بنمير بارز فاعل، با جار، النَّاسِ مجرور، جار بجرور ل كرمتعلق اول، مِنْ جار، آ جَلِ مضاف، أَنْ مصدريه يَّخُونُ فَعْل، هو ضمير متفتر فاعل، هنمير مفعول به بعل الله فعليه خبريه بتاويل مصدر موكر مضاف اليه مضاف مضاف اليه ل كر مجرور بار، مجرور مل كرمتعلق ثانى بعل (تَخْتَلِطُوْا) الي فاعل اور متعلق بن اليه ل كر مجمله خبر بتقدير، أَنْ مفرد موكر مجرور، جار مجرور مل كرمتعلق لا يَتُناجى كفعل اليه فاعل مفعول فيه اور متعلق سه مل كر جمله فعليه خبريه معنى انشائيه موكر يَتُناجى كفعل الله فعليه شرطيه موال

٢٦٥ ـ موت كى طرف انسان خود چلتا ہے إِذَا قَضَى اللَّهُ لِعَبْدِ أَنْ يَّمُونَ بِأَرْضِ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً. +++++++++

| الله             | قَضَى                                | ٳۮؘ١               |
|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| النبر            | فیصله کردے                           | ڊب                 |
| بِٱرْضِ          | َ د ع <sup>يو</sup> و<br>اَن يُمُوتَ | لِعَبْدٍ           |
| اس زمین میں      | بیرکدوه مرے گا                       | تسمى بندے کے متعلق |
| إكيها            | រ                                    | جَعَلَ             |
| (اس زمین کی طرف) | اس کے لیے                            | ہنادیتے ہیں(اللہ)  |
|                  |                                      | حَاجَةً            |

كوئي ضرورت [تومذي]

تشری : انسان کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے جس جگہ مرنا ہے وہ جگہ بھی لکھی ہوئی ہے اللہ کا قانون ہے کہ موت کے مقررہ وقت پر ہمقررہ جگہ میں انسان پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کے ایک دوست بیٹھے تھے عزرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے وہاں آئے اور اس کی طرف غور سے در کیا وہ دوست کہنے لگا ہے۔ بیجے فلاں دیکھاوہ دوست کہنے لگا ہے۔ بیجے فلاں جگھان سے ڈرنگ رہا ہے۔ بیجے فلاں جگہ بہنچ دو! حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہنچ دیا اور عزرائیل علیہ السلام نے بہنچ دیا اور عزرائیل علیہ السلام کے سام حرح وقت مقررہ پرموت کی مقرر جگہ میں وہ آدمی خود ہی بہنچ گیا۔

''معارف القرآن''

# لغات:بِأَرْضِ: بَمَعَىٰ زَمِين، جَمْ أَرْضُونَ آئى ہے۔

تركيب:إذا كلمه شرط، قطنى فعل، الله فاعل، لِعَبْدٍ جار مجرور متعلق فعل، أن مصدريه، يَمُوْتُ فعل مضارع، هو ضمير متنتر فاعل، بِأَرْض جار مجرور متعلق فعل، فعل البين متعلق سي مسلاريه وكر مفعول به فعل البين فاعل متعلق البين متعلق البين فاعل متعلق الور مفعول به سي ل كر جمله فعليه خبريه بهو كر شرط، جمع ل نعل، هو ضمير متنتر فاعل، لَهُ جار مجرور متعلق البين اول فعل، إليها جار مجرور مل كر متعلق نائى، حَاجَةً مفعول به، فعل البين فاعل متعلقين اور مفعول به، فعل البين فاعل متعلقين اور مفعول به سي ل كر جمله فعليه خبريه به وكر جزا، شرط جزا ال كر جمله فعليه شرطيه به وكر جزا، شرط جزا الل كر جمله فعليه شرطيه به والمناس كر جمله فعليه في مناس كر جمله فعليه شرطيه به وكر جزا، شرط جزا الل كر جمله فعليه شرطيه به وا

(( ······················· ))

۲۲۷ ـ پرٹوس کی ضرورت کا احساس اِذَا طَبَخْتَ مَرِقَةً فَاکْثِرْ مَاءً هَا وَتَعَاهَدُ جِیْرَانَكَ . +++++++++

| مَرِقَةً     | طَبَخْتَ  | ٳۮؘٵ             |
|--------------|-----------|------------------|
| مجي شور ب    | توپکائے   | ڊ <b>ب</b>       |
| وكعاهد       | حَاءَ هَا | مرر<br>فاکیٹر    |
| اورخيال ركاة | اسكاياني  | یں تو زیادہ کردے |

جيرانك

[رواه مسلم:

اييغ پڙوي (کي بھوک کا بھي)

۔ تشریح: آپ مَنْ اللّٰهِ کُم کے اس قول میں پڑوسی کی اہمیت کئی انداز میں بیان کی

گئی ہے۔

ا۔ معلوم رکھنا جا ہیے کہ پردوی بھو کا تونہیں؟

۲۔ ضرورت پڑنے پراپنے کھانے کا پچھ حصدال کے گھر پہنچاؤ۔

س۔ سالن کم ہوتو پڑوی کی خاطر شور بہ بڑھانے کے لیے بانی ڈالنے سے بھی گریز نہ

كرو-بياس اسلام كى مدايات بين جس في سب سے زياده انساني حقوق مهيا كيے بين ـ

لغات: طَبَخَ: (ف\_ن) طَبُخُا بِكَانا، أَى سے مَطْبَخُ آتا ہے، بارو بِی خاند مَوِقَةً: شور با، مَرَقَ (ن ض) مَوِقَ الْقِدُرُ ، شور بازیادہ کرنا۔ تعاهد: ایک دوسرے سے معاہدہ کرنا، عہد کی تجدید کرنا۔

تركيب: إذَا كلمة شرط، طبَختُ فعل شمير بارز فاعل، مَوِقَةً مفعول به بعل اپنے فاعل اور مفعول به بحل كر جملہ فعليه خبريه به وكر شرط، فت جزائيه، أنحين و امر حاضر ضمير متنتر فاعل، ممّاء هامضاف مضاف اليه ل كرمفعول به بعل اپنے فاعل اور مفعول به سے ل كر جمله انشائيه به وكر معطوف عليه بواؤ عاطفه بتكاهك جير آنك بتركيب :: سابق معطوف معطوف معطوف معطوف معطوف معطوف معطوف عليه شرطيه بوا۔

وَإِذَا اورجب گېستم تم پېنو

إذَا

جب

#### المائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

بِمِيَامِنِكُمْ اينے دائيں سے فَابْدُوْ ا پس انثروع کرو توصاتم تم وضوكرو

(رواه احمدٌ)

تشریح: اس قول مبارک میں وضواور لباس کا ایک ادب بتایا ہے کہ ان اعمال میں دائیں طرف کا خیال رہے۔ یا در کھئے۔

ا۔ جوکام شرافت کے ہیں بینی ہیت الخلاء جانا ، سجد سے نکلنا ، کپڑے اور جوتے اتار نابیر ہائیں طرف ہے کیے جائیں۔

۲۔ جو کام شرافت کے ہیں، مثلاً کھاٹا، پینا، پہننا، وضواور لباس وغیرہ ان کو دائیں طرف سے شروع کیا جائے۔ بیمسنون عمل ہے۔ اس میں بے شار دینی و دنیاوی فوائد چھپے ہوئے ہیں۔
 ہوئے ہیں۔

لغات: تَوَطَّاتُمْ بِالْمَاءِ ، وضوكرنا، وَضُولْك) وَصُوءً ١ ، پاكيزه مونا ـ مَيَامِنِ: جَعَ ميمنة كي بمعنى دانى جانب ـ

ترکیب: إذا کلمه شرط، آبِ سنتم فعل جمیر بارز فاعل بعل این فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہوکر معطوف علیہ و اؤ عاطفہ واڈا کلمه شرط، تو صّاقبہ فعل جمیر بارز فاعل بغتل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبر بیہ ہوکر معطوف علیہ معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ معطوف ہوکر شرط، ق جزائیہ ، ابْدَوُ ا امر حاضر جمیر بارز فاعل، ب جار، میکا مین مضاف محمد مضاف ایہ دونوں مل کر جمرور، جار مجرور مل کر حملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔

(( ······ ))

۲۲۸\_ ماتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال إِذَا تُوَضَّاتَ فَخَلِّلُ اَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجُلَيْكَ .

فَخَلَّلَ يس خلال كر

تُوصَّاتَ تو وضوکرے

إذًا

وَرجُلَيْك

اَصَابِعَ يَكَيْكُ

[ترمذی]

تواینے ہاتھوں کی انگلیوں کا اوراینے یاؤں (کی انگلیوں) کا

تشریح: اس حدیث یاک میں وضو کا ایک ادب ہے کہ ہاتھ، یاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا جائے۔

باتھ كى الكليوں كے خلال كاطريقه:

دائيں ماتھ كى مقبلى بائيں ماتھ كى بشت ير ركھ كردائيں ماتھ كى الكلياں بائيں ہاتھ کی اٹکلیوں میں ڈال کراویر کی طرف کھینچیں ۔

یاؤں کی انگلیوں کے خلال کا طریقہ:

بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگل کودائیں یاؤں کی چھوٹی انگل کے نیچے کی طرف سے داخل کر کے او پر کی طرف خلال کرے۔ اور بائیس یا وُں کی چھوٹی انگلی پرختم کرے۔ ملاحظہ: ہاتھ کی انگلیوں کا خلال ہاتھ دھونے کے بعد اور یاؤں کی انگلیوں کا یاؤں

دھونے کے بعد کریں۔

لغات: فَخَلِلْ: امر كا صيغه ہے۔ خَلَلَ الْأَسْنَان خلال كرنا، خَلَّ (ن) خَلَّا يَمْعَن سوراخ كرنا\_اَصَابِعَ: جمع بماصبَع كيمعني الكلي\_

تركيب زادًا كلمه شرط، توصَّات فعل منمير بارز فاعل بعل فاعل مل كرشرط، ف جزائية، خَيِلْ امر حاضر جنميرمتنتر فاعل ،أصَابِعَ مضاف، يَدَيْكُ مضاف مضاف اليهل كرمعطوف عليه، واؤ عاطفه، رِجْلَيْكَ مضاف مضاف اليهل كرمعطوف، معطوف عليه

### هدائق الصالحين اردوثر ح زادالطالبين

معطوف مل کرمضاف الیه ،مضاف مضاف الیه مل کرمفعول به بعل ایخ فاعل اورمفعول به سے مل کر جمله فعلیه انشا ئیه ہو کرجز ا ، شرط جز امل کر جمله فعلیه شرطیه ہوا۔

(( --------))

٢٢٩ ـ كماناجوتيا تاركركما كين!

إِذَا وُضِعَ الطُّعَامُ فَاخْلَعُوا نِعَالَكُمْ فَإِنَّهُ أَرُوَحُ لِاَقْدَامِكُمْ .

إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ فَاخَلَعُوْا جب كَمَاناركَمَاجائ كِهَاناركُو جب كَمَاناركَمَاجائ كِهَاناركُو نِعَالَكُمْ فَإِنَّهُ وَأَنَّهُ وَالْكُمْ فَإِنَّهُ فَالْكُمْ فَإِنَّهُ لِيَّالَكُمْ فَإِنَّهُ لِيَّالَكُمْ فَإِنَّهُ لِيَّالِكُمْ فَإِنَّهُ لِيَّالِكُمْ فَإِنَّهُ فَالْكُمْ فِي وَالا بِهِ مِنْ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَالْمُلُولُ فَاللَّهُ فَا لَا لَاللَّهُ فَا لَا لَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ ل

تہارے یا وں کو

تشری : اس مدیث باک میں کھانے کا ادب ارشادفر مایا کہ جوتے اتار کر کھانا کھانے میں راحت اور آرام ہے۔ اس تھم میں آپ مَنَّ الْفِیْمُ کی اپنی امت کے ساتھ شفقت اور محبت بھی جھلک رہی ہے۔

حقیقت بیہ ہے کہ آپ مُلَافِیم کی ہر بات بی شفقت پرمنی ہے۔

لغات: فَاخْلَعُو ابْخَلَعُ (ف) حلعا الشي ، اتارنا قالَ تَعَالَى فَاخْلَعُ نَعْلَيْكَ. نِعَالَ: جَعْنَعْلَ كَ بَمِعْنَ جَوَتا يَبْلِ ارْوَحُ رَاحَ (ف) رَاحَةً بَعَنْ آ رام پَنْچِنا، راحت بخشاً

ترکیب زاداکلمه شرط، و ضعط مجول، اکطکعام نائب فاعل، فعل این نائب فاعل بعل این نائب فاعل محبول، اکطکعام نائب فاعل بعد است نائب فاعل محبور بارز فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فت جزائیہ باخط این فاعل اور مفعول بہ سے مل کر مفعول بہ فعل این فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ ان ایک معلل ، فت تعلیلیہ ، اِن حرف جملہ ان ایک معلل ، فت تعلیلیہ ، اِن حرف

مشبہ بالفعل، فنمیراس کا اسم، اُڈو مے اسم تفضیل، هو ضمیر مشتر فاعل، لِ جار، اَفْدَا مِکُمْ مِضْدِ بالفعل، فاعل، لِ جار، اَفْدَا مِکُمْ مِضاف الیه ل کرمجرور، جارمجرور مل کرمتعلق اُڈو کے ، اُڈو کے ایٹ فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ خبر یہ ہو کر متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ خبر یہ ہو کر تعلیل معلل تعلیل مل کر جملہ تعلیلیہ ہوا۔

(( ······))

\* 12- حياء برائي سے بچنے كا ذرايعه إذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعُ مَا شِنْتَ .

إِذَا لَمْ تَسْتَحِى فَاصَنَعُ مَا شِئْتَ جب تو كرجوچا ہے (بخاری)

تشریخ: اس حدیث کے مفہوم میں دوا حمال ہیں۔

ا۔ آپ کے اس قول میں حیاء کی ترغیب ہے اس طرح کہ بے حیائی بہت سے گناہوں (بدکاری، بدنظری وغیرہ) کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

۲۔ پیدھمکی ہے کہ اگر حیا نہیں ہے تو جومرضی کروآ خر پکڑے جاؤ گے۔

لغات: إستَحْيا: إستَحْيا مِنهُ ،ثرم كرنا، باز بونا، حَيَّاكَ اللَّهُ مِعْنَ سلام كرنا فاصنعُ: صَنعٌ (ف) صُنعًا وَصَنعًا الشَّيءَ بنانا \_

ترکیب اِذَا کلم شرط ، کم تر تینوی فعل مضارع بنمیر متنتر فاعل ، نعل فاعل بل کر جمله فعلیه خبر بیه به وکر شرط ، ف جزائید ، اصنع امر حاضر بنمیر متنتر فاعل ، ماموصول بیت فعل بنمیر بارز فاعل ، فعل فاعل بل کر جمله فعلیه خبر بیه به وکر صله موصول صله با مفعول به سے بل کر جمله فعلیه انشائیه به وکر جزار شرط جزا مل مل کر جمله فعلیه انشائیه به وکر جزار شرط جزا مل کر جمله فعلیه انشائیه به وکر جزار شرط جزا مل کر جمله فعلیه شرطیه به وا

ا 12-دائیں ہاتھ سے کھانا اور اسی سے پینا اِذَا اکلَ اَحَدُکُمْ فَلْیَاْکُلْ بِیَمِیْنِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْیَشُرَبْ بِیَمِیْنِهِ

++++++++

[مسلم]

تشریخ: اس حدیث میں دائیں ہاتھ سے کھانے اور پینے کی تا کید ہے۔ایک مخص کوآپ مَلْ لِلْمَا ہِمَا ہِ مِنْ مِن جو ہائیں ہاتھ سے کھار ہاتھا۔اس نے مُحصو ٹاعذر کیا اور اس کام سے ندر کا تو اس کا ہاتھ شل ہوگیا۔(ریاض الصالحین)

بِيَمِينِهِ الْيَمِينَ ، والهالم تعربه أيمن المامن الكامِن الكامِين \_

(( -----))

### ٢٧٢ يخية المسجد

إِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُرْكُعُ رَكَعْتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَجْلِسَ +++++++

. قَبُلَ اَنْ يَكْجُلِسَ

مسحدميں

اذًا

[بخاری ومسلم]

بیضے سے پہلے

تشری : اس حدیث میں تحیۃ المسجد کا تھم ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو دور کعت نماز پڑھ لیس ، بشر طیکہ کمروہ وقت نہ ہواس کی بڑی نضیلت ہے۔

لغات: فَلْيُو تَكُعُ: (امرعائب) رَكِعُ (ف) رَكُعًا وَرُكُوعًا بَمَعَيْ سرجِهَا نا ، ركوع كرنا ـ

تركيب: إذا كلمة شرط، ذبحل نعل، أحَدُّ حُمَّ مضاف مضاف اليه مل كر فاعل، المُستجة مفعول فيه بعوكر شرط، ف المُستجة مفعول فيه بعول شرع بالمعتمد منعول المنه فعليه بوكر شرط، ف جزائيه، في وسيح المرغائب من معرمت قاعل، وكي تيني مفعول به، في كم مضاف ، أن ناصبه مصدر بيه يتجيلس فعل، هو منه مرمت قاعل بعل البين فاعل معدد بيه يتجيلس فعل، هو منه مناف اليه من كرمفعول فيه وفعل البين فاعل بناويل معدد بهوكر مفاف اليه من كرمفعول فيه وفعل البين فاعل مفعول به اورمفعول فيه وفعل البين فاعل مفعول به اورمفعول فيه مناف اليه من حمله انتائيه بوكر جزاء وشرط جزائل كرجمله شرطيه بوا -

(( ·······))

إذَا انتعَلَ فليدأ آخذگ آخذگ توشروع کرے تم میں ہے کوئی ایک جب جوتا سنے باليمني ر نزع وإذا دائیں طرف سے اور جب فكيبذأ لِتَكُن الْيُمنَى بالشِّمَال پس شروع کرے یا ئیں طرف ہے تا كەجوجائے داياں أوكهما تنعل وَاخِرَهُمَا تُنزَعُ

پہلا، پہننے کی حالت میں اور آخری، اتار نے کی حالت میں [بعدی و مسلم]

تشریخ: اس فرمان میں علم ہے کہ جوتا پہنے تو دائیں پاؤں میں پہلے پہنے۔ اتار بے تو دائیں کو بعد میں اتار بے، اس طرح دایاں اول اور آخر میں ہوجائے گا۔ اور بیمل بہت فضیلت والا ہے۔ طب نبوی مُن اللہ ہے کہ بیمل تلی کے مرض سے شفاء کا ذریعہ ہے۔

میں تب بیر میں موجود میں اس میں ہے کہ بیمل تلی کے مرض سے شفاء کا ذریعہ ہے۔

لغات: إنْ يَعَلَ هَعِلَ (س) ، نَعُلًا ، جوتا پېننا۔ نَزَعَ مَزَعَ (ف) نزعا بمعنى ثكالنا۔ بِالشِّمَالِ: بإيال باتھ جمع اشعل ، شعل ۔

ترکیب: إذا کلمه شرط وانتعل نعل و که که مضاف مضاف الیهل کر فاعل و نعل فاعل و نامل و نامل و نامل و نامل و نامل و نامل مسمیر مستر و به بار و الکیمینی مجرور و با معرور و با معرور با کر متعلق فعل و نعل این فاعل اور متعلق سے مل کر جمله انشا ئیه به و کر جزا و شرط اور جزام کر جمله فعلیه شرطیه موکر معطوف علیه و اؤ عاطفه وا ذا نوع فلیستدا و بالیشمال بر جمله معطوف به بیم کیب: سابق جمله فعلیه شرطیه موکر معطوف و معطوف علیه معطوف این معطوف علیه معطوف این معلوف این معلوف این معطوف این معطوف این معلوف این

#### المالحين اردوشر زادالطالبين المعالبين

ہوکرمعلل ،لِنَّکُنِ امر غائب فعل ناتص ،الْہُمْنی اس کا اسم ،اوَّلَهُمَا مضاف مضاف الیمل کر ذوالحال ، تَنْعَلُ مضارع مجهول ،هی ضمیرمتنتر نائب فاعل ،فعل نائب فاعل مضارع مجهول ،هی ضمیرمتنتر نائب فاعل ،فعل نائب فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہوکر حال ، ذوالحال حال مل کرمعطوف علیہ، و او عاطفہ، آ خِوهُمَا تَنْنَ عُ بِترکیب: سابق مطعوف ،معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوکر تعلیل ،معلل اور تعلیل مل کر جملہ تعلیلیہ ہوا۔

(( ······ ))

٢٥٣ يَّ مَا ٢٥٨ يَّ مَا مِنْ مَا كَارِبِ الْمُعَيِّبَةُ فَلَا يَظُرُقُ الْمُلَةُ لَيُلًا. إِذَا اَطَالَ اَحَدُّكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا يَظُرُقُ اَهْلَةً لَيْلًا.

اِذَا اَحَدُّكُمُ اَحَالَ اَحَدُّكُمُ اَحَدُ جب لمبی کرے تم میں ہے کوئی الْعُیْبُدَ الْعُیْبُدَ فَاللَّا الْعُرْقُ الْعُلْدُ الْعُلْدُ الْعُیْبُدَ فَاللَّا الْعُیْبُدَ الْعَیْبُرِ الوں کے باس غیر حاضری کو پس نہ آئے ایپے گھروالوں کے باس لَیْالًا

رات کو

تشریج: اس حدیث پاک میں سفر کا ایک ادب بتایا ہے۔ کافی دنوں کے بعد گھر آنا ہوتو رات آنے سے پہلے پہنچنا جا ہیے۔اس میں کئی فوائد ہیں۔

ا۔ کسی کی نیند خراب نہ ہو۔

۲\_ اہل خانہ ڈرنہ جائیں۔

لغات: اَلْغَيْبَةَ بَعَابَ (ض) غَيْبًا غيبةً ،غائب مونا، جد امونا، دور مونا، يَطُرُقُ: طَرَقَ (ن) طَرُقًا وطُرُونًا الْقَوْمَ ،رات مِن آنا،طارِقُ رات مِن آنے والا، جَمْ اَطُراقُ آتی ہے۔اَهْلَهٔ بمعن کنبہ،خاندان، بیوی۔ تركيب:إذا كلمة شرط، أطال فعل ماضى، أحد من مضاف مضاف اليهل كرفاعل، الْغَيْبَةَ مفعول به، فعل اور مفعول سے ال كر جمله فعليه خبريه بهوكر شرط، ق جزائيه، لا يطوق نهى غائب هو ضمير متنتز فاعل، أهْلَة مضاف مضاف اليهل كرمفعول به، لينلا مفعول فيه بعل اليه فعل اليه فعول به اور مفعول فيه سے لكر جمله فعليه انثائيه وكر جزا، شرط جزامل كر جمله فعليه انثائيه وكر جزا، شرط جزامل كر جمله فعليه شرطيه بهوا۔

(( ·······))

#### ۲۷۵ تیارداری کاادب

++++++++

| عَلَى الْمَرِيْضِ         | دَّخُلْتُمُ | ٳۮؘٵ         |
|---------------------------|-------------|--------------|
| مریض کے پاس               | جاؤتم       | جب           |
| فِی آجِلِهِ               | វរ          | فَنَقِسُوا   |
| اس کی موت کے بارے میں     | اسکا        | يسغم دور كرو |
| لَا يَرُدُّ               | ذٰلِكَ      | فَإِنَّ      |
| نہیں ٹال سکے گا (مریض ہے) | په(عمل)     | یں ہے شک     |
| بنفسه                     | ويطِيبُ     | ر وم<br>شیئا |
| مریض اینے دل میں          | اورخوش ہوگا | کسی چیز کو   |
| <b>*</b>                  |             | - ••         |

[ترمذی]

تشریخ: اس حدیث پاک میں عیادت مریض کا ایک خاص ادب بتایا ہے کہ مریض کو تسلی دین چاہیے کہ اس مرض ہے تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔اس کا اس طرح کہنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ مریض دل میں خوش ہوگا اور بیضا بطہ ہے کہ روحانی خوش یا نمی کا جسمانی صحت پر اثر پڑتا ہے۔ بیمل بیاری کے ملکا ہونے کا ذریعہ بھی

بن سکتا ہے۔ آپ منافقہ کے بینفساتی علاج تبویز فر ما دیا ہے۔

لغات: فَنَقِسُوا مَنَقَسَ، مُتَنَقِّسًاعَنْهُ الْكُرْبَةُ عَمْ دوركرنا عَمْ ہے رہائی دینا، نَقَسَهٔ فِی الْاَمْ تِرْغَیب دینا، اَقَسَهٔ طاب (ض) والاَمْ ترغیب دینا، اَجَلُ: مدت، وقت، موت جمع اجال آتی ہے۔ یَطِیبُ بطاب (ض) طِیبًا بمعنی اچھا ہونا، طابتِ النَّفُسُ، دل خوش ہونا۔

(( ············· ))

# ذِكُرُ بَعْضِ الْمُغِيبَاتِ سِيَحِهِ پِيشِينَ كُوئيُوں كابيان

الَّتِی اَخْبَرَ النَّبِیِّ بِهَا وَظَهَرَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ جن کے متعلق نی مَنَّ الْلِیْ نَے خبر دی اور آپ مَنَّ الْلِیْ کی و فات کے بعد ظاہر ہو کیں صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالٰی وَسَلَامُهُ عَلَیْهِ اللّٰہی رحتیں آپ مَنْ الْلِیْ کَمَا زل ہوں اور اس کا سلام آپ مَنْ الْلِیْ کَمَا رہوں

۲۷۲۔ ہر دور میں ایک جماعت دین کی مکمل یا بندر ہے گی قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهُوَ سَيَّدُ الصَّادِقِيْنَ لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةً قَائِمَةً بِٱمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَاتِّنَى آمُرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَٰلِكَ.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهُوَ سَيَّدُ الصَّادِقِيْنَ قَالَ النّبي صلی الله علیه وسلم نے فرمایا نبی اں حال میں آپ سارے پچوں کے سردار ہیں قَائمَة د في د فريه مِن الميتي الله لَا يَزَالُ میری امت میں سے ایک جماعت جو (لیکر) کھڑی رہنے والی ہوگی ہمیشہرے کی لا يَضُرُّهُم بآمر اللَّهِ الله كيحكم كو نہیں نقصان پہنچائے گاان کو خَذَلَهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ ان کی مدونہ کریے اورنه( نقصان پہنچا سکے گاوہ ) جوان کی مخالفت کر ہے آمُرُ اللَّهِ رد یاتبی الله كاحكم ( قيامت ) یہاں تک کہ آجائےگا عَلٰى ذٰلِكَ ر و د و هم

اسی حال میں ہوں گے [بخارى ومسلم]

تشریح: قیامت تک روئے زمین پر ایسے لوگ ضرور آباد رہیں گے۔ جو بے خوف ملامت ومخالفت ، دین اسلام کی اصل شکل لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔اللہ یاک ان کے خاص مردگار ہوں گے۔ (اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنادے) آمین

ال حديث ميل

امر الله (اوّل) ہے مراد الله تعالیٰ کی شریعت ہے اور

#### عدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

### امر الله ( ثانی ) سے مراد قیامت کاون ہے۔

لغات: سَيدِ: بَمَعَىٰ سردار جَمَع اَسْيَادُهُ سِيادَةً، سَيَايِدٌ آتى ہے، سَادُ (ن) سِيادَةً قَوْمَهُ، سردار بونا، اُمْرِ: مراددين كامعامله، جَمَع امور ہے۔ يَضُرُّهُمْ: ضَرَّ (ن) ضَرَّ نقصال بَهْجَانا۔ خَدْلَهُمْ: خَدْلًا و خُدْلًانًا ، مدد چھوڑنا، مددنہ کرنا۔

(( ·······))

ے۔ ۲۷۲ لوگ من گھڑت احادیث سے گمراہ کریں گے

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَكُونُ فِي اخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَلَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَكُونُ فِي اخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَلَّا اللَّهُ تَسْمَعُوا اَنْتُمْ وَلَا يَخَلَّا اللَّهُ تَسْمَعُوا اَنْتُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ وَالْيَاهُمُ لَا يَضِلُّونَكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ .

+++++++

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَكُونُ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی الله علیه وسلم نے ہوں گے اور فرمایا نبی كَذَّابُوْنَ دَجَّالُوْنَ . فِی اخِرِ الزَّمَان آخری زمانے میں وجال پڑےجھوٹے بمَا لَمْ تَسمَعُوا أَنتم مِنَ الْاحَادِيْثِ ياتونگم ياتونگم کے کرآئیں گے تہارے ماس ایس مدیثیں جوتم نے نہیں تنی ہوں گی فَإِيَّاكُمُ ابَاؤُكُمْ و كلا

تہارے باپ دادانے (ئی ہوں گی) پس تم ان سے بچو لا یَضِلُّونَکُمْ وَلا یُفْتِنُونَکُمْ وہ تہبیں گراہ نہ کریں اور تہبیں فتنے میں نہ ڈال دیں

اوران کو (اپنے سے ) بچاؤ وہمہیں گراہ نہ کریں

اورنهبي

وَإِيَّاهُمُ

[دواہ مسلم] تشریک: اس پیغام رسالت مَنَّاتِیْمِ میں دجالون، کی وعید میں ہروہ شخص شامل ہے۔ جوصرف خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیےلوگوں کے سامنے الیمی باتیں کریں جوحقیقت میں دین اسلام، سنت رسول مَثَاثِیْمِ کے خلاف ہوں لیکن ان جھوٹی باتوں کو دین کا لبادہ پہنا دیا جائے۔ پھر نبی رحمت مَثَاثِیْمِ نے ہمیں اپنے آپ کوایسے لوگوں کی مجالس سے دورر ہنے کی تلقین فر مائی ہے کہ ہماراا بمان بچار ہے۔ اس لیے علم دین کا حصول ضروری ہے جس سے سنت اور بدعت کا فرق واضح ہوتار ہے۔

لغات: ذَجَّالُوْنَ: جَمْع ہے دَجال کی ، بہت زیادہ جموٹا، دجاجلہ بھی جُمْع آتی ہے، ذَجَلَ (ن) دجلا، جموٹ بولنا۔ یَضِلُّو نَکُمْ: گُراہ کرنا۔ یُفْتِنُو نَکُمْ: فَتَنَ (ض) فتنہ گراہ کرنا، آزمائش کرنا، فتنہ میں ڈالنا۔

(( ············ ))

٨ ك السبب عبي بهترين زمانه كهر دوسر اور نيسر در ج كازمانه وقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَكُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَكُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمُ يَمِيْنَهُ وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتُهُ.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَقَالَ النَّبِيُّ َ دُو النَّاسُ خَيْرُ النَّاسُ صلی الله علیہ وسلم نے بہتر بن لوگ اور فرمایا نبی ثُمَّ الَّذِينَ برد **ق**رنی میر بنانے کے بین (صحابرام) مجمرو ولوگ جو ان ہے ملتے ہیں ( تابعینؓ ) ثُمَّ الَّذِينَ وررو د يُلُونهُم ئُمَّ يَجِيءُ پھرو ہلوگ جو ان کے بعدآ کیں گے (تع تابعینٌ) پھرآ ئے گی شَهَادَةُ أَحَدِهمْ تُسبق بڙھ جائے گي ان میں ہے کئی ایک کی گواہی يَ<sub>مي</sub>نهُ رر دوي ويمينه شَهَادَتَهُ اس کی شم ہے آ گے اس کی گواہی ہے آگے اوراس کی قتم

[بخاری و مسلم]

تشریخ: اس ارشادگرامی میں پہلے تین زمانوں لیعنی آپ مَثَّالِیْمُ اور صحابہ کرام رُخَالِیْمُ اور صحابہ کرام رُخَالِیْمُ کا زمانہ (۲) تا بعین (جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ رُخَالِیْمُ کی زیارت کی ) ان کا زمانہ (۳) تبع تا بعین (جنہوں نے ایمان کی حالت میں تا بعین کو دیکھا) کا زمانہ ان تنیوں زمانوں کے لوگوں کوان کے علم اور عمل کی وجہ سے بہترین قرار دیا۔

پھر بعد میں آنے والے لوگوں میں ایک برائی کا تذکرہ فر مایا۔ وہ یہ کہ جھوٹی گواہی اورتشم میں اتنی زیادتی ہوجائے گی کہ گواہی دینے والا بھی گواہی گواہی اورتشم میں اتنی زیادتی ہوجائے گی کہ گواہی دینے والا بھی گواہی کا زمانہ ہوگا۔ میں اور بھی تشم پہلے اور گواہی بعد میں دے گا۔ بیجھوٹی گواہیوں اور قسموں کا زمانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پچوں میں شارفر مائے۔

لغات:قَرْنِیْ: بمعنی صدی ، سوسال ، زمانه کا ایک وقت ، جھوٹی پہاڑی ، پہاڑ کی چوٹی ، جمع قرون ہے ، قَرَنَ(ن) قرنا بمعنی ملانا۔ یکُونَهُمْ: وَلِیَ (ضَ۔حسب) ولیا فُلاناً قریب ہونا ، تصل ہونا۔ تَسْبِقُ: سَبَقَ (ن. ض) سَبَقاً اِلَيْه ، آگے بڑھنا ، عَلَيْهِ ، غالب ہونا۔ یَمِینَ: تَم ، جمع آیمَنْ ، آیمَانَ آئی ہے۔

(( ·············))

### 129 سودعام ہوجائے گا

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى آخَدٌ إِلَّا اكِل الرِّبُوا فَإِنْ لَمْ يَاكُلُهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَيَاتِيَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَيَاتِيَنَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ضَروراً بِعَالًا وَمَانٌ لَا يَنْفَى لَا يَنْفَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُعِلَّ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُواللَّهُ الْمُعِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَقَالَ النَّبِيُّ اور فرمایا نبی عَلَی النَّاسِ لوگوں پر اَحَدُّ الرِّبُوا الْحَدُّ الْكِلُ الرِّبُوا الْحَدُّ (ہر)ایک، آدی مگر سود کھانے والا ہوگا فَانْ لَنَّمْ یَا کُلُهُ مَنْ بُخَارِم اَضَابَهُ مِنْ بُخَارِم فِيْلُ الْمُرْ لَوْنَى) نہ کھائے اے (سود کونو) بینے جائے گااس تک (سود) کا بھاپ پیس اگر (کوئی) نہ کھائے اے (سود کونو) بینے جائے گااس تک (سود) کا بھاپ

(رواه احمدوابوداؤد)

ملاحظہ: آنے والے زمانے میں سودی لین دین اتناعام ہوگا کہ بیچنے والا دور رہنا جا ہے تو بھی اس کا اثر پہنچ جائے گا۔

لغات: اَلرِّبُوا: بَمَعْنُ سُود رَبَا(ن) رِبَاءُ الْمَالِ ، زياده بُونا ، بِرُهنا ـ قَالَ تَعَالَى وَيُرْبِى الضَدَقَاتِ. قَالَ تَعَالَى لَا تَأْكُلُوا الرِّبُوا. بُخَارِه : بِهابِ مَر يَهال مرادار بَ جَمْعُ الصَّدَقَاتِ. قَالَ تَعَالَى لَا تَأْكُلُوا الرِّبُوا. بُخَارِه : بِهابِ مَر يَهال مرادار بَ جَمْعُ الصَّدَقَاتِ. النَّفِيمُ لَده دَبُن بُونا ـ الْبُخِرَةُ بَهَا بِثَكَانَا (س) سے بَخَرُا الْفَيمُ لَده دَبُن بُونا ـ الْبُخِرَةُ بَها بِثَكَانَا (س) سے بَخَرُا الْفَيمُ لَده دَبُن بُونا ـ

(( ·······))

### ۰ ۲۸ ـ دین غریبول سے زندہ رہے گا

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ الدِّيْنَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُوْدُ كَا النَّاسُ كَمَا بَدَأَ فَطُوْلِي لِلْغُرَبَاءِ وَهُمُ الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَا اَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَتِيْ.

++++++++

صَلَّم، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی الله علیه وسلم نے کے شک اور فرمایا نبی ندآ الدِّينَ اجنبیت کی حالت میں دین (اسلام کی) ابتداء ہوئی ہے ندآ ر ررو دو و سیعو د اور عنقریب لوث آئے گاوہ جیبا کہ (اس کی) ابتداء بوكي رو در فطو بی وَهُمُ الَّذِينَ دو للغرباءِ

#### حدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

پس خوش خبری ہے غریب لوگوں کے لیے یہ وہ لوگ ہوں گے جو یصْلِعُون مَا اَفْسَدَ النَّاسُ یصْلِعُون کَ مَا اِس (چیز کو) جو خرابی کرڈالیس گےلوگ (وین میں) مِنْ بَعْدِی مِنْ سُنتِی مِنْ سُنتِی

میرے بعد میری سنت میں [تومذی]

تشری : واقعی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ابتداء اسلام میں غرباء نے علم سیکھا اور غریب لوگوں نے قربانی دے کر شجر اسلام کو پانی دیا۔ اس طرح مالدار طبقه آج بھی کثر ت سے دور ہے اس کی نسبت کم مال والے متوسط گھرانے دین اسلام کے قریب آرہے ہیں اور سنت رسول مَنْ اللّٰهِ کم کومضبوطی سے پکڑ کر سوسو شہیدوں کا ثواب حاصل کر رہے ہیں۔

لغات: غَرِیبًا: مسافر، وطن ہے دور مرادیہاں غیر مانوس ہونا ہے۔ جمع غرباء ہے۔ بکداً: (ف) بکداً جمعنی شروع کرنا۔ فَطُو بلی دشک، سعادت، یہ مؤنث ہے ذکر اطیب ہے۔

(( .....))

ا ٢٨ ـ د ين اسلام پرجمله آورلوگول كامقابله بموتار هم كُلُّ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْمِلُ لهٰذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عَدُولُكُ النَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْمِلُ لهٰذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عَدُولُكُ النَّالِيْنَ وَإِنْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَافِيلُنَ وَإِنْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَافِيلُنَ وَإِنْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَأْوِيلُ الْجَاهِلِيْنَ .

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَ اللَّا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَ اللَّا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ لَهُ عَلَيْهُ لَهُ عَلَيْهُ لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُوا اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

وَ قَالَ النَّبِيِّ اورفر مايا نبی هٰذَا الْعِلْمَ اسعلم (دين) كو يَنْفُونَ المالحين اردوثر زادالطالبين المعالمين

حد سے تجاوز کرنے والوں کی ا

اس (دین) سے

دورکریں گےوہ

ردوبدلكو

وَ إِنْتِحَالَ الْمُنْطِلِيْنَ وَتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ وَالْوِلَ الْجَاهِلِيْنَ الْمُنْطِلِيْنَ الْمُنْطِلِيْنَ الْوَرَجَالِولَ كَعْلَطُ مَطَلَبِ الْوَرَجَالِولَ كَعْلَطُ مَطْلَبِ كَعْلَطُ مَنْسُوبَ كَرِيْخُ وَ لَيْخُو لَيْخُو لَيْخُو

[رواه البيهقي]

تشری : آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہرز مانے میں دین اسلام میں ردو بدل کی کوشش ہوئی ،اور ہور ہی ہے۔لیکن بورینشینوں کا ایک گروہ ہے،جس نے علم حاصل کر کے اپنی جان و مال سے زیادہ عزیز دین اسلام کی بقاءاور حفاظت کو سمجھا ہوا ہے۔

لغات: خَلْفٌ: جانشين، بعد كرزمانه كى چيز خَلَفَ (ف) خِلَافَةُ خليفه مونا قال تعالى فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ . عُدُولٌ: جَعْ عادل كى، عدل كرنے والا، معتبر ثقه، عَدَلَ (ض) عَدُلًا وعَدَالَةً ، انصاف كرنا \_ يَنْفُونَ: نَفْى (ض) نَفْيًا عَنْهُ ، بثانا ، عليحده كرنا \_ الْفَالِيْنَ : غَلَا (ف) غُلُوا ، حد سے تجاوز كرنا غلوكرنا مرادوه مُنْظِلِيْنَ بين جوقرا آن وصديث كَ غلط مطلب بيان كرتے بين \_ اِنْتِ حَالِ : القول ، وسر كى بات كوا بي طرف منسوب كرنا \_ الْمُنْظِلِيْنَ : (اسم فاعل) ضائع كرنا ، باطل كرنا ، اَبْطَلَ ، إِبْطَالًا ، لغوكام منسوب كرنا \_ الْمُنْظِلِيْنَ : (اسم فاعل) ضائع كرنا ، باطل كرنا ، اَبْطَلَ ، إِبْطَالًا ، لغوكام كرنا - قَالَ تَعَالَى اَفْتَهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُنْظِلُونَ \_ ـ

(( ············· ))

# ٢٨٢ \_ بِمقصد قبل وقبال زياده موجائے گا

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَا تَذْهَبُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لَا يَدْرِى الْقَاتِلُ فِيْمَ قَتَلَ الدُّنْيَا حَتَى يَأْتِى عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لَا يَدْرِى الْقَاتِلُ فِيْمَ قَتَلَ وَلَا الْمَقْتُولُ فِيْمَ قُتِلَ فَقِيْلَ كَيْفَ يَكُونُ ذَٰلِك؟ قَالَ الْهَرَجُ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ.

++++++++

| <b>وَ الَّذِ</b> ي      | صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ | قَالَ النّبِي              |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| فتم ہےاس ذات کی         | صلی الله علیه وسلم نے             | اور فرمایاً نبی            |
|                         | لَا تَذُهَبُ الدُّنيَا            | _                          |
| یہاں تک کہ              |                                   | جس کے قبضے میں میری جان ہے |
| ر د <sup>ی</sup><br>یوم | عَلَى النَّاسِ                    | رد<br>پاتِی                |
| ابيادن كه               | لوگوں پر                          | آئےگا                      |
| فِيم                    | الْقَاتِلُ                        | لَا يَدُرِيُ               |
| کیمس جرم میں            |                                   | •                          |
| فِيم                    | 4 . 45                            | فُتُلَ                     |
| سمس جرم میں             | اور نہ ہی مارا جانے والا          | اس نے مارا                 |
| گیْف                    | فَقِيْلَ                          | قُتِلَ                     |
| کیے                     | بن كهاكيا (آب عوال كياكياك)       | (اے) مارا کیا              |
|                         | قَالَ                             | يَكُوْنُ ذٰلِكَ؟           |
| قتل عام کی وجہ سے       | تو(آپؑنے) فرمایا                  | ہوجائے گاپی(حال)؟          |
| فِي النَّارِ            |                                   | الْقَاتِلُ                 |
| دونوں جہنم میں ہوں گے   |                                   | مار نے والا                |

تشری جوآب منگائی نے فرمایا۔ وہ آج ہور ہاہے کہ عمولی بات پر انسان قل کر دیا جاتا ہے، کرائے کے قاتل ہے شارلوگوں کوصرف چند کئے کی خاطر مار ڈالتے ہیں، مرنے والے کواپنے مرنے کی وجہ کاعلم نہیں اور مارنے والے کو بھی اصل بات کا علم نہیں ہوتا بلکہ دولت کا لا کچے اسے ہی رہے یہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔

قاتل اورمقتول دونوں جہنمی اس وجہ ہے ہیں کہ قاتل نے تو نا جائز مار کر جرم کرلیا لکین قتل عام ہونے کی وجہ ہے مقتول کا ارادہ بھی اپنے قاتل کو مارنے کا ہوگالیکن پھر ظاہر ہے جس کا بس چلے گا وہی پہلے مارے گا۔ آنخضرت مَنَّاظِیَمُ نے ایسے فتنوں ہے پناہ مانگی ہے۔

لغات: يَدُرِي: دِرى (ض) دِرَايَةً ، جاننا\_اَلْهَرْ جُ: فتنه، فساد، قُلَ، آشو ب\_

سلام المقط المن على بركت نه بهوگى علم المحرجائے گا۔ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظَهَرُ الْفِيَنُ وَيُلْقَى الشَّحُ وَيَكْثِرُ الْهَرَجُ قَالُوا وَمَا الْهَرَجُ قَالَ الْقُتُلُ. ++++++++

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ النَّبِيُّ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ صلی الله علیه وسلم نے اورفر مایا نبی قريب قريب گزرے كاز مانه وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيُلْقَى الشُّحُّ اورعلم المحاليا جائے گا اور بخل ڈال دیاجائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے وَهَا الْهَرَجُ وَيَكُثِرُ الْهَرَجُ قَالُو ا سوال کرتے ہوئے کہاان (محابہ کرام) نے اور حرج کیا ہے ادرحرج زياده موكا

توآب الله في فرماياتل

قَالَ الْقَتْلُ

[بخاریومسلم]

تشری : یَتَفَاد بُ الزَّمَانُ کے کُی مفہوم ہیں (۱) عمریں کم ہوں گی (۲) برکت او قات سے نکل جائے گی۔ (۳) حکومتیں جلد جلد بدلیں گی۔

یقبض العلم۔اہل علم اور جہلاء میں لوگ فرق نہ کریں گے۔ بخل بڑھے گا اور صد قات کم ہوں گے۔

لغات: يَتَقَارَبُ: قريب مونا قَرُب (س،ك) قُرْبًا قريب مونا \_يُقْبَضُ فَبَضَ (ض) قَبْضًا بَعْنَى الشَّيْء وَال دينا، فِيهِ الشَّيْء رَهَا لَقَلَى الشَّيْء وَال دينا، فِيهِ الشَّيْء رَهَا لَقَلَى الشَّيْء وَالَ دينا، فِيهِ الشَّيْء رَهَا لَقَلَى الشَّيْء وَالَّ دينا، فِيهِ الشَّيْء وَهَا قَالَ تَعَالَى وَالْقَلَيْتُ مَعَلَيْهُ كُلُ مَحَبَّةً مِّنِنِيْ. لَقِيَى (س) لِقَاءً للاقات كرنا للشَّخُ: (ن ض) شُخَّا بِهِ عَلَيْهِ بَلُ كرنا، شَحِيْح بَيْل ل

(( .....))

سُلَمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيدِهِ لَا تَذْهَبُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيدِهِ لَا تَذْهَبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيدِهِ لَا تَذْهَبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ اللّٰهُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَتَمَّرَغُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الل

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي وَقَالَ النَّبِيُّ صلی الله علیه وسلم نے فتم ہاس ذات کی (کہ) اورفر مایا نبی لَا تَذُهَبُ الدُّنيَا نَفْسِي بِيَدِهِ جس کے قبضے میں میری جان ہے نہیں (ختم ہو) گی دنیا یہاں تک کہ بررير و فيتمرغ عَلٰى الْقَبْر روس الوجل يمو الوجل گزرے کا ایک آدی يس لوث يوث بوگاوه قبررپه رو دو ويقول اکور و یکیتنی عَلَيْهِ اور کمے گا كاش اس پر

ملاحظہ: یعنی اس طرح کی حرکت فتنے سے تنگ آ کرکر سے گاحقیقی طور پر مرنانہیں

عاہےگا۔

لغات: فَيَتَمَرَّ عُ يَتَمَرَّ عُ فِي التَّرَابِ مَنْ مِن لُونَا، مَرِ غُ (س) مَرْغًا عِرْضَة ،عزت پردهبه لگنا۔ اَکُبلَاءُ عَم جوجسم کو گلادے، آن مائش خواہ خیر سے ہو یا شر سے ہو، بلا(ن) بَلُوًا وَ بَلَاءَ الرَّجُولِ آن مانا، تجربہ کرنا، امتحان لینا۔

(( ·······))

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُوْشَكُ انْ يَّأْتِي عَلَى النَّاسِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُوْشَكُ انْ يَّأْتِي عَلَى النَّاسِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُوْشَكُ انْ يَنْقِى مِنَ الْقُرُانِ اللَّا وَسَمَّةٌ وَلَا يَبُقَى مِنَ الْقُرُانِ اللَّا وَسَمَّةٌ وَلَا يَبُقَى مِنَ الْقُرُانِ اللَّا وَسَمَّةٌ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِي خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى عَلَمَاؤُهُمْ شَرُّ وَهِي خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى عَلَمَاؤُهُمْ شَرُّ مِنْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيْهِمْ تَعُودُ .

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُوْشَكُ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی الله علیہ وسلم نے قریبہ أورفر ماياني عَلَى النَّاس ئلانى ياتى أن لوگوں بر آتے ىيەكە لا يُبقى مِنَ الْإِسْلَامِ زَمَانُ نہیں باتی رہے گا اسلام سے ابيازمانه

#### حدانق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

| وَلَا                         | إسمة                            | ٳۜڷٳ                        |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| اور نیں                       | اسكانام                         | مگر                         |
| اِلَّا                        | مِنَ الْقُرْأَنِ                | ردا<br>يبقى                 |
| مگر                           | قرآن ہے                         | باقی رہے گا                 |
| عَامِرَة                      | مَسَاجِدُهُمْ                   | ر د ور<br>رسمه              |
| (آبادی کے لحاظ ہے) بلند ہوں گ | ان کی مسجدیں                    | اس کے نقش                   |
| عُلَمَاؤُهُمُ                 | مِنَ الْهُدٰى                   | وَهِیَ خَوَابٌ              |
| ان کے علماء                   | (نمازاور)بدایت کی باتوں سے      | حالانکه وه دریان هول گی     |
| و ،<br>مِن عِندِهِم           | مِنْ تَحْتِ اَدِيْمِ السَّمَآءِ | ر <u>ه</u><br>شر            |
| ان ہی کے پاس سے               | آسان کے نیچآ بادھے سے           | بدتر ہوں گے                 |
| رو د و<br>تعود                | وَفِيْهِمُ                      | ر د و و درو<br>تخرج الفِتنة |
| لوث آئے گا                    | اورانہیں میں                    | نكلے گا فتنہ                |

[بيهقي]

تشری : آپ مَنْ الله کم کی کی با تیں ظاہر ہور ہی ہیں۔

ا۔ اسلام کتب میں موجود ہے لیکن زندگیوں میں بہت کم نظر آ رہا ہے۔

۲۔ قر آن کریم کی ادائیگی پر پچھ توجہ ہے لیکن اصل پیغامِ انقلاب سے ففلت ہے۔

۳۔ آج ایسے ہی ہے کہ قالین ، قبقے اور نامعلوم کن کن ذرائع سے مساجد ہی ہوئی ہوئی ہوں۔

ہیں لیکن بہت کم ایسی مساجد ہیں جن میں ہدایت کی بات غالب ہوتی ہو۔

۳۔ علاء سوء مساجد میں امت کو توڑنے کی با تیں کر رہے ہیں اور علاء ظالموں کو روکنے کی باتیں کر رہے ہیں اور علاء ظالموں کو روکنے کی بجائے ظالم کا ساتھ دیتے ہیں۔ (صرف اپنی امامت اور عزت کی بقاء کے لیے۔

روکنے کی بجائے ظالم کا ساتھ دیتے ہیں۔ (صرف اپنی امامت اور عزت کی بقاء کے لیے۔

نعوذ باللہ۔)

380

لغات: يُوْشَكُ : جلدي چلنا، قريب ہونا، اس كي خبر ميں اكثر أَنْ آتا ہے۔ رَسْمُهُ: گھر کے مٹے ہوئے نشانات، جمع رسوم. عامِرہ جمعنی آباد، مرادیہاں پر بلند عالیشان اور مزین ہونا ہے، عَمَر (ن) عُمْرًا آباد ہونا جمع عَوَامِر ہے۔ قَالَ تَعَالَى مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ خَرَابٌ بَخَرِب (س) خَرْبًا وَخَرَابًا رد م ريان مونا، اجارُ مونا ـ قَالَ تَعَالٰي وَسَعٰي فِي خَرَابِهَا . اَدِيْمٍ: پِكَامُوا چَرُا ـ اَدِيْمُ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، زمين آسان كاظا مرحصة جمع اكمُ ، أدُمُ ، ادَامُ بــ

# ۲۸۷ ـ منافقت عام ہوجائے گی

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي اخِرِ الزَّمَانِ ٱقُوَامٌ إِخُوَانُ الْعَلَانِيَةِ وَاعْدَاءُ السَّرِيْرَةِ فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ وَكَيْفَ ى كُوْنُ ذٰلِكَ؟ قَالَ ذٰلِكَ بِرَغْبَةِ بَعْضِهِمُ اللَّي بَعْضِ وَرَهْبَةِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعُضِ.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی الله علیه وسلم نے (پیدا) ہوں گی اورفر مایا نبی إخوان العكزنية أقوام فِی اخِرِ الزَّمَان دوست ہوں گی وہ ظاہری طور پر اليي قوميں آ خری ز مانے میں وَاعْدَاءُ السَّرِيْرَةِ فَقِيْلَ يَارَسُولَ اللَّهِ اور دشمن ہوں گی و ہ باطنی طور پر سپس کہا گیا اكالله كرسول مَنْ اللَّهُمْ إ وَكَيْفَ يَكُونُ ذُلِكَ؟ قَالَ ذٰلِكَ بِرَغْبَةِ بَعْضِهِمُ الٰي بَعْضِ اور بەكىيے ہوگا؟ آپ مَنَا لِيُنْ إِلَيْ عَلِي كُهِ لِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ كَا لِي كَا وَجِيكَ

وَرَهْبَةِ بَغْضِهِمْ مِنْ بَغْضٍ

اور بعض کے بعض سے خوف زدہ (ہونے کی وجہ سے) [رواہ احمد ]

تشری : یعنی لا کچ اور خوف منافقت کو عام کر دے گا۔ اور اللہ پر تو کل اور محروسہ اٹھ جائیگا۔ دوستی کی بنیا داخلاص پر نہیں بلکہ دولت کی غرض پر ہوگی اور دشمنی کی بنیا داللہ کی نافر مانی نہیں، بلکہ دنیا کے نقصان سے نیجنے کے لیے دشمنی ہوگی۔

لغات زاخُوانَّ: جَمَّا حَ كَ بَمِعْنَ بِهَانَى اَحَا (ن) اِخُوهُ ، دوست بنا ، بِهَانَى بُونا \_ الْعَكَرنِيةَ : كَفْلُمُ كَفُلُا ، فُلَا ، فَلَا مُ عَكَنَ (ن \_ ض \_ ك \_ ك ) عَلْنَا وَ عَكَرنِيةً فَلا بر بونا \_ اَعْدَاءُ : جَمْعَ عُدُولًا كَفَلُو بَعْنَ وَثَمَنَ كَرِنا \_ السَّرِيْرَةَ : بَعِير ، راز ، هُو طَيِّبُ السَّرِيْرَةِ وَهِ بِاطْنَ كَا بَهِ الْحَيْدِ عَلَيْهِ بِلَمْ كَرِنا ، وَهُبَةً رَهِبَ (س) رَهْبَةً وَرَهَبًا بَعَنَ فَوف كَرنا \_ قَالَ تَعَالَى لَا اَنْتُمُ اَشَدُ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ \_ وَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

ك ٢٨٠ - نبك لوگ الحص ما كيس كه ، بكارره ما كيس ك وقال النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَذْهَبُ الصَّالِحُوْنَ الْآوَلُ فَالْآوَلُ وَالْآوَلُ وَالْآوُ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَهُ مُوالِدُهُ مَا اللّهُ مَا لَهُ مَا اللّهُ مَا لَهُ مَا اللّهُ مَا لَهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا لَهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَذُهَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَذُهَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَ لَ صلی الله علیه وسلم نے اللّاق لُ فَالْاق لُ فَالْاق لُ فَالْاق لُ فَالْاق لُ اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهُ ا

أو التَّمَرِ لَا يَبَالِيهُمُ اللَّهُ يَا هُور كَي اللَّهُ اللَّهُ يَا هُور كَي اللهُ الل كَحُفَالَةِ الشَّعِيْرِ جيسے بھوى گندم كى

وَقَالَ النَّبِيُّ

اور فرمایا نبی

الصَّالِحُونَ

نبك لوگ

كَالَّهُ

مرجم کھی [بخاری]

ملاحظہ: یعنی نیک لوگ اور ان کی برکات سے محرومی ہو جائے گی تو اللہ باک کی نگاہ شفقت اٹھ جائے گی ۔اس لیے پیضروری ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل جاری رکھیں تا کہ برائی ختم ہواور نیکی ترقی کرے۔

لغابت: حُفَالَةً: كُمْيا چيز ، بعوى ، حُفَالَةُ الطَّعَام . الشَّعِيْرُ : جو ، واحد شَعْرَةٌ . يُبَالِيهم : بالى ، بالاة و بكلاءً و بالله و بالأمر يرواكرنا

۲۸۸ کمینذاین کمپینوس سے نیک بخت سمجھا جائے گا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ رُ مَنْ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكُعَ اِبْنِ لُكُعِ . اَسْعَدُ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكُعَ اِبْنِ لُكُعِ . \*\*\*\*\*\*

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں قیامت قائم ہوگی اَسْعَدُ النَّاسِ بِالدُّنيَا يَكُونَ لوگوں میں سب سے نیک بخت ہوگا

دنیا کے اعتبار ہے

وَقَالَ النَّبِيُّ اورفر مایا نبی یہاں تک کہ

[ترمذی]

لُکّعَ اِبْن لُکّع کمینہ جو میٹا ( بھی ) کمینے کا ہوگا

تشريح : یعنی ایبا آ دمی جوخود کمینه اورگھٹیا ہوگا اور کمینے کا بیٹا ہوگا یعنی خاندانی گھٹیا لوگ ، قابل لوگوں کی جگہ لے لیں گے اورلوگ ان کے شر کی وجہ سے انہیں سلام کریں گے۔اورکہیں گے وہ بڑا خوش قسمت ہے۔

لغات: أُكُمُّعُ: بَمَعَىٰ حرامی، كمينه، معرفه كی صورت میں غیر منصرف ہوتا ہے، لَدِعَ (س) الكُعًا وَلُكَاعَةً كمينه ونا۔

(( ···················· ))

٢٨٩ - دين برثابت قدمي مشكل بوجائي وقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيُ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِيْنِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ .

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي صلى الله عليه وسلم نے آئے گا زَمَانٌ الله على دِينِهِ ایساز مانه ان میں سے اپنے دین پر پابندی

و َقَالَ النَّبِيُّ اور فرمایا نبی عَلَی النَّاسِ لوگوں پر

کرنے والا (ایباہوگا جیسے )

گالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ کوئی مَٹی میں لیے ہوئے ہوا نگارے

[ترمذی]

تشریخ: یعنی دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آج دیکھیں! پردہ کرنا، داڑھی رکھنا، رسوم سے بچنا کس قدر مشکل ہے۔ جو دین پہ چلنا چاہے معاشرہ اور برادری والے ،اس کا جینا محال کردیں گے۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کی قدر افزائی فریا ترین

## ۲۹۰ کا فرمتحدا ورمسلمان متفرق ہوجا کیں گے

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشَكُ الْاَمُمُ اَنُ تَدَاعٰى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعٰى الْاَكِلَةُ اللَّى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعٰى الْاَكِلَةُ اللّٰى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحُنُ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ وَّلْكِنَّكُمْ غُمَّاءٌ كَغُمَاءِ السَّيْلِ وَلَيْنُزَعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورٍ عَدُو كُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ السَّيْلِ وَلَيْنُزَعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورٍ عَدُو كُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ قَالَ قَائِلٌ يَارَسُولَ اللهِ مَاالُوهُنُ قَالَ حَائِلٌ يَارَسُولَ اللهِ مَاالُوهُنُ قَالَ حَائِلٌ يَارَسُولَ اللهِ مَاالُوهُنُ قَالَ حُبُّ الدُّنِيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ .

+++++++

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشَكُ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی التدعلیہ وسلم نے تریب ہے کہ (دشمنوں کی) اور فرمایا نبی د *ورو* الامم عَلَيْكُمُ اَنْ تَدَاعٰی بلائیں گی ایک دوسرے کو تمہارے خلاف جماعتيں الإكلة تكاغى حُكمًا بلاتی ہے کھانے والی (جماعت) جبياكه قَائِلُ الى قَصْعَتِهَا فَقَالَ اینے پیالے کی طرف يس كبها كني والياك (صحابي) في (بدواقعه) قَالَ بَلُ انتُم يَوْمَئِذِ کیٹیر وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ ہاری کمی کی وجہ ہے ہوگا فرمایا بلکہ تم اس دن بہت زیادہ ہوگے كَغُثَاءِ السَّيْل ور ہ غشاہ وٌلٰكِنُّكُمُ سلاب کے (یانی یر) جھاگ کی طرح حبما گ ہود گے اور ليكن تم مِنْ صُدُورٍ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيْنُو عَنَّ اللَّهُ تہارے دشمنوں کے دلوں سے تہارے رعب کو اور نكال دے گا اللہ

#### مدانق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

| الْوَهْنَ                      | فِی قُلُوبِکُمْ                                   | <i>وَ</i> لَيَقْذِفَنَّ |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| وہن( کمزوری) کو                | تمہارے دلوں میں                                   | اور ڈال دے گا           |
| يَارَسُوْلَ اللَّهِ            | قَائِلٌ                                           | قَالَ                   |
| اے اللہ کے رسول مَثَاثِثَةِ مُ | ایک کہنے والے نے                                  | کہا                     |
| حُبُّ الدُّنيا                 | قَالَ                                             | مَاالُوهُنُ             |
| دنیا کی محبت                   | آپ سَنَالِيَّا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمُ نِے فرمایا | وہن کیاہے؟              |
|                                | •                                                 | وَكُرَاهِيَةُ الْمَوْتِ |
| [رواه ابوداؤد]                 |                                                   | اورموت ہےنفرت           |

تشریخ: مسلمانوں کی اعمال میں سستی ، جہاد سے خفلت اور دین اسلام سے دوری کی وجہ سے کا فروں کو بیہ جرائت ہوگی کہ وہ ایک دوسرے ملک اوراس کی حکومت کو بلا بلا کرمسلمانوں کے خلاف اکتھے ہو جائیں گے اور ایسے دعوت دیں گے جس طرح کھانے پر بے تکلف بلایا جاتا ہے۔ آج کفر کی بڑی طاقتیں ہرمحاذ (خواہ تہذیب کا ہو جنگ کا ہو۔ یا میڈیا کا ہو) پرمسلمانوں کے خلاف ایک ہیں۔

لغات: تَذَاعٰى: باب تفاعل سے بمعنی ایک دوسرے کو بلانا، تدعو الشیئ، دعوٰی کرنا۔
قَصْعَةُ: بَمعنی بیالہ جَع قُصَعْ، قِصَاعْ، قَصْعَاتْ، غُنَّاءْ: جِمَا گ، کوڑا، کوڑا کرکٹ، غَنَّا (ن) غُنُوًا. اکسیّن کُرڈوا کرکٹ، غَنَّا فَکُنُوّا. اکسیّن کُرڈوا کی نُنْوا کی اُلگون کُرڈوا کی اُلگون کُرڈوا کی اُلگون کا کُرڈوا کی اُلگون کا کُرڈوا کی اُلگون کی السّامِرِی اَلگون کُرڈوا کی کردوا کی اللّام کِنْوا لِمَا اَصَابَهُمْ فِی سَنِی وَهُنُوا لِمَا اَصَابَهُمْ فِی سَنِی اللّٰهِ ۔
سیّن وَهُنُوا لِمَا اَصَابَهُمْ فِی سَنِی اللّٰهِ ۔

صغ:

يُوْشَكُ (واحد مَرَعًا بَب) الْكِلَةُ واحد مَوَ نَث اسم فاعل لَيُنْ فِعَنَّ واحد مَرَعًا بَب لَيَقْذِ فَنَّ واحد مَرَعًا بَب ا ٢٩١ ـ زبانول كوذريعهُ معاش بنايا جائك الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُرُجَ وَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُرُجَ قَوْمٌ يَأْكُلُ الْبَقَرَةُ بِٱلْسِنَتِهِ الْمُ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرَةُ بِٱلْسِنَتِهَا.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی الله علیه وسلم نے نہیں قائم ہوگی قیا مت اور فرمایا نبی یخر ج رن حتى <u>نکلے گی</u> حی کیہ ایک قوم ىَا كُلُونَ مَا كُلُونَ بٱلۡسِنَتِهمُ گکما جو کھاتے ہوں گے اپن زبانوں (کوذر بعد معاش بنانے) کے ساتھ جبیباکہ ردو و تاکل بآلسنيتها البقرة 28 کھاتی ہے این زبانوں کے ساتھ

[رواه احمدم]

تشریخ: قرب قیامت میں یہ ہور ہاہے۔ کہ بغیر کسی محنت کے صرف چرب لسانی سے مالداروں کی تعریف کر کے ، یا عدالت میں جھوٹے مقد مات لڑکر ، یا جھوٹی گواہیاں دے کرصرف زبان کو ذریعہ معاش بنار کھاہے اور گائے اور دوسرے جانوروں کی طرح حلال وحرام کی کوئی تمیز نہیں ہے۔

لغات: الْكِفُرَةُ: بمعنى كَائِرَ ، جُمَع الْكِفُر اتْ \_

(( ······))

۲۹۲ ـ حلال وحرام کی تمیزاٹھ جائے گی وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ يَأْتِيى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمُوْءُ مَا آخَذَ مِنْهُ مِنَ الْحَلَالِ آمُ مِّنَ الْحَرَامِ .

صَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي لَا يُبَالِي الْمَرْءُ نہیں برواہ کر ےگا آ دمی

اس کے ہارے میں (کہ)

[رواه البخاري]

صلی التدعلیہ وسلم نے کہ زَمَانٌ ر ن ایک ایساز مانه لیاہاسنے أُمْ مِّنَ الْحَرَام

طلال (مال) ہے ہے یاحرام (مال) ہے ہے

تشریح: یعنی حرص اور بےصبری اور اپنی دنیا بنانے کی فکراتنی غالب ہو جائے گ کہ بہت لوگ اپنی کمائی میں فکر حلال وحرام حصور دیں گے۔

وَقَالَ النَّبِيُّ

اورفر مایا نبی

عَكَى النَّاس

مِنَ الْحَكَال

لوگوں بر

لغات: يَبَالِيْ بَهَالَى مُبَالَاةً، برواه كرنا، بَالْي، مقابله برفخر كرنا-

(( ······ ))

## ۲۹۳ ـ لائق ا مامت نمازی نه ملے گا

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ مِنْ اَشُواطِ السَّاعَةِ اَنْ يَتَدَافَعَ اَهُلُ الْمَسْجِدِ لَا يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّى بِهِمْ

صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ أَمِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَتَدَافَعَ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ(بھی) ہے کہ ایک دوسرے

کے ذمہ ڈالیں گے

وَقَالَ النَّبِيُّ اور فرمایا نبی

أَهْلُ الْمُسْجِدِ لَا يَجِدُوْنَ امَامًا مىجددالے(امامت كوكيونكە) نہيں يائيں گے(اپنے میں سے) كسى امام كو وَصَلِّى بِهِمْ يُصَلِّى بِهِمْ

[احمد و ابو داؤ د]

جوان کو (صحح) نمازیر هائے

تشريح: يعني دينعلم كي اتني كمي هو جائے گي كه نما زجوا هم ترين عبادت اور اولين فریضہ ہاں کی طرف بے تو جہی کا بیعالم ہوگا کہ چند آ دمی نماز کے وقت میں ا کھتے ہو جائیں گے تو درست نماز پڑھانے کی صلاحیت بھی کسی میں نہ ہوگی۔اس لیے حصول علم بهت ضروری قرار دیا گیا۔

لغات: اَشُرَاطِ: شرط کی جمع ہے،علامت، ہر چیز کا اول۔ یَتَدَافَعُ: ایک دوسرے پر ذمہ دارى ۋالنا، يَتَدَافَعُ الْقُوم ، ايك دوسر \_ كو مِثانا\_

(( ·······))

۲۹۴ \_ کچھلوگ عشق رسالت مَالِیَّنِیْم رکھنےوا لے بھی ہوں گے وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ مِنْ اَشَدِّ اُمَّتِنَى لِنَي حُبًّا نَاسٌ يُّكُونُونَ بَغْدِى يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْرَانِي بِأَهْلِم وَمَالِمٍ.

> صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے شک اورفر مایا نبی يرو رور پگونون د ويا مِن اَشَدِّ اُمَّتِي لِي حَبَّا ر ہ میری امت میں مجھ ہے سب ایسے لوگ ہیں جوہوں گے ہے زیادہ محبت کرنے والے يُو يود ر د بعدی يىندكر\_\_گا ميري بعد

ان میں سے ہرایک

وَمَالِهِ

أيخابل

د مکھ لے <u>جھے</u>وہ

آور انی لور انی

اوراہیے سارے مال کے بدلے میں

تشری خصابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کلی فضیلت اور ان کا مرتبہ تو پوری امت میں اعلیٰ وافضل متعین ہے۔ لیکن ان کے بعد آنے والے لوگوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جواپنے ہرعزیز رشتہ دار اور مال ودولت سے زیادہ عزیز حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ منظ اللہ علیہ کو اور دین اسلام پرخرچ کرنا تو ہوگا ہی بلکہ صرف آپ کی زیارت کے لیے بھی وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔

لغات: بِالمَّلِهِ: يه لفظ نج اورجهی بیوی اورجهی دونوں پر بولا جاتا ہے۔

(( ·······))

## ۲۹۵ صحابه کرام فِیَ اَنْتُمْ کے اجر میں شمولیت

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ سَيَكُونُ فِي اخِرِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ لَهُمْ مِثْلُ اَجْرِ اوَّلِهِمْ يَامُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَيُقَاتِلُونَ آهُلَ الْفِتَنِ.

+++++++++

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْأُمَّيةِ قَوْمُ اللَّهُ اللَّمَةِ الْأُمَّيةِ اللَّمَةِ اللَّمَةِ اللَّمَةِ اللَّمَةِ اللَّمَةِ اللَّمَةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلِي اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللل

وَقَالَ النَّبِيِّ اورفرما إني مَسَيَّكُونُ عَنْقريب مِوگ لَهُمْ كَدَان كَ لِي بِالْمُعْرُونِ

آهُلَ الْفِتَنِ

وَيُقَاتِلُوْنَ

[رواه البيهقي]

اور لڑیں گےوہ دین سے دور کرنے والوں سے

تشری جب دین زندگیوں سے نکل رہا ہو۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر المنکر المنار کے دین زندگیوں سے نکل رہا ہو۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور مسنون اعمال کو رواج و بے کر بے دینی کوختم کرنا ایساعمل ہے کہ اس امت کے آخری لوگ اپنی اس دین محنت کی وجہ سے اعمال پر پہلے لوگوں یعنی صحابہ اکرام جیسے تو اب کے مستحق ہوں گے۔

ملاحظہ: اس سے صحابہ اکرامؓ کی شان میں کمی نہیں آتی اور نہ ہی ان کی برابری ٹابت ہوتی ہے بلکہ آج عمل کرنے والے لوگوں کا ثواب بھی پہلے انہیں کو ملے گا۔

لغات: اَلْفِتَنُ : جَمْعُ اَلْفِتْنَةُ بَمَعَىٰ آزمائش مَمْرائى، رسوالَى \_ قَالَ تَعَالَى وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ \_

(( ·······))

## ۲۹۷\_مال ہی تفع کا ذریعہ ہوگا

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَا تِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيْهِ إِلاَّ الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ .

++++++++

به دینار

وَ قَالَ النَّبِيُّ اورفرمایا نبی عَلَی النَّاسِ لوگو<del>ل</del> پر فِیْدِ

اس میں

وَالدِّرْهَمُ

[رواه احمد]

تشریح: بعنی ایباونت آجائے گا کہ مال جمع کرنے کوہی ہر پریشانی سے نجات کا ذریعہ تمجھا جائے گا۔اورلوگ بھی مال والے کی عزت کریں گے۔

حالانکہ حقیقی عزت اور پریشانیوں کاحل اللہ کی نافر مانی سے کچی تو بہ میں ہے اور اچھے اعمال میں ہے۔

اس حدیث میں مال کی تاریخ کی وجہ بیہ ہے کہ مال اگر موجود ہواوراس کے حقوق کی ادائیگی کالحاظ رکھا جائے تو وہ انسان کے لیے دنیاو آخرت میں نفع بخش ہوسکتا ہے۔ لغات: اکدیتارِ وَالدِّرْهَمِ: بیدونوں سکے کا نام ہے، الدینارسونے کا اور درہم چاندی کا ہوتا ہے۔

(( ·······))

# ٢٩٧\_ عورتيل لباس بهن كربھي ننگي ہوں گي

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَمْ اَرَهُمَا قُوْمٌ مَّعَهُمْ مِياطٌ كَاذُنَابِ الْبَقَرِ يَضُرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَّمِيلَاتٌ مَائِلاتٌ رَءُ وُسُهُنَّ كَاسْنِمَةِ البُّخْتِ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَّمِيلَاتٌ مَائِلاتٌ رَءُ وُسُهُنَّ كَاسْنِمَةِ البُّخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدُخُلُنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدُنَ رِيْحَهَا وَإِنَّ رِيْحَهَا لَتُوْجَدُ مِن مَّسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا .

++++++++

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صِنْفَانِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صِنْفَانِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَقَمْ بِينَ
مَّمُ أَدُهُمَا قُوْمٌ
مِنْ نِهُ الْ كُنْبِينِ و يَكُمَا الْكُفْتِم الْبِي قُوم ہے كہ

و قَالَ النَّبِيُّ اور فرمایانی مِنْ اَهْلِ النَّارِ جَهْم والوں کی

#### حدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

| مَّعَهُمْ سِيَاطُ             | كَاذْنَابِ الْرُمُ          | يَضْرِبُوْنَ                          |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|                               | •                           | يضربون                                |
| ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے  | گائے کی دم کی طرح           | ماررہے ہوں کے                         |
| بِهَا النَّاسَ                | وَنِسَاءُ                   | كَاسِيَاتُ                            |
| ان ہے وہ او گوں کو            | اور( دوسری قتم )الیی عورتیں | جو (بظاہر) کیزے پہنے ہوں گی (پھر بھی) |
| عَارِيَاتٌ                    | مُّمِيْلَاتُ                | مَائِلَاتُ                            |
| ننگی ہوں گی (لوگوں کواپی طرف) | مائل کرنے والی ہوں گی       | (خودلوگوں کی طرف)متوجہ ہوں گ          |
| رو دووي<br>رء وسهن            | كأشينمة البخي المايكة       | لَا يَدُخُلُنَ الْجَنَّةَ             |
| ان کے سر (کے بال)             | بختی اونٹ کے کوہانوں کی     | (الیی عورتیں)نہیں داخل                |
|                               | طرح جھکے ہوئے ہوں گے        | ہوں گی جنت میں                        |
| وَلَا                         | يَجِدُنَ                    | رِيْحَهَا                             |
| اور نه بی                     | پائیں گی                    | اس کی خوشبو                           |
| وَإِنَّ                       | رِيْحَهَا                   | و جَدُ<br>لَتُوجَدُ                   |
| اور بے شک                     | اس کی خوشبو                 | البته پائی جاتی ہے                    |
| مِن مَّسِيرَة كَذَا وَكَذَا   |                             |                                       |

اتنی اوراتنی مسافت ہے

[مسلم]

تشریح: یعنی عورتوں کا لباس اتنا چست یا باریک ہوگا کہ لباس پہننے کی غرض (شرعی ستر ) بھی بوری نہ ہوگی ۔اوران کی ادا ئیں اور حیال، ڈھال ایسی ہوگی کہلوگ ان کی طرف توجہ کریں ۔اس کی سز ایہ ہے کہ جنت میں جانا تو کیا، جنت کی خوشبو ، جو بہت دور ہے آ جاتی ہے وہ بھی نہ سونگھ سکیں گی۔ الغات: سِياطٌ: ثِع سَوُطُ بِعَن كورُا، جا بك، پانی بَع بونے کی جگہ، ساطُ (ن) سوط کوڑے مارتا۔ كَاذُنابِ: بَع اللّذَب مِنَ الْحَيَوانِ ، دم۔ اَذُنابُ النّاسِ ، معمولی لوگ كاسِياتٌ: بَع كاسية كسی (س) كسا بعنی پہننا (ن) پہنانا۔ عَادِياتٌ : عُرى (س) عريةٌ مِنْ شَبابِه ، نِكَا بونا۔ مُمِيلَاتٌ: المال ، إِمَالَةُ الشَّيء ، جَمَانا۔ قَالَ عُرى (س) عريةٌ مِنْ شَبابِه ، نِكَا بونا۔ مُمِيلَاتُ: المال ، إِمَالَةُ الشَّيء ، جَمَانا۔ قَالَ تَعَالٰی اَنْ تَمِيلُوْ المَيلُو المَيلَّا عَظِيمًا. رَءُ وُسُهُنَّ ، بَع راس کی ، بعنی سر، ارؤس رؤس اور تعالٰی اَنْ تَمِيلُو المَيلًا عَظِيمًا. رَءُ وُسُهُنَّ ، بَع راس کی ، بعنی سر، ارؤس رؤس اور آراس بھی بَع آئی ہے۔ اَسْنِمَة: بَع سنام بمعنی کوہان۔ فَلَانْ سِنام قَوْمِه، فلال اپنی قوم میں بڑا ہے۔ اَسْنِمَة : بَع سنام بمعنی کوہان۔ فَلَانْ سِنام قَوْمِه، فلال اپنی قوم میں بڑا ہے۔ اَسْنِمَة : بَع مِنام بمعنی کوہان۔ وَلا اون میں بڑا ہے۔ اَسْنِمَة وَاسِی خَرجَع اَرْیَا حَ ، رِیَا حَ ، رِیْح آتا ہے۔ اَلْمَسِیْرَةِ : سَارَ ، مَافت کے لِیْ آتا ہے۔ اَلْمُسِیْرَةِ : سَارَ ، مِافت کے لِیْ آتا ہے۔ اَلْمُسِیْرَةِ : سَارَ ، مِافت کے لِیْ آتا ہے۔ اَلْمُسِیْرَةِ : سَارَ ہُی کُھُیْ مُربِحَ اَرْیَا حَ ، رِیَا حَ ، رِیْح آتا ہے۔ اَلْمُسِیْرَةِ : سَارَ ، مُنافِع لَیْنَ اللّٰ اللّٰ مِی مُنْ اللّٰ اللّٰ ہُوں کہ ہُمَانِ کَیْنَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰ ا

(( ······ ))

وَقَالَ النّبِيُّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أِنَّ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنِّ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنِّ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ ال

### حدانق الصالحين اردوشر وزادالطالبين

| VI                                       | l                   |                              |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| ٳڬٳ                                      | ځتی .               | بِقَبْضِ الْعُكَمَاءِ        |
| بب                                       | <br>ہاتھ یہاں تک کہ | علاء کی روح ( ٹکال ) لینے کے |
| اِتَّنَحُذُ النَّاسُ                     | عَالِمًا            | كَمْ يَبْقَ                  |
| ۔<br>تولوگ بنالیں گے                     | كوئى عالم           | نہیں ہاتی رہے گا             |
| فَسِيْلُوْ ا                             | جُهَّالًا           | وو د م<br>رء وسا             |
| پسان سے (مسائل) یو چھے جا ئی <u>ں</u> گے | جا ہلوں کو          | ايناسردار                    |
| فَضَلُّوا                                | بِغَيْرِ عِلْمِ     | فافتوا                       |
| وہ خود بھی گمراہ ہوں گے                  | بغیرعکم کے          | یں وہ فتوی دیں گے            |
|                                          | ,                   | وَ اَضَلُّوا                 |
|                                          |                     | 1 4 61                       |

اور (دوسرول کو کھی ) گمراہ کریں ۔ گے

تشری : اس دنیامیں اللہ کی سب سے بڑی دولت (علم دین) کے حامل لوگ آہتہ آہستہ اٹھ جائیں گے۔ان کی جگہ نام کے علماء ہوں گے ان سے عام گراہی تھیلے گی۔

لغات: يَقْبِضُ فَبَضَ (ضَ) فَبُضًا بِيدِهِ الشَّيْء ،كى چيزكو باتھ سے پَرُنا \_ إنْتِزَاعًا: الشيء ، اَكُورُنا ، نكالنا ،كينِچنا ، نَزَعَ (ف) نِزَاعًا الشيء مِنْ مَكَانِه ، اكْورُنا ، نكالنا \_ الْعِبَادِ: جَمْ عَبْدٌ كى بَمِعَىٰ بنده ،عَبد (ن) عِبَادَةً ، عبادت كرنا ، پرسش كرنا ،عَبد (ك) عُبُودَةِ غلام بونا \_ فَافْتُوا: اَفْتَى ، إِفْتَاء ، فَوَى دِينا \_

۲۹۹ علم اٹھ جائیگا۔شرعی مسئلہ بتانے والابھی نہ ہوگا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَعَلِّمُوا الْعِلْمَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْفَرَ الْضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْقُرْانَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي إِمْرَءُ مَّقُبُونٌ وَالْعِلْمُ سَيَنْقَبِضُ وَيَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَان فِي فَرِيْضَةٍ لاَ يَجِدَان اَحَدًا يَّفْصِلُ بَيْنَهُمَا .

علم يجهو وَ عَلِّمُو هَا النَّا سَ

فرائض ( کاعلم ) سیکھو اورا ہے لوگوں کو سکھاؤ وَالْعِلْمُ سَيَنْقَبِضُ اورعلم عنقريب اثفاليا جائے گا يَخْتَلِفَ اختلاف کریں گے لاً يَجدَان رورور پینهما

ان دونوں کے درمیان

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ تَعَلِّمُوا الْعِلْمَ صلی الله علیه وسلم نے تَعَلِّمُوا الْفَرَالِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ اوراي لوگوں کوسکھاؤ

> چود ہ مقبوض جوا ٹھالیا جاؤں گا ر ن حَتى یہاں تک کہ فِي فَرِيْضَةٍ

محی ایک فرض کے بارے میں نہیں یا تیں گےوہ يرد يفصِل

(جو)فیصلہ کرے

وَقَالَ النَّبِيُّ اورفر مایا نبی وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ اوراي لوكون كوسكهاؤ تَعَلَّمُوا الْقُرْانَ

قرآن تيھو ر « دوه فانی امرء

پس بے شک میں ایبا آ دمی ہوں وَيَظْهَرُ الْفِتَنُ

> اور فتنے ظاہر ہوں گے م ا**ث**نان

دوآ دي

أحَدًا

سى ايك (عالم) كو

(درامی)

تشریکے :علم دین کے حصول میں سستی اور اس کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ ہے

جہالت کا دور دورہ ہوگا۔ عالم نہ ملنے کیوجہ ہےلوگ جاھلوں سے مسائل پوچھیں گے۔ غلط مسائل بتانے کی وجہ ہے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

لغات : تَعَلَّمُو السيكها ، الامو ، مضبوط كرنا ، أَلْفُرَ ائِضَ ، جمع ، الفريضة ، بمعنى فرض ، زكوة ، حصه علم ،ميراث ؛ إمْرًا " بمعني ،مرد ، جمع ،رجال ،من غير لفظه ، مَقْبُو ض " ، قَبَضَ (ض) قَبْضًا، بَكِرْنا، الله الينا، قَبَضَهُ الله ، وفات، دينا، سَيَنْقَبض ، القبض، الشبي، ملنا ، سيننا، اَلْفِيتَنُ ، جمع ، الفتنة ، كى جمعنى اختلاف آراء جنگ وجدال ،

۰۰۰-فتنه برور قاری گانے کی طرز برقر آن بر<sup>و</sup>هیں گے وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اِقُووُ الْقُرْانَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ وَاصْوَاتِهَا وَإِيَّاكُمْ وَلُحُونَ اَهْلِ الْعِشْقِ وَلُحُوْنَ اَهْلِ الْكِتْبِيْنَ وَسَيَجِينًى بَعْدِى قُومٌ يُرَجّعُونَ بِالْقُرْانِ تَرْجِيْعَ الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ لَا مُجَاوِزُ حَنَا جِرَهُمُ مَفْتُونَةً قُلُوبُهُمْ وَقُلُوبُ ٱلَّذِينَ يُعْجِبُهُمْ شَانَهُمْ

قرآن بردهو وَإِيَّاكُمْ اور بحوتم ر رر دع وسیجیی ادرعنقریب آئے گی يرجعون بالقران طرزے پڑھیں گےوہ قر آ ن کو

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِفُرُوْ الْقُرْانَ وَقَالَ النَّبِي صلی الله علیه وسلم نے اور فرمایا نبی بلُحُوْن الْعَرَبِ وكصواتها اورائکي آوازوں ميں عرب کے کہجے میں وَلُحُوْنَ اَهْلِ الْعِشْقِ ۗ وَلُحُوْنَ اَهْلِ الْكِلِّبِيْنَ عشق والوں کے لہجے سے اوراہل کتاب کے کیجے سے ر ,ه قوم رد د بعدی الیی قوم که میر ہے بعد

#### حدائق الصالحين ارووثرح زادالطالبين

تَرْجِيْعَ الْغِنَاء وَالنَّوْحِ لَا يُجَاوِزُ الْوَنَاء الرميت بِرون اليول كَاطر ح نبيل آ كَ جائ كاده (برُ صنا) كان كَل طرح مَنْ اللَّهِ الْمَنْ اللَّهِ اللَّهُ الْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الْحَالُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُوالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُولِ الللِّهُ الللْ

جن کواحچها لگے گاان (کا پڑھنے کا) حال۔ (بيهقى)

تشریخ: اس ارشادمبارک میں تجوید کا تھم ہے(۱) بلاتکلف عربی لہجہ میں قرآن کریم پڑھا جائے۔(۲) جس طرح قوالیوں میں بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اس طرح گانے کی طرزنہ لگائی جائے۔

لغات: لُحُونُ: - جَعَبِ لَحُن عَلَيْمِ الجِرا واز، للَّحُن مِن الْاصُواتِ ، موزول آواز كو كَبْتِ بِين جَعِ الْمُحُونُ : مَن الله مِن الله وازى من برُ هنا الهل الكتبين تورات وانجيل واح ، يهوداورنسارى يُرَجِّعُون : تَرْجِيْعًافِي صَوْتِه ا بِي آواز كولل الكتبين تورات وانجيل واح ، يهوداورنسارى يُرَجِّعُون : تَرْجِيْعًافِي صَوْتِه ا بِي آواز كولل الكتبين تورات وانجيل وان الله وانا الله عن المَرْاء والعناء : بمعنى النعمَّمة ، كانا ، النوع : عورتول كى جماعت جواكشا بوكرو ك ، واستنا فوح ، إستنا حَت المُرَّاة مُعُورت في فوح كيا حنا جو : جمع حَنجرة كي بمعنى النوع في معنى المَرْاة مُعُورت في وحد كيا حنا جو : جمع حَنجرة كي بمعنى الله وانا الله و ح ، إستنا و و م الله و الله و الله و ع ، إستنا و و م الله و ال

(( ······ ))



فِی الُو اقِعَاتِ وَ الْقَصَصِ واقعات اور کہانیوں (کے بیان) میں و فِیْدِ اَرْبَعُونَ قِصَّةً اوراس میں جالیس کہانیاں ہیں

الباب الثانی میں مذکور احادیث کی عبارت اور لفظی ترجمہ کے بعد تشریح کا اندازیہ ہوگا کہ (ترجمہ میں) تشریح طلب جملے کے آخر میں نمبر دیا جائے گا پھر نمبر دیے کرتشریح کے عنوان کے تحت اس کی وضاحت کی جائے گا۔

( قارئىن نو ئىفرمالىس )

### ا\_اسلام\_ايمان،احسان اورعلامات ِ قيامت

عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ ذَاتَ يَوْم اِذْطَلَعَ عَلَيْنَا ۚ رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ النِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَايُـرَى عَـلَيْهِ آثَوُالسَّفْرِ وَلَا يَغْرِفُهُ مِنَّا آخَذٌ حَتَّى جَلَسَ اِلَى النَّبِي فَاسْنَدَ رُكْبَتُيْهِ (٢) اللي رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَامُحَمَّدُ (٣) اَخْبِرْنِي (٣) عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ الْإِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا وَلَهَ وِلاَّاللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ وَتُقِيْمُ الصَّلُوةَ وَتُورِي الزَّكُوةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِن اسْتَطَعْتَ الَّذِهِ سَبِيْلًا قَالَ صَدَقْتَ فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ ۚ قَالَ فَٱخْبِرْنِي عَن أَلِا يُمَان قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلْئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْم ٱلاَحِرِ وَتُوْمِنَ بِالْقَدُرِ حَيْرِهِ وَشَرَّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَٱخْبِرُنِي عَن ٱلرِحْسَانِ قَالَ اَنْ تَعْبُدَاللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَأَخْبِرُنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْنُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَانْحِبرُنِي عَنْ إِمَارَ اتِهَا قَالَ أَنْ تَلِدَالْاَمَةُ رَبَّتَهَا (٥) وَانُ تَرَى الْـحُفَاةَ (٢) الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رُعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنيَانِ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي يَاعُمَرُ ٱتَدُرِي مَنَ السَّائِلُ قُلْتُ اَللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ جَبْرَئِيلٌ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ.

عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ عَنْ قَالَ بَيْنَمَا عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ عَنْ قَالَ كَم عَرِ بَن خطاب عَ الله وران كه عَرْ بَن خطاب عَنْ عَنْدُ رَسُولِ عَنْدُ رَسُولِ عَنْدُ وَسُولِ عَنْدُ وَسُولِ عَنْدُ وَسُولِ عَنْدُ وَسُولِ عَنْدُ وَسُولِ عَنْدُ اللهَ يَوْمِ الْخُطَلَعَ عَنْدُ وَسُولِ عَنْدُ وَسُولِ عَنْدُ وَاللّهَ اللّهُ اللّ

### حدائق الصاحين اردوثر ح زادالطالبين

| شَدِيْدُ بَيَاضِ النِّيَابِ | رَ <b>جُ</b> لُ            | عَلَيْنَا                   |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| جوبہت زیاد ہسفید کپڑوں والا | ا يک آ دمي                 | ہارے پاس                    |
| عَلَيْهِ                    | <b>لای</b> ری              | شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ  |
| اس پر                       | التنبين نظرآ ربي تقى       | بهت زياده سياه بالوں والاتھ |
| يَعُرِفُه'                  | وَلَا                      | أثرُ السَّفُرِ              |
| يبجيأن ربا تفااس كو         | اورنبيس                    | سفر کی کوئی نشانی           |
| ا<br>حَتى                   | آخذ                        | مِنا                        |
| یہاں تک کہ                  | كوئى ايك (بھى)             | ہم میں سے                   |
| فاسند                       | اِلَى الِنَّبِي            | جَلَسَ                      |
| پس ملا دیئے                 | نی ﷺکیاں                   | و ه بیچه گیا                |
| وَوَصَعَ                    | اِلٰی دُکِبَتِیْهِ         | و در رو<br>ر گبتید (۲)      |
| اورر کھ لیے                 | آپ ﷺ کے گھٹنوں کے ساتھ     |                             |
| وَقَالَ                     | عَلٰى فَخِذَيْهِ           | کَفی <u>ٰ</u> ہِ            |
| اوركيا                      | ا پی رانو ل پر             | اپنے دونوں ہاتھ             |
| عَنِ الْإِسْلَامِ           | آخیرنی (۴م)<br>آخیرنی (۴م) | يَامُحُمَّدُ (٣)            |
| اسلام کے بارے میں           | بتائيے کھے                 | 總名二                         |
| اَنْ تَشْهَدَ               | إُلامْـُلامُ               | قَالَ                       |
| يەب كە كواى دىقو (اسبات كى) | اسلام                      | آپھلنے فرمایا               |
| اِلَّاللَّهُ                | لله                        | آن لا                       |
| سوائے اللہ کے               | كوئي معبود                 | یہ کہیں ہے                  |
| وَتُقِيْمُ الصَّلُوةَ       | مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ  | وَاَنَّ                     |
| اورتو نماز قائم کرے         | محمر الله کے رسول میں      | اور بے شک                   |

| وَتَحُجَّ الْبَيْتَ       | وَتَصُوهُمَ رَمَضَانَ     | وَتُوْتِي الذَّكُوةَ                |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| اور بیت الله کا حج کرے    | اورتورمضان کے دوز سر کھے  | اورتو ز کو ۃ دے                     |
| صَدَقْت                   | قَالَ                     | إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً |
| تج فرمايا آپ ﷺ نے         | (اس مسافرنے) کہا          | جبكه طاقت هو تخفياس                 |
|                           |                           | (بیتاللہ) تک پہنچنے کی              |
| يَسْأَلُه'                |                           | فُعَجَبنا                           |
| سوال بھی کرتاہے           | اں پر کہ( میخص )          | تو تعجب ہواہمیں                     |
| برو د د<br>فاخبِرنِی      | قَالَ                     | وَيُصَدِّقُهُ                       |
| مجھے بتائیے               |                           | اورآ پ کی تصدیق بھی کرتاہے          |
| َ و مود<br>ان تومِنَ      | قَالَ                     |                                     |
| یہ ہے کہ یقین کر لے تو    | آپ نے فر مایا (ایمان)     |                                     |
| ر وو<br>و کتبه            |                           | 1.                                  |
| ر ب<br>اوراس کی کتابوں پر | اوراس کے فرشتوں پر        | -<br>النّدير                        |
| رمو<br>و تومِنَ           |                           | وَرُسُلِهِ<br>وَرُسُلِهِ            |
| اور یقین ر کھے تو         |                           | اوراس کےرسولوں پر                   |
| صَدَقْتَ                  | قَالَ                     | •                                   |
| آپ ﷺ نے سی فرمایا         | اس(مسافر)نے کہا           | انجھی اور بری تقدیر (کےاللہ         |
| •                         |                           | کی طرف ہے ہونے ) پر                 |
| عَنِ ٱلْإِحْسَان          | ر د .<br>فاخپرنی          | قَالَ                               |
| احسان کے متعلق            | ر منها<br>پس مجھے بتاہیئے |                                     |
| تَعْبُدَاللَّهُ           | آن<br>آن                  | قَالَ                               |
| بندگی کرے تو اللہ کی      | ىيىكە                     | آپﷺ نے فرمایا                       |
|                           |                           | •                                   |

# حدانق الصالحين اردوثر تر زادالطالبين

| V                                  |                               |                                   |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| فَإِنْ                             | تَرَاهُ                       | كَانَكُ                           |
| پس اگر (ایبا)                      | تواس(اللدكو)د مكھرہاہے        | گو یا که                          |
| فَإِنَّهُ'                         |                               | لَّهُ تَكُنْ                      |
| ) پس بےشک وہ (اللہ)                | تواہے دیکھ رہاہے (توبیخیال کر | ممکن نه ہوکہ                      |
| برد و د<br>فاخبرنی                 | قَالَ                         | يَرَاكَ                           |
| مجھے ُتاہیئے                       |                               | تجھے دیکھر ہاہے                   |
| هَاالْمُسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ | قَالَ                         | عَنِ السَّاعَةِ                   |
| یو چھاجانے والااس کے متعلق زیادہ   | آپ نے فرمایا                  | قیامت کے متعلق                    |
| نہیں جانتاہے                       |                               | -                                 |
| ور در و<br>فاخیرنی                 | قَالَ                         | مِنَ السَّائِلِ                   |
| پس بتاد <u>یجئے مجھے</u>           | (اس مسافرنے) کہا              | یو چھنے والے ہے                   |
| اَنْ                               | قَالَ                         | عَنْ إِمَارَ اتِهَا               |
| ىيە ہے كە                          | آپ اللے نے فرمایا (ایک)       | ( قیامت کی ) نشانیوں کے متعلق     |
| وَ أَنْ تُوَى                      | رَبَّتُهَا (۵)                |                                   |
| (اور دوسری) پیرکه دیکھے گاتو       | اپنے آقا کو                   | جنے گی ہاندی                      |
| رُعَاءَ الشَّاءِ                   | الْعُرَاةَ الْعَالَةَ         | الْحُفَاةَ (٢)                    |
| بكريوں كوچرانے والے                | ننگے بدن فقیر                 |                                   |
| م<br>ثم                            | قَالَ                         | يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ   |
| پهروه (مسافر)                      | کہا(حفزت عرشنے) کہ            | اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں فخر |
|                                    |                               | کریں گے                           |
| مَلِيًّا                           | فَكَرِثْتُ                    | انطكق                             |
| تھوڑی دریہ                         | يس مين (آپ كى خدمت) تفهرار با | چلا گیا                           |
|                                    |                               |                                   |

### حدائق الصالحين اردوشرح زادالطالبين

اَتُدُرِيُ ياغمو ثُمَّ قَالَ لِي بھرآپ ﷺ نے مجھے فرمایا اے عمرے! کیاتوجانتاہے(اس مبافر) قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ قَالَ مَنِ السَّائِلُ سوال کرنے والے کے متعلق میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا آپ ﷺ نے فرمایا رسول ہی بہتر جانتے ہیں فَانَّهُ در دم جبرئيل آئے تھے تہارے یاس پس بےشک وہ (مسافر حضرت) جبرائیل علیہ السلام تھے دِیْنُکُمُ يُعَلِّمُكُمُ سکھارے تھے تہیں تمهارادين (رواه مسلم) تشريخ:

- ا۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام بھی اصل شکل میں اورا کثر حضرت دحیہ کبی صحابی رسول ﷺ کیشکل میں آتے تھے۔
  - ۲۔ راوی کے اس انداز بیان سے حضرت جرئیل علیہ السلام کا قریب تر ہونا بتایا جار ہاہے۔
- ۔ یہاں فرشتے نے یامحد کہا ہے لہذاانسانوں کے لیے جمت نہیں ہے قرآن کریم سورہ حجرات میں اس طرح خطاب منع کیا گیاہے۔ اسی وجہ سے صحابہ یار سول اللہ وغیرہ الفاظ کہتے تھے۔
- ۳۔ حدیث میں موجود حضرت جبرئیل کے ان نتیوں سوالات میں تطبیق یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے کلمہ طبیبہ پڑھ کر اسلام قبول کرتا ہے اور ظاہری اعمال نماز وغیرہ شروع کر دیتا ہے۔

پھراس کے ساتھ ایمانیات میں بختہ ہوتار ہتا ہے پھر وفت آتا ہے کہاس کے قول ومل سے بیاگواہی ملتی ہے کہاسے درجہ احسان حاصل ہے۔

ظاہر ہے اسلام سے ایمان پھرا حسان تک تر تی ہو جاتی ہے اور ہرتر تی کے بعد زوال شروع ہوتا ہے اس لیے آخر میں قیامت کا تذکرہ کردیا گیا۔

### المالحين اردوثر والطالبين المروثر المالبين

۵۔ جننے والی ماں سے نو کرانی کاسلوک کیا جائے گا۔
 ۲۔ گھٹیالوگ عیش کریں گے، اہل علم وعمل اور قابل لوگوں کی اہانت ہوگی۔

لغات: طَلَعَ: (ن) طُلُوعًا، مَطْلَعًا، مِطْلَعَا الْكُوْكُ بُ مِتَاره وغيره كالكار فَاسَنَدَ الْسَدَدَ الْسَدَدَ الْسَدَدَ الْسَنَدَ الْسَدَدَ اللَّهِ الْمَروس الرَّحُ الْسَدَدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

(( ············))

# ۲ \_ وضومیں اعضاء کو کامل طور بر دھونے کی اہمیت

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بِنُ عَمْرٍ و (رَضِى اللهُ عَنْهُمَا) قَالَ رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْدَ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَّكَةَ اللهِ الْمَدِينَةِ (١) حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيْقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ فَتَوَضَّأُوا وَهُمْ عُجَّالٌ فَا اللهِ عَنْهَ الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَ الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَيُلُ لِلْاَعْقَابِ (٢) مِنَ النَّارِ اَسْبِغُوا الْوضُوءَ (٣).

وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بِنُ عَمْرِو ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ﴾ قَالَ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے (انہوں نے) کہا حضرت عبداللدبن عمر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ رَجَعْنا صلی الله علیه وسلم کے ساتھ التدكے يغيبر واليس آئے ہم مِنْ مُّكَّةً إِلَى الْمَدِيْنَةِ (١) یہاں تک کہ مدينه كياطرف مکہتے إذَا كُنَّا بالطّريق بمَاءِ رایت میں (تو) بَانِي تَك جب (ہم پہنچ) تھے عِنْدَ الْعَصْر تعجّل میر کھ لوگوں نے جلدی کی عصر کے دفت و يرو عُجَّال سر عامر فتو ضأو ا جلدی جلدی کررہے تھے اس حال میں کہوہ یں انہوں نے وضو کیا وَ اَعْقَابِهُمْ وَ اَعْقَابِهُمْ فَأَنْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ اوران کی ایزیاں یں ہمان کے پاس مینجے رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ اللہ کےرسول ﷺ نے نہیں چھواتھاان کو یانی نے يس فرمايا

لِلْاَعْقَابِ (٢) مِنَ النَّارِ ایزیوں نے لیے (جہنم کی) آگ ہے

. اَسْبِغُوا الْوضُوءَ (٣)

بورا کرووضو(تا کہ آگ ہے جاؤ) (رواه مسلم)

تشریح: ا کسی غزوہ سے داہسی پر پیواقعہ پیش آیا۔

ردہ ویل سےمرادجہنم کا پہاڑ اورعذاب شدید ہے۔

اَسْبَغُوا اس جملے میں وضوء کے فرائض سنن اورمسخباب سب پچھآ گیا۔

اعقاب کوخاص طوریراس لیے ذکر کر دیاہے کہ بیجگہ یعنی ایڑیاں جب تک خوبہ مَل مَل مَل كرنه دهو ئي جائيں صحيح طور پرنہيں دُهل سكتيں۔

لغات: تَعَجَّلَ فِي الْأَمْرِ: جلدي كرنا عُجَّالٌ بِعَاجلٌ يَ جَعْ ہے، جلد باز عَجلَ (س) عَجُلًا جلرى كرنا فَ انْتَهَيْنَا إِلَى مَوْضِع كَذَا پَهٰجِنا ـ أَعْقَابَهُمْ عَقَبْ كَ جَمَع بِمِعن ايرى، بينا، بوتا، مراداول معنى بـ - تَـلُوْحُ لَلا حَلان ) كَوْحُـا اكشَّىءَ ظاهر كرنا، أَبُوقُ چكنا-وَيْلْ: برانَي، شر، بلاكت، جهنم كى ايك وادى \_ قسالَ تسعَسالْسي وَيْلٌ لِلْكُلِّ هُمَزَةٍ لَّمُورَةِ. أَسْبِغُوا: أَسْبِغُ وإسْبَاغًا كَالْ كَرِنا يورا كرنا ـ

# ۳۔نماز کے ذریعے گناہوں کی معافی

وَعَنُ آبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ خَرَجَ زَمَنَ الشَّتَاءِ (١) وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَاخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَجَعَلَ ذٰلِكَ الْمُورَقُ يَتَهَافَتُ قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرَّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الْعَبُدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّي الصَّلُوةُ يُرِيْدُبِهَا وَجُهَ اللَّهِ فَتَهَافَتُ عَنَّهُ ذُنُونُهُ (٢) كُمَا تَهَافَتُ هٰذَا الْوَرَقُ عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ.

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی عظم

وَعَنُ اَبِيْ ذَرٍّ حضرت ابوذر

## حدائق الصالحين اردوثر ح زادالطالبين

|                                |                                | <del></del>               |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| وَ الْوَرَقُ                   | زَمَنَ الشِّيتَاءِ (١)         | <br>فرَجَ                 |
| <u>ک</u> (                     | سردی کے موسم میں (جب کہ        | نكلے                      |
| بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ     | فأخذ                           | يَهَا فَتُ                |
| آپ ﷺ نے درخت کی دوٹھینیوں کو ا | يس بكرا                        | جھڑر ہے تھے               |
| ذٰلِكَ الْوَرَقُ               | فَجَعَلَ                       | قَالَ                     |
| <del></del>                    | پس شروع ہو گئے                 | (حضرت ابوذرﷺ نے) کہا      |
| يا اَبَا ذَرِّ                 | فَقَالَ                        | يَتَهَافَتُ قَالَ         |
| اے اپوڈر ﷺ!                    | نى كريم ﷺ نے فرمایا            | حمر نے (ابوذرہ نے) کہا کہ |
| يَا رَسُولَ اللَّهِ            | لَبُيْكَ                       | ور<br>قُلْتُ              |
| اےاللہ کے رسول ﷺ               | حاضر ہوں                       |                           |
| لَيُصَلِّى الصَّلُوةَ          | إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ    | قَالَ                     |
| جب وہنماز پڑھتاہے(اور)         | بے شک مسلمان بندہ              | آپ ﷺ نے فرمایا            |
|                                | وَجُهُ اللَّهِ                 | ؠؙڔۣؽۮؙؠؚۿؘٵ              |
| ے) حجمر جاتے ہیں               | الله کی خوشی تو (اس کی بر کت ۔ | عاً ہتا ہاں (نماز پڑھنے   |
|                                |                                | کے ) ذریعے                |
| گَمَا                          | وورون<br>دنوبه (۲)             | دو<br>عَنهُ               |
| جیسے کہ<br>مرفر ایس دیکا سرمید | اس کے گناہ                     | اس                        |
| عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ        | هٰذَا الْوَرَقُ                | تَهَافَتُ                 |
| اس درخت ہے                     | <u> </u>                       | جھڑ گئے ہیں               |
| (رواه احمد)                    |                                |                           |

تشريخ:

اس سے راوی کا مقصد ہے کہ بیہ بات مجھے خوب یاد ہے حتی کہ جس موسم میں بیہ بات بتائی گئ وہ بھی یاد ہے۔جومیں کہدر ہا ہوں بیدرست ہے۔ ۲۔ اس میں صغیرہ گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے۔ کبیرہ گناہ تو صرف تو بہ ہے معاف ہوتے ہیں۔ لیکن کسی پرخاص مہربانی کی وجہ ہے کبیرہ کی معافی بھی ہوجائے تو اور بات ہے۔

لغات: اكشِّتَاءُ: سردى كاموسم، شَتَا (ن) شَتُوًا جاڑے میں قیام كرنا قَالَ تَعَالَى رِخْلَة الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. يَتَهَافَتُ :على الشيء لگاتار گرنا (اكثر علامت كااستعال شرمین ہوتا ہے۔ غُصُنُ : شاخ ، وُالی ، جَع غُصُون ، اِغُصَانَ آتی ہے۔ وَجُدُ: اصلی معنی تو چہرہ ہمرادخوش نودی ہے۔

(( ············ ))

## ٧ ـ جنت ميں رفاقت رسول كلكا كانسخه

وَعَنْ رَبِيْعَةَ بُنِ كَعُبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ آبِيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ وَحَاجَتِهِ (١) فَقَالَ لِي سَلْ فَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَاتَيْتُهُ بِهِ ضُولِهِ وَحَاجَتِهِ (١) فَقَالَ لِي سَلْ فَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَ بِاللهِ صَلَى الله عليه وسلم ك باس وحاجيته (۱) اوردوسرى ضرورت كى چيزين افعَلْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ (۲)

جنت میں

رَضِي اللّهُ عَنْهُ رَضِي اللّهُ عَنْهُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ اللّه كرسول بِوَصُورُنِهِ بِوَصُورُنِهِ بَوَصُورُنِهِ مَرَ الْفَقَتَكَ مُرَ الْفَقَتَكَ مُرَ الْفَقَتَكَ مَرَ الْفَقَتَكَ

وَعَنْ رَبِيعَةَ بُنِ كُعُبِ رَضِهَا مَصْرَتَ رَبِيعِهِ بِن كُعُبِ مَصَلَا مَصَلَا مَصَلَا مَعُ رَا مَصَلَا اللهِ مَعَ رَا مَصَلَا اللهِ مَعَ رَا مَصَلَا اللهِ مَعَ رَا مَعَ وَمُوا مِن مِن بِينَ كُرَتا هَا اللهِ مَعْ وَمُوا مِن مِن بِينَ كُرتا هَا مَعَ مَعَ وَمُوا مَعَ اللهِ مَعْ مَعَ اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَعْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلُهُ مُنْ أَلُولُ مُنْ أَلُهُ مُنْ أَلُهُ مُنْ أَلُهُ مُنْ أَلُولُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ

میں ما نگتا ہوں

#### حدانق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

ود و قلت أوْ غَيْرُ ذٰلِكَ قَالَ کچھاس کےعلاوہ بھی ( ما نگ ) میں نے عرض کیا انہوں نے کہا هُوَ ذَاكَ قَالَ وہی ایک خواہش ہے بس توآپ للے نے فرمایا (اگر جنت میں میراساتھ جا ہتاہے) بكُثْرَةِ السُّجُودِ (٣) عَلَى نَفُسِكَ فَاعِنِي سجدوں کی کثر ت کے ساتھ توميرى مددكر اینی ذات پر ( **ترمذی** ) تشریخ: س اس ہےمرادمسواک ومصلّی وغیرہ ہے۔

القبی ہے عاشق رسول کی کے بیسب سے بڑی خواہش ہونی چاہیے۔
 الیحے! اس صحابی کی برکت سے پوری امت کو بینسخیل گیا کہ نمازوں کی کثر ت رکھیں ، آپ کی کی شفاعت ملے گی اور جنت میں آپ کی کی رفانت نصیب ہوگی۔

لغات: آبِيْتُ بَاتَ (ض س) بَيْتًا و بَيْساتًا و بَيْتُوتَسَهُ فِي الْمَكَانِ ، شب باش كرنا \_ بِوَضُونِهِ: بفتح الواؤ وضوكا بإنى بضم الواؤ ، طهارت مرافقة وفقه، سأتنى مونا \_

(( ············· ))

# ۵۔ نماز کے لیے صف بندی کا اہتمام

وَعَنِ النَّعُمَانَ بُنِ بَشِيْرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَيُسَوِّى مِهَا الْقِدَاحَ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَيُسَوِّى مِهَا الْقِدَاحَ حَلَّى كَانَّمَا يُسَوِّى بِهَا الْقِدَاحَ حَلَّى رَاى اَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ (۱) ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا (۲) فَقَامَ حَلَى حَلَّى رَاى اَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ (۱) ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا (۲) فَقَامَ حَلَى كَادَ اَنْ يُنْكِبِرَ فَرَاى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُةً مِنَ الصَّفِي فَقَالَ عِبَادَ كَادَ اَنْ يُنْكِبِرَ فَرَاى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُةً مِنَ الصَّفِي فَقَالَ عِبَادَ اللّهِ لَتُسُونً يَ صُفُونُ فَكُمْ اَوْ لِيُخَالِفَنَ اللّهُ بَيْنَ وُجُوهِ هِكُمْ (٣).

وَعَنِ النَّعْمَانَ بُنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نعمان بن بشير رضی الله عنه ہے روایت ہےانہوں نے کہا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَيُسَوِّئُ صلى التدعليه وسلم التدكےرسول سیدها کرتے تھے و و د صفو فَنَا گانما پسوی سحويا كه بهاری *صفو*ل کو (آپھا)سيدھاكريں كے الْقِدَاحَ اس کے ذریعے تيرول كو یہاں تک کہ أنَّا قُدُ عَقَلْنَا رکای دو عُنه ( ا ) کہ مجھ گئے ہیں ہم د مکھلیا آپ بھانے اس (صفین درست کرنے) کو خَرَجَ يَوْمًا (٢) ایک دن نکے (حضور ﷺ) اور (نماز پڑھانے کے لیے) کھڑے ہوئے آن يُگبّرَ آن يُگبرَ گادَ آپ الله کلیر کہنے کے یہاں تک کہ قريب تق فرای يس ديکھا آب الله فایک آدی کو آگ نکا مواہ

### **حدائق الصالحين** اردوثر ح زادالطالبين

| فَقَالَ                                              | مِنَ الصَّفِِّ         | صَدُرُهُ      |
|------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| يس آپ ﷺ نے فر مايا                                   | صف ہے                  | اس کا سیبنه   |
| م و درو د<br>صفوفکم                                  | . لَتُسُونَ            | عِبَادَ اللهِ |
| ا پنی صفوں کو                                        | تم ضرورسيدها كرو       | الله کے ہندو! |
| بَدِنَ وَجُوهِ هِ مُ دِ<br>بَيْنَ وَجُوهِ هِكُمْ (٣) | لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ | آؤ            |
| الله تمهارے چروں کے درمیان                           | مخالفت پیدا کردیں گےا  | ñ             |
| ئگ) (رواه مسلم)                                      | ( دلوں میں پھوٹ پڑجا   |               |
|                                                      |                        |               |

تشريح:

ا۔ یعن ہمیں صفیں سیدھی رکھنے کا مسلسل فرماتے رہے تی کہ ہماری عادت بن گئی۔ ۲۔ نماز پڑھانے کے لیے جب حجرہ نثریفہ سے باہر آتے تو صحابہ کرام مضیں درست کر لیتے۔

س۔ دلوں میں اختلاف ڈل جائے گا اور نمازیوں میں باہمی اُلفت نہرہے گی۔

لغات: لَيْسَوِّى الشيء : درست كرنا، سيدها كرنا، سَوِى (س) سَوَى السَّجُلِ، درست كام والا مونا ـ اللَّقِدَاح : جُمْع بِقدح كاس تيركوكت بي جوبغير پراوردهاركم و اس كي جُمْع اقد ح، اقداح اور قدحان جُمْل آئى ہے ـ بَادِيًّا بَدَا (ن)، بَدَا طام مونا، صفت كاصيغه بَادٍ آئى ہے ـ لِيُخولِقا إلَى اَدُبَارِ كُمُ الْمُوادِ بِالُوجُورُ و الذَّواتِ اَوْ قُلُوبِ ـ الدُّواتِ اَوْ قُلُوبِ ـ الْمُواتِ الْمُوبِ ـ الْمُواتِ اَوْ قُلُوبِ ـ اللَّهُ الْمُوبُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُلْعُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(( ······ ))

## ۲ ـ جاراعمال پر جنت کی خوش خبری

وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن سَلَام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَـمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِّينَةَ جِنْتُ فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجُهَةٌ عَرَفْتُ آنَّ وَجُهَةً لَيْسَ بِوَجْهِ كُذَّابِ فَكَانَ اَوَّلُ مَاقَالَ يَالَيُّهَا النَّاسُ اَفْشُوا السَّلَامَ (١) وَأَطْعِمُوا الطُّعَامَ (٢) وَصِلُوا الْآرْحَامَ (٣) وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ (٣) تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام .

وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت عبدالله بن سلام ﷺ رضى الله عند ہے روایت ہے انہوں نے کہا لَمَّا قَدِمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةِ آپ الله مين مي تشريف لائے جسوفت

و و جنت فَلَقًا بري<sup>رد</sup> و تسنت

خوب د مکھ لیا میں نے تومیں (آپ کی زیارت کے پس جس وقت

لية بكي خدمت ميس) آيا

عَرَفْتُ

آپ للے کے چرے کو میں نے پیجان کیا کہ لَيْسَ بِوَجُهِ كُذَّابِ وجهة

حصوثا چېره نېيس ہے آپ کاچېره يَاأَيُّهَا النَّاسُ مَاقَالَ

> جوآپ ﷺ نے فرمائی تھی ا\_لوگو!

> > (وەبىقى كە)

بےشک فَكَانَ أَوَّلُ یس پیلی و هبات ٱفۡشُوا السَّلَامَ ( ا ) سلام كو پھيلاؤ

45

### مدائق الصالحين اردوثر و زادالطالبين

وَاطْعِمُوا الطَّعَامَ (٢) وَصِلُوا الْأَرْحَامَ (٣) وَصَلُوا ابِاللَّيْلِ
اور کھانا کھلاؤ اور شندداری کوجوڑو اور اتوں کونماز پڑھو
وَالنَّاسُ نِيَامٌ (٣) تَدْخُلُوا اللَّهِ الْجَنَّةُ
(جَنِونَت) لُوك وربِهوں داخل ہوجاؤگے م

(ان جاركاموں كے كرنے كے بعد)

بِسَلَامٍ سَلَامَتی کے ساتھ (رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی) تشریخ:

ا۔ ہاہمی محبت بر ھانے کا بیم برب نسخہ ہے۔

۲۔ صدقہ ہے مال میں برکات پیدا ہوتی ہیں اور سب سے بڑھ کریہ کہ اللہ کی رضاء
 کاذر بعہ ہے۔

س۔ رشتدداری کوتوڑ ہے بچاناان سے حسن سلوک کرنا محبوب عمل ہے۔

۳۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانگنے والوں کے لیے عنایات کے اعلان ہور ہے ہوتے ہیں۔اور بندگانِ اللی راز و نیاز سے اپنی راتوں کوروشن کرنے کے لیے نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔

لغات: تبَيَّنْتُ تبَيَّنَ الشَّىءُ واضح مونا، ظامر مونا، أفْشُوْ الفُشَاء، اِفْشَاءُ الشَّىءِ، كِيلانا، فَشَا (ن) فشو، فَشُوا، مِسرَّة، ظامر كردينا وَصِلُوا: وَصَلَ (ض) وَصُلًا، جورُنا، طلانا، جَعْ كرنا \_ الْلارْحَامَ: الرَّحْمُ والرَّحِمُ بَيُدواني، قرابت، رشته داري \_ نيامٌ: سونے والا، لينے والا، نامَ، يَنَامُ سونا، مرنا \_

(( ······))

# ے۔جورب کے ہاں بھیجادہی باقی ہے

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا إِنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَابَقِى مَنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا قَالَ بَقِى كُلُّهَا غَيْرَ مَابَقِى مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا قَالَ بَقِى كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفُهَا قَالَ بَقِى كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفُهَا .

++++++++

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا إِنَّهُمْ وَعَنْ عَائِشَةً (حضرت)عائشه رضی الله تعالی عنباہے روایت ہے کہ انہوں (آپ کے گھر والوں)نے فَقَالَ النَّبِيُّ عِنْهُ شَاةً برو د ذبحوا ایک بکری کو نبی سلی الله علیہ وسلم نے یو جھا ذبح كما قَالَتُ مَابِقِي اس ( بکری) میں ہے میچھ باقی ہے؟ (حفرت عائشٌنے) کہا الاَّ كَتفُهَا منها مَابِقِيَ مگراس کا کندها اس ( بری) میں ہے نہیں ہے باتی م كُلُّهَا قَالَ بَقِی باقی ہے آپ للے نے فرمایا سب کاسب (اللہ کے پاس) غَيْرُ كَتِفِهَا

سوائے اس کے کندھے کے (کیونکہ وہ خود کھالیا گیاہے) (دواہ التو مذی) تشریخ: فضائل کی کتابیں صدقات کے واقعات سے بھری ہوئی ہیں۔ پورا پورا گھر رب کی راہ میں خرچ کرنے میں بہی جذبہ کا رفر ماہے جواس حدیث سے مترشح ہو رہاہے کہ جورب کی راہ میں دیایا خبرات کر دیاوہ خزانہ آخرت میں جمع ہور ہاہے۔

لغات: كَتِفْهَا: شَانه، كندها، جَعْ كَتِفَةٌ ، أَكْتَافُ.

# ٨- ہرمرنے والا آرام پالیتا ہے یا آرام دے دیتا ہے

وَعَنُ آبِى قَتَادَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ إِنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ آنَّ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيْحٌ آوُ مُسْتَرَاحٌ مِنْهُ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ مَا الْمُسْتَرِيْحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ فَقَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيْحُ مِنْهُ فَقَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيْحُ مِنْهُ فَقَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيْحُ مِنْهُ لَقَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيْحُ مِنْهُ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ وَالدَّوَّابُ (٢) . وَاذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللّهِ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيْحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبَلادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَّابُ (٢) .

++++++++

| انَّهُ                              | رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ        | وَعَنْ اَبِي قَتَادَةً                      |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| بے شک وہ                            | رضی الله عنه بروایت ہے       | حضرت ابوقماده                               |
| رَسُولَ اللهِ ﷺ                     | ٱنَّ                         | كَانَ يُحَدِّثُ                             |
| الله كے رسول اللہ                   | ىيكە                         | بیان کرتے تھے                               |
| فَقَالَ                             | بِجِنَازَةٍ                  | مُرَّ عَلَيْهِ                              |
| يس آپ ﷺ نے فرمایا                   | ایک جنازه                    | کے پاس سے گزرا                              |
| و درر که دو<br>مستراح مِنه          | آوُ                          | و د رُ ده<br>مستريح                         |
| اس ہے آرام پایا گیا                 | ٢                            | (اس جناز ووالا) آرام پانے والا ہے           |
| مَاالُمُسترِيح                      | يَارَسُوْلَ اللَّهِ          | فَقَالُوْا                                  |
| مسترتح                              | اے اللہ کے رسول بھی          | یں انہوں نے کہا                             |
| 4 2 42 45 2                         |                              |                                             |
| الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ               | فَقَالَ                      | وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ                     |
| الْعَبُّدُ الْمُؤَمِنُ<br>مومن بنده | فَقَالَ<br>پس آپ ﷺ نے فرمایا | و المُستَّراحُ مِنهُ<br>اورمستراح منه کیاہے |
|                                     |                              | _                                           |

### هدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

الله رَحْمَةِ اللهِ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَوِيْحُ اللهِ رَحْمَةِ اللهِ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَوِيْحُ الله كَارَمَ مِنْ الرَّمِ اللهِ اللهِ

(رواه البخارى ومسلم)

اورجانور

تشريح:

ا۔ مؤمن اعمال کی تکلیف اورلوگوں کی تکالیف سے نجات پاجا تا ہے اور رحمت اللی کی آسائٹوں میں پہنچ کر جنت کے مزیلوٹنا ہے۔

لغات: اَلْمُسْتَوِیْحُ إِسْتَرَاحَ، اِسْتِرَاحَةً آرام پانا والیّهِ سکون پانا ،اسم فاعل مُسْتَوِیْحُ اوراسم مفعول مُسْتَراحٌ - اَذَاهَا: (س) اَذَی و اَذَاةً ، تکلیف پانا - اَلدَّوَّابُ: الدَّابَّةُ کی جمع ہے ، جمعنی ہررینگنے والا جانور۔

## ٩ ـ روز ه دار کارز ق جنت میں

++++++++

| وَعَنْ بُرِيْدَةَ          | رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ              | قَالَ                    |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| حضرت بريده                 | رضى الله عنه                      | روایت کرتے ہیں کہ        |
| دَخَلَ                     | بِلَالٌ                           | عَلٰى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ |
| حاضر ہوئے                  | بلال فظله                         | الله کے رسول اللہ کے پاس |
| وَ هُوَ                    | يتغذى                             | فَقَالَ                  |
| جب كرآب                    | صبح کا کھانا کھارہے تھے           | يس فر مايا               |
| رَسُولُ اللَّهِ            | صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ | الْغِدَاءَ               |
| الله کے رسول               | صلی الله علیہ وسلم نے             | (ہمارے ساتھ) کھانا کھاؤ  |
| يَابِلَالُ                 | قَالَ إِنِّى صَائِمٌ (١)          | يَا رَسُولَ اللَّهِ      |
| اے بلال                    | تو(حضرت بلال) <i>نے عرض</i>       |                          |
|                            | كياميل روزه دار مون               |                          |
| فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  | نَاْكُلُ رِزُقَنَا                |                          |
|                            | ېم اینی روزی (اسی د نیا)          | میں کھارہے ہیں           |
|                            | رِزْقُ بِلَالٍ                    |                          |
| ادر ماتی ہے (روز ہ کی دھے) |                                   |                          |

اَشَعَوْتَ اِللَّالُ اِللَّالُ اِللَّالُ اِللَّالُ اِللَّالُ الصَّائِمَ الْحَارِيَ الصَّائِمَ الْحَارِيَ الْحَارِيَ الْحَارِيَ الْحَارِيُّ اللَّمِ اللَّهِ الْحَارِيُّ اللَّهُ الْحَارِيُّ اللَّهُ الْحَارِيُّ اللَّهُ الْحَارِيُّ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ا

( رواه البيهقي )

تشريخ:

ا۔ فلاہر ہے بیفلی روز ہ تھاا گرفرض ہوتا تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے ۔

۲۔ روزہ دارافطار تک ایک عبادت میں مصروف رہتا ہے اس کے اعضاء کوشبیج پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے جماعت کی نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے نمازی کو پڑھنے کا ثواب ملتار ہتا ہے۔

لغات: تَعَدِّى بَغَدِى (س) غَدًا مَنِى كا كهانا كهانا، ال كے مقابل ميں عشا، آتا ہے شام كا كهانا - فضل الله عن الله عن

## •ا۔بات کرنے کاایک ادب

وَعَنُ جَابِرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَعَنْ جَابِرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى اَبِى فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَا (١) فَقُلْتُ انَا فَقَالَ انَا كَانَ كُوهَهَا فَقَالَ انَا كَانَّهُ كُوهَهَا

++++++++

و عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حضرت جابرِ رضى الله عنه سے روایت ہے کہتے ہیں کہ

#### حدانق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي دَيْنِ ررد م اتبیت النبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے پاس ایک قرض (کی ادائیگی) کے بارے میں میں آیا نبی فَدَقَقُتُ الْبَابَ فَقَالَ كَانَ عَلَى اَبِيُ يس ميں نے درواز و کھئکھٹايا يس آپ ﷺ نے فرمايا جومير باپ پرتھا فَقَالَ أَنَّا، أَنَّا مَنْ ذَا (١) پس میں نے عرض کیا''میں'' پس آپ اللے نے فر مایا میں ، میں کون ہے؟ كَانَّهُ كُرِهَهَا گویا کہآ پنے اے ناپیند کیا (۲)

(رواه البخاري ومسلم)

ا۔ معلوم ہواغیب کاعلم صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ کیونکہ آپ نے دروازے برآنے والے ہے یو چھا کون؟

۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ مخاطب سے بات کرنے کا انداز ایسا ہونا جاہیے کہ وہ متکلم کا مفہوم انچھی طرح سمجھ لے۔

لغات: فَدَقَفْتُ بِدَقَ (ن ) دقاء الباب ، كَصْلَانا ـ

تشريخ:

(( ······))

اا طلباء علم کی وجہ سے رزق میں وسعت ہوتی ہے وَعَنُ آنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ آخَوَان عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ فَكَانَ آحَدُهُمَا يَأْتِيَ الَّنِبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) وَالْآخِرُ يَحْتُرِفُ فَشَكًا الْمُحْتَرِفُ آخَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ (٢)

> رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ

وَعَنْ أَنْس حضرت انس

#### المنافق الصالحين اردوشرح زادالطالبين

عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ فَكَانَ كَانَ أَخُوان دو بھائی تھے رسول التدھی کے زمانے میں پس تھا أحَدُهُمَا الَّنِبَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) یاًتے پاتے ان میں سے ایک نی ﷺ کے ہاس(دین سکھنے کے لیے) آ تا يَحْتَرِفُ و الإجو و الإجو فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ کمائی کرتاتھا اوردوسرا( بھائی ) یں شکایت کی اس کمانے والےنے النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ رر و اخاه اینے بھائی کی نی صلی الله علیه وسلم کو پس آپ آپ الله نے فر مایا لَعَلَّكَ تُرُزَقُ به (۲) رزق دیاجا تاہے تھے اس کے ذریعے سے شايد ( رواه الترمذي )

تشريح:

ا۔ علم کے حصول کے لیے بیصاحب دنیاوی کاموں کو چھوڑے ہوئے تھے۔اور یکسوئی سے پڑھتے تھے۔اور دوسرا بھائی کام کرتا تھا۔

۔ علم کی برکات میں ہے ریجی ہے کہ طلب علم میں مصروف لوگوں کی خدمت ہے رزق میں برکت ہوتی ہے۔

لغات: يَخْتُوفُ إِخْتُوكَ بِيشِه اختيار كرنا، تلاش كرنا، حيله كرنا، كما في كرنا\_

(( ············ ))

++++++++

وَعَنْ وَاثِلَةَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حضرت واثله بن خطاب صفی اللّٰدعنه نے روایت کرتے ہوئے کہا اللي رَسُولِ اللهِ ﷺ رَ**جُ**لُّ رَجُلُ دَخَلَ حاضربوا ایک آ دمی رسول الله ﷺ کے یاس وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَاعِدٌ فَتَزَخْزَحَ لَةٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ (١) جب كرآب المسلم معجد مين بينے ہوئے تھے يس آب على اين جكد سے بث گئاس كے (اوب) كے ليے يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ اے اللہ کے رسول ﷺ یس کہااس آ دمی نے ے ثک فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَكَانِ شادی ہے ھگە مىں ال ب الراواب مين ) فرمايا اِنَّ اِنْ لِلْسُلِم بے شک ہرمسلمان کے لیے البتة بيضروري تن ہے كه إذَا رَاهُ إنْ جب و کھےاس کو اس کا (مسلمان) بھائی بەكە يهر در ر يتوحوح لَهُ (٢) ا بن جگہ ہے ہٹ جائے اس (كادب)كي ( رواه البيهقي )

#### حدانق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

تشريخ:

ا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں سے بزرگ ہو کر بھی دوسروں کا ادب فرماتے تھے۔ ہمارے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے۔

۲۔ مسلمان کا احترام کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعیبے حت فرمائی ، بلکہ ممل کر کے بھی دکھایا ہے۔ کرکے بھی دکھایا ہے۔

فَتَزَحْزَحَ : دور بهونا، نِمَنا حَقَالَ تَعَالَى فَمَنْ ذُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاَذْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ . سَعَةً: وَسَعَ (ض\_ح) سَعَةً وُسُعَةً الْمَكَانِ ، كَثَادَه بُونَا ، كَثَارُه بُونَا . قَالَ الْعَالَى لِيُنْفِقُ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ . تَعَالَى لِيُنْفِقُ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ .

(( ·······))

## ۱۳۔کھانے کے تین آ داب

وَعَنْ عُمَرَ بُنِ آبِى سَلْمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا فِى حِجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ (١) وكانَتْ يَدِى تَطِيْشُ فِى الصَحْفَةِ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ (٢)

وَعَنْ عُمَرَ بُنِ آبِي سَلْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رضی التدعنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمربن الىسلمه ود و وکر کنت غلاماً فِيْ حِجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ (١) وَكَانَتُ يَلِدِي الله کےرسول کی گود (پرورش) میں اور میر اہاتھ میں بچہ تھا ر و تَطِيش فَقَالَ لِيْ رَسُولُ الله فِي الصَّحْفَةِ گھوم ریا تھا یں مجھ سے کہااللہ کے پیمبر ﷺ نے پیا لے میں سَمّ اللّٰهَ بيَمِينِكَ وُكُلُ

ائیے دائیں ہاتھ ہے

( کھانے کے شروع میں ) اور کھا

نام كالتدكا

حدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

مِمَّا يَلِيْكَ (٢)

وَكُلُ

(رواه البخاري ومسلم)

جوتير بسامنے ہے

اور کھا (اس سے)

تشريح:

ا۔ جھوٹے بیچ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بلکہ کھانے میں بھی شریک ہوتے تھے۔اور آپ انہیں پیار کے ساتھ ساتھ آ داب بھی سکھاتے تھے۔

۲۔ تین آ داب کا تذکرہ ہے۔ (آ) اللہ کا نام لے کرشروع کرنا (۲) کھانے والے کا ایسے سامنے ہے کھانا (۳) دائیں ہاتھ سے کھانا۔

لغات: عُكَرَمًا: نوجوان، غلام، مردور، جُمْع غِلْمَانٌ غِلْمَةً حِبْدِ : الحجر الحجر العجر العاش (ض) الحجر مقرن العجر مقرن العجر مقرن عبر تعليش العرش العجر مقال تعالى حرت حِبْدِ تعليش العرش العرائل مونا حسي في العرب العرب

(( ·······))

المبر الله الله الله الله عنه والي كساته شيطان كها تاب وعن أمَيّة بن مَنْ شيط رَضِى الله عَنْهُ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَّأْكُلُ فَلَمُ يُسَمِّ حَتَّى لَمْ يَنْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلَّا لُقُمَةً فَلَمّا رَفَعَهَا الله عَلَيْهِ قَالَ بَسَمِ الله (١) أوّلَة وَاخِرة فَضَحِكَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمُ بُسُمِ الله (١) أوّلَة وَاخِرة فَضَحِكَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمُ فَمَ قَالَ مَا زَالَ الشّيطانُ يَا كُلُ مَعَة فَلَمّا ذَكَرَ اسْمَ اللهِ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطُنِهِ (٢)

++++++++

قَالَ روایت ہے کہانہوں نے فر مایا رَضِیَ اللّٰهُ عَنٰهُ رضی الله عنہ ہے

وَعَنْ اُمَيَّةً بْنِ مَخْشَى المِيْدُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلهِ اللهِ المُلاَمِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المِلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُم

### من من الصالحين اردوش وادالطالبين

| <del></del>              |                                    | V                                 |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| كَانَ رَجُلُ يَّأْكُلُ   | فَكُمْ يُسَمِّ                     | ر<br>حکتی                         |
| ائيبآ دمي کھار ہاتھا     | يس اس نے اللہ كانام نبيس ليا تھا   | يہاں تک کہ                        |
| کر روبر<br>کم یبق        | مِنْ طَعَامِهِ                     | إِلَّا لُقُمَةً                   |
| باقی نہیں رہا            | ال کے کھانے سے                     | مگرا یک لقمه                      |
| فَلَمَّا                 | رَفَعَهَا                          | اِلٰی فِیْدِ                      |
| يس جس وقت                | ال نے اپنے ( آخری ) لقمہ کو اٹھایا | اپنے منہ کی طرف                   |
| قَالَ                    | بِسْمِ اللَّهِ (١)                 | اَوَّلَهُ                         |
| تواس نے کہا              | نام لیتا ہوں میں اللہ کا           | ( کھانے کے ) شروع میں             |
| وَ اخِرَهُ               | فَضَحِكَ النَّبِيُّ                | صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ |
| اور ( کھانے کے ) آخر میں | پس ہنسے ن <u>ی</u>                 | صلى التدعليه وسلم                 |
| م<br>ثم<br>شم            | قَالَ                              | مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَاكُلُ    |
| Þ.                       | آ پ ﷺ نے فرمایا                    | برابركها تار بإشيطان              |
| معه                      | فَلَمَّا                           | ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ              |
| ال کے ساتھ               | يس جس وقت                          | اس نے اللہ کے نام کویاد کیا       |
| اسْتَفَاءَ               | مَا                                | فِی بَطْنِهِ (۲)                  |
| قے کرڈالا                | 9.                                 | ال کے بیٹ میں تھا                 |
|                          |                                    |                                   |

( رو اه ابوداؤد )

### تشريخ:

- ا۔ ہم اللہ کھانے کے شروع میں نہ پڑھ کیس تو ہمیں حدیث میں مذکورہ دعاء جب بھی یاد آئے پڑھنے کی ہدایت ہے۔
- ۲۔ شیطان کے ساتھ کھانے کی نحوست سے برکات ختم ہوجاتی ہیں لیکن اللہ کا نام شروع میں لینے کی وجہ سے برکات کا نزول ہوتا ہے۔اور شیطان ساتھ نہیں کھا تا۔

#### المالمين اردوثر والالطلبين

اس حدیث مبارکہ میں شیطان کی قئے حقیقی معنیٰ پرمحمول ہے اور بعض اہل علم کے نز دیک اس کامفہوم یہ ہے کہ کھانے کی برکات جوشیطان کی وجہ سے زکی ہوئیں تھیں وہ اس دعا کے پڑھنے ہے لوٹ آئیں۔

لغات: لُقُمَةً بالضم لُقُمَة لِعِن جَنى چيز ايك بار مِن نَكَل سَكِ جَمْع لُقَمْ ، اَلْقَمَه لَقَمَه ، الطعام القمد بنانا فيه: منه ، جمع افواه إستقاء: بتكلف قي كرنا ، قاء (ض) قَيْنَامًا اكلَهُ فَيْ كَنا مَا اكلَهُ فَيْ كَنا مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(( ······ ))

10۔ ہرمسلمان کوثواب کاشوق ہونا جاہیے

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا يَوْمَ بَدُرٍ كُلَّ. ثَلْنَةٍ عَلَى بَعِيْرٍ فَكَانَ آبُو لَبَابَةً ﴿ وَعَلِى ابْنُ آبِى طَالِبٍ زَمِيْكَىٰ رَسُولِ اللّٰهِ ﴿ وَعَلِى ابْنُ آبِى طَالِبٍ زَمِيْكَىٰ رَسُولِ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

++++++++

قَالَ روایت ہے کہ عَلٰی بَعِیْرِ ایک اونٹ پر زَمِیکُی رَسُولِ اللّٰهِ (۱) رسول الله کے ساتھ سوار تھے عُقبَةً رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ نُی کریم ﷺ کی باری وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ حَضِر اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ حَضِر اللّه بَنْ مَسْعُود مَنْ اللّهُ عَنْهُ مَنْ وَهُ بَدُرٍ مَنْ اللّهُ عَنْهُ مَنْ وَهُ بَدُروا لِي اللّهِ عَنْهِ مَنْ وَهُ بَدُروا لِي اللّهِ عَنْهِ مَنْ وَهُ بَدُروا لِي اللّهِ عَنْهُ وَعَلِي اللّهُ اللّهِ عَلَى اللهُ اللّهِ عَلَى اللهُ اللّهِ عَلَى اللهُ اللهُ

#### حدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

| عَنْكُ (۲)            | ر د و رو<br>نځن نمشي     | قَالَا            |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| آپ ﷺ کی طرف ہے تو     | ہم چلتے ہیں              | و ه دونو ں کہتے   |
| بِاَقُوٰی             | مًا اُنتِمَا             | قَالَ             |
| زياده طاقت ور         | نہیں ہوتم                | آپ نے فر مایا     |
| ٱنَا                  | وَمَا                    | مِنِی             |
| میں                   | اورنہیں ہوں              | <u>_ \$.</u>      |
|                       | عَنِ الْاَجْرِ مِنْكُمَا | رد.<br>باغنی<br>ر |
| ( رواه في شرح السنة ) | تمہاری نسبت ثواب ہے      | بے پرواہ          |
|                       |                          | تشریخ:            |

- ا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام صحابہ ﷺ مے ملے جلے رہتے تھے، امتیازی شان کی نہ خواہش تھی، نہ پیدا ہونے دیتے تھے۔
- ۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ اپنی باری کا کام برابر کرتے تھے۔ تا کہ انصاف برقر ار رہے۔
- س۔ لیعنی تمہاری طرح میں بھی عمل کی زندگی گزار کرا پنے رب کوراضی کرنے کے لیے دنیا میں موجود ہوں۔اور ہرعمل میں آگے بڑھنے کا شوق رکھتا ہوں۔

لغات: يَوْمَ: بَمَعَىٰ دن ، وقت ، جمع ايام \_ بَعِيْرٍ : و ه اونث جس كى عمر چارسال يا نوسال ہو ، جمع بعثر انْ آتی ہے۔زَمِیْسلِنی: سواری پر بیٹھیے بیٹھنے والا ، ساتھی ، ہم جماعت ، جمع زُمَلاءُ۔ عُقْبَةُ: باری ، جمع عُقَبُ، عَاقِبُ آتی ہے۔

(( ······))

( رواه احمد والترمذي )

## ١٧ ـ گناہوں ہے بیاؤ کانسخہ

وَعَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ لَقِيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَلْ لَقِيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ الْمُلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ (٢) وَلِيَسَعُكَ بَيْتُكَ لِسَانَكَ (٢) وَلِيَسَعُكَ بَيْتُكَ وَابُكِ عَلَى خَطِيْئَتِكَ .

+++++++

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ عُقْبَةً بُنِ عَامِرٍ قَالَ رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہ کہا عقبه بن عامر فقلت رَسُو لَ اللَّهِ ﷺ لَقيتُ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ہے میں نے کہا میں ملا مَا النَّجَاةُ ( ١ ) آمُلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ (٢) فَقَالَ نجات کس چیز میں ہے قابومين ركهايني زبان توآب نے فرمایا وكيسعك روم ئىتك وَابْكِ عَلَى خَطِيْنَتِكَ تیرے لیے تیراگھر اوراینے گناہوں بررویا کر اورجاہیے کہ کافی ہوجائے

### تشريح:

ا۔ بزرگوں سے نفیحت کروانی چاہیے۔اس سے علم حاصل ہوتا ہے۔
۲۔ زبان کی حفاظت ۔ لایعنی نفیبت ۔ بدگوئی غرض بے شارفتنوں سے بیخے کا ذریعہ ہے۔
۳۔ گھر میں یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی بندگی کر ہے۔ باہم اشد ضرورت کے بغیر نہ نکلے۔
۳۔ گناہوں کو یا دکر کے رونا ۔ ندامت کے آنسو بہانا درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔
لغات: آمُیل کے ۔ (ض) مِلْکًا، مَلْکًا و مِلْکًا الشَّیْءَ ، مالکہ ہونا۔ آبْل بَکی (ض)
بکاء،رونا۔ خیطینی بمعن گناہ جمع خطایا، خیطیءَ ، (س) خطاءً بمعن غلطی کرنا۔

# کا۔معوذ تین کے ذریعہ دم کی تا ثیر

وَعَنُ عَلِيْ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ يُصَلِّى فَوَضَعَ يَدَةً عَلَى الْاَرْضِ فَلَدَغَتُهُ عَلَى الْاَرْضِ فَلَدَغَتُهُ عَمْرَبٌ فَنَاوَلَهَا رَسُولُ اللهِ بِنَعْلِهِ فَقَتَلَهَا فَلَمَّا انصرَفَ قَالَ لَعَنَ عَمْرَبٌ فَنَاوَلَهَا رَسُولُ اللهِ بِنَعْلِهِ فَقَتَلَهَا فَلَمَّا انصرَفَ قَالَ لَعَنَ اللهُ الْعُقْرَبَ مَا تَدُعُ مُصَلِّيًا وَآلَا غَيْرَةً اوْ (قَالَ) نَبَيًّا وَعَيْرَةً ثُمّ دَعَا بِمِلْحٍ وَمَاءٍ فَجَعَلَةً فِي إِنَاءٍ ثُمّ جَعَلَ يَصُبُّهُ عَلَى إصبيعِهِ ثُمّ دَعَا بِمِلْحٍ وَمَاءٍ فَجَعَلَةً فِي إِنَاءٍ ثُمّ جَعَلَ يَصُبُّهُ عَلَى إصبيعِهِ حَيْثُ لَدَغْتَهُ وَيَمُسَحُهَا وَيُعَوِّذُهَا بِالْمُعَوّذَتَيْنِ .

+++++++++

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ وَعَنْ عَلِيّ اورحضرت على رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُو ۚ لُ اللَّهِ روب بینا اللدكيبغمر صلی الله علیه وسلم کے ساتھ تھے اس دوران که جم فَوضَعَ يُصَلِّي ذَاتَ لَيْلَةِ يںرکھا آپنمازیڑھدے تھے أبكرات فُلَدُغَتهُ عَلَى الْأَرْض ىَدَة پس ڈس لیااس ماتھ کو ز مین پر آب الله في ايناباته فَنَاوَلَهَا رَسُولُ اللهِ عُقْرَ ب عَقْرَ ب بنعلِه يس ليا الله كي يغبر الله في ايناجوتا ایک بچھونے فَكَمَّا انْصَرَفَ قَالَ فقتكها يس جب آپ افارغ موے تو فرمايا اورا ہے مارڈ الا لَعَنَ اللَّهُ مَا تَذُعُ ر در العقرب کہیں چھوڑ تا ہے بچھو پر لعنت كريعالتد

### حدائق الصالحين اردوثر ح زادالطَالبين

| مُصَلِّيًا                            | وَّكَا                 | غَيرَة                              |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| حسى نمازى كو                          | اورنه ہی               | غیر(نمازی)کو                        |
| أَوُّ (قَالَ )                        | نَبِيًّا               | وَ غَيْرَهُ                         |
| یا( یوں فر مایا کنہیں چھوڑ تاوہ کسی ) | نې کو                  | اور(نه) کسی دوسرے کو                |
| ثُمَّ دَعَا                           | بِمِلْحِ وَّمَاءٍ      | فَجَعَلَهُ                          |
| پھرآپ ﷺ نے منگوایا                    | سيجهز نمك اور بإنى     | یس ڈال دیاا ہے                      |
| فِي إِنَاءٍ                           | ثُمَّ جَعَلَ           | روچي<br>يصبة                        |
| ا يك برتن ميں                         | <i>پھرشروع ہوئے</i>    | آ پُ ڈال رہے تھے                    |
| عَلَى اِصْبَعِهِ                      | حَيْثُ لَدَغْتَهُ      | ويمسخها                             |
| اے اپنی انگلی پر                      | جہاں۔۔اس(بچھو)نے ڈساتھ | ا اوراس جَلَّه پر ہاتھ پھیرر ہے تھے |
| وَيُعَوِّ ذُهَا بِالْمُعَوِّ ذَيِن    |                        |                                     |

ریسوِ مند بِ سنو سینِ اورمعوذ تین (قل اعوذ برب الفلق - قل اعوذ برب الفاس ) پڑھ رہے تھے (رواہ البیہ قبی ) تشریح کے کسی ایذ اءو تکلیف وینے والے جانور کو مارڈ الناجائز ہے۔ بیمل آپ اللے کے

سرس بہر ہو سیک دیے رہ ہے ہوں ہے۔ یہ مرا ہوں ہے ہوں اس میں ہوگیا۔ فعل سے ثابت ہو گیا۔ اور دوسری خاص بات یہ کہ قرآن کریم کی آیات سے دم کرنا جائز ہے۔ جس تعویذ کی عبارت میں شرکیہ الفاظ ہوں یا بے معنیٰ الفاظ ہوں ان سے تعویز درست

ہے۔ ان وید ن مبارت میں طرفیہ تعاظ ہوں یا ہے ان انعاظ ہوں ہی سے تو یہ در ا نهد

لغات: فَلَدَغَتُهُ لَمَدَ عَ (فَ) لَدُغًا وَتَلَدُّغًا بَعَىٰ دُنا عَفْرَبُ: بَحِوجَع عَقَارِبٌ، كَمْرِى كَى سولَى كَوْجَى كَبْحَ بِيلَ فَنَاوَلَهَا مُنَاوَلَةً بَعَىٰ دينا، الريبال مرادلينا ہے۔ نَعُلِ: جوتا، بر وہ چيز جس سے قدم كى حفاظت كى جائے ۔ مِلْحُ: نمك، جَعْ مِلَاحٌ. قَالَ تعَالَى هٰذَا مِلْحُ الْجَاجُ ۔ يَصُبُّهُ: صَبَّ (ن) صَباالماء، پانى بہانا، انڈيلنا ۔ يَمُسَحُها بمسح (ف) مَسَحَا يَدَهُ، باتھ يَجِيرنا ۔ يُعُوّ ذُهَا: پناه يُس دينا، تَعَوَّذَ، اس نے پناه لی۔

# ۱۸۔احکامات ظاہر پر لگتے ہیں

وَعَنْ أُسَامَةَ بُن زَيْدٌ ۗ قَالَ اسامہ بن زید سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تهميں بھيجا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّه صلی الله علیہ وسلم نے (قبیلہ ) جبینہ کے لوگوں کی التدكے پنجمبر طرف (جہاد کے لیے) ربرد و فاتيت فَذَهَبْتُ أَطَعَنْهُ عَلٰی رَجُل مِّنْهُمُ يس ميں پہنچا ان میں سے ایک آ دمی کے پاس پس میں اسے نیز ومار نے بی لگا فَقَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ فقتلته فطعنته كراس نے لا المالا الله كہا يس ميں نے اسے نيز ه مارديا اوراسے جان سے مار ڈالا , و فَجنت رر در دور فاخیر ته إِلَى النَّبِيِّ ﷺ نبی کریم ﷺ کے پاس اور میں نے وہ واقعہ بیان کیا يس ميں آيا ريرور) اقتلته فَقَالَ وَقَدُ شَهِدَ آپ نے اسے مارڈ الا؟ جب کہاس نے گواہی دی یں آپ بھےنے فرمایا اَنُ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ود و قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لا البدالا الله كي میں نے کہا اےاللہ کے پینمبر ﷺ

#### المانق الصالحين اردوثر وزادالطالبين

إِنَّمَا فَعَلَ ذٰلِكَ تَعُوُّذًا قَالَ اللَّهَا فَعَلَ ذٰلِكَ تَعُوُّذًا قَالَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّا اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّل

كيون بين چير دُ الاتونے اس كاول؟

تشری : ملاعلی قاری نے امام نووی سے نقل کیا ہے کہ اس حدیث پاک سے بیہ اصول معلوم ہوا کہ احکامات تو ظاہر کے مطابق لگتے ہیں۔ باقی اس کے دل میں کیا حقیقت ہے؟ بیداللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔

لغات: اَطْعَنُهُ: (ن ف) طَعْنًا نیزه مارنا فَهَلاً: کلم تَضیض وَتَدیم ہے مرکب ہے (هل اور لا ہے) حکم ۔ اگر ماضی پر داخل ہوتو ترک فعل پر ملامت کے لیے اور اگر مضارع پر داخل ہوتو برا میختہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ شَقَقُتُ: شَقًا (ن) شَقًا وَ مُشَقَّةً ، دشوار ہونا۔

(( ------))

# ۱۹۔ برد باری اوراخلاق عظیم کا ایک واقعہ

وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ آنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللهِ عَنْهُ فَالَ اللهِ عَنْهُ فَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ اللهِ عَنْهُ فَاغُلُو اللهِ عَنْهُ فَالَمُ اللهِ عَنْهُ فَاكُو اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ ا

++++++++

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وعَن أَبِي هُرِيرَةً رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ابو ہربرة رَجُلًا تَقَاضِي رَسُولَ اللهِ ﷺ آنَّ رسول الله بللاست قرض مانكا آ دی نے کهایک (یبودی) فأغلظ لَهُ فهي اس نے آ پیرسختی کی (بەدىكھكر)ارادەكيا یس ( قرض ما تنگنے میں )

### المائق الصالحين اردوثر ح زادالطالبين

| اَصْحَابُهُ                | فَقَالَ                       | و دو<br>دُغوه                              |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| آپ کے سحابہ نے (اے         | تُو آپ ﷺ نے فرمایا            | اسے جھوڑ ہے رکھو                           |
| مارنے یا دھمکانے کا )      |                               |                                            |
| فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ | مَقَالًا                      | ۇ                                          |
| یس یقینا حق والے کے لیے    | بولنا(جائز) ہوتا ہے           | اور                                        |
| درو د<br>اِشتروا           | រ៍វ                           | ر دو<br>بچیرا                              |
| خريددو                     | اس (کے قرض کی ادائیگی) کے لیے | ايك اونث                                   |
| فَاعْطُوهُ                 | اِیّاهُ                       | قَالُوا                                    |
| یس د ہےدووہ                | اے                            | (صحابه کرامؓ نے)عرض کیا (اپنے پاس)         |
| لَا نَجِدُ                 | ٳڵۜ                           | رَّهُ مِنْ سِنِهُ<br>اَفْضَلَ مِنْ سِنِهُ  |
| نہیں پاتے ہیں ہم           | گگر                           | اس (کے اونٹ) سے زیادہ عمر کا               |
| قَالَ                      | درو دو<br>اِشتروهٔ            | فَاعُطُوهُ إِيَّاهُ<br>فَاعُطُوهُ إِيَّاهُ |
| آ پﷺ نے فرمایا             | ( كوئى بات نبيں )اى كوخر يدلو | اور دے دووہ اسے                            |
| فَإِنَّ                    | رورو د<br>خيبر کم             | ر د ر مرم و<br>آحسنگم                      |
| پس بےشک                    | تم میں بہتروہ ہے              | (جو)تم میں ہے اچھاہے                       |
| قَضَاءً                    |                               |                                            |
| ( ( ( )                    | 1                             |                                            |

(حقوق کی)ادائیگی کے لحاظ ہے (رواہما بخاری)

تشریح: اس حدیث ہے کئی امور منتفاد ہوتے ہیں۔

(۱)۔ آپ ﷺ کے عظیم اخلاق۔ (۲) اشد ضرورت میں ادائیگی کی نیت سے ادھار لینا جائز ہے۔ (۳) قرض خواہ قرض مائیکنے میں قاضی کے ذریعہ تحق بھی کرسکتا ہے۔ (۴) قرض بہتر طریقہ سے لینی برونت اداکرنا جا ہے۔ ہوسکے تو قرض کی ادائیگی کے ساتھ کچھمز یہ بھی دے دے۔ بیاعلی اخلاق کی علامت ہے۔ اس حدیث ادائیگی کے ساتھ کچھمز یہ بھی دے دے۔ بیاعلی اخلاق کی علامت ہے۔ اس حدیث

### مبارکہ سے غصہ پی جانے اور بر داشت کا سبق ملتا ہے۔

لغات: تَقَاطٰى اَلدَّيْنَ ، قرض وصول كرنے كى باتيں كرنا ، قَطٰى (ض) قَطَاءَ حَاجَةٍ ضرورت بورى كرنا ـ فَاغْلُظ: فِي الْقُولِ ، شخت كلائى ہے پیش آنا ، غَلَظَ (ن ض كَ ) غَلَظًا وَغِلْظَةً موٹا ، تخت مونا ـ هَمَّ: (م) هَمَّا بِالشَّى عِ اراده كرنا ـ قَالَ تَعَالٰى وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا مَقَالًا: قَالَ يَقُولُ كَهَنا ، بولنا ـ

(( ······ ))

## ۲۰۔ کیانا بینا سے بھی پر دہ ہے؟

وَعَنْ أَمِّ سَلْمَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتُ عِنْدَ مَرْتَامِ سَلْمَهُ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا اللَّهَ كَانَتُ عِنْدَ مَضِي مَرْتَامِ سَلْمَه رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَمَيْمُونَةُ وَسَلَّمُ وَمَيْمُونَةُ وَسَلَّم وَمَيْمُونَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَمَيْمُونَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَمَيْمُونَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمَيْمُونَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمَيْمُونَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمَيْمُونَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسُلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسُلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسُلِم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَ

ميون (بھی) تھيں اِذَا اَلْهُ مَكُتُومٌ اِذَا اَبْنُ اُمْ مَكُتُومٌ اِذَا اَبْنُ اُمْ مَكُتُومٌ اِنَا اَمْ مَكُتُومٌ اِنَا اَمْ مَكُتُومٌ اِنَا اَمْ مَلُومٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

#### المالحين اردوثر ح زادالطالبين المروثر المالكالبين

| روز و<br>فَقُلْتُ               | دو<br>منه                  | إختجبا                                 |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| یس میں نے کہا                   | ال                         | ېږده کروتم دونو ں                      |
| و د رو ا<br>هو آغمی ؟           | ٱلْيُسَ                    | يَا رَسُولَ اللَّهِ                    |
| وه نا بينا ؟                    | کیانہیں ہے                 | اےاللہ کے رسول                         |
| رَسُوْلُ اللَّهِ                | فَقَالَ                    | لَا يُبْصِرُنَا                        |
| التدكے پیمبر                    | يس فر مايا                 | (جو) ہمیں دیکھانہیں                    |
| رد و ور<br>الستما تبصرانه       | أفعمياً وَان اَنتَمَا      | صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ      |
| كياتم دونو ل المينين د مكيورين؟ | کیاتم دونو ت بھی نابنی ہو؟ | صلی الله علیہ وسلم نے                  |
| ه احمد والترمذي وابو داؤد)      |                            |                                        |
| را سدنع کی میر                  | (1) L 11 (5)               | ** *********************************** |

تشریخ: اس واقعہ ہے کئی اسباق ملے۔(۱)عہدرسالت ﷺ میں پر دہ کی پابندی۔

(۲) عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ غیر محرم مر دکو دیکھیں۔ فتنے کا ڈر ہویا نہ ہو۔ لغات:اَفْبَلَ:متوجہ ہونا،سامنے کرنا۔ اِختَجَبًا: چھپنا، پر دہ کرنا۔ عَمْیَاوَانِ: عُمیَاء مفرد ہے عَمِی (س) عَمَّی ،اندھا ہونا۔

(( ·······))

### ۲۱\_حضرت سليمان علينه كي فراست

وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَنِي قَالَ كَانَتِ امْرَأْتَانِ مَعَهُمَا اِبْنَاهُمَا جَاءَ الذِّنْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ الْحُدْهِمَا فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا النَّهُمَا ذَهَبَ بِابْنِكَ وَقَالَتِ الْاخْرَى اِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكَ فَتَحَاكَمَتَا اللّٰهُ وَقَالَتِ الْاخْرَى اِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكَ فَتَحَاكَمَتَا اللّٰهِ دَاؤُدَ فَقَطَى بِهِ لِلْكُبُرِى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بُنِ دَاؤُدَ اللّٰهِ فَقَالَ اِنْتُونِي بِالسِّكِيْنِ اَشُقَهُ بَيْنَكُمَا فَقَالَتِ الصَّغُرَى لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ هُو ابْنُهَا فَقَطَى لِلصَّغُرَى .

++++++++

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيَّ عَنْ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً (حضرت) ابو ہریرة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (وہ) نبی کریم علی سے بیان کرتے ہیں کہ كَانَتِ امْرَأْتَان مَعَهُمَا قَالَ كه دوغورتني تقين ان دونوں کے ساتھ آپھنے فرمایا الذِّنْبُ ابناهُمَا ان کے مٹے تھے فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا بإبن إخذهما فَذَهَت ان میں ہے سی ایک کے بیٹے کو پس کہااس کی دوسری ساتھی نے یں لے گیا انكما بِايْنِكَ ذَهَت ے ثک لے گیاوہ (بھیٹریا) تیرے بیٹے کو وَ قَالَتِ الْأَخْرَى بالبنك إنَّمَا ذَهَبَ بے شک لے گیاوہ (بھیڑیا) تیرے بیٹے کو اور دوسری نے کہا اِلٰي دَاؤُ دَ فَتَحَاكَمَتَا فَقَصٰى به پس وہ دونوں فیصلہ لئے کر گئیں (حضرت)داؤ دہیں ہالسلام کے پاس پس فیصلہ کر دیااس (لڑ کے ) کا

#### 🥞 حدائق الصالحين اردوثر 🗸 زادالطالبين

دور للگري

فَأَخْبَرَتَاهُ

رو بی ان قد

لَا تَفْعَلُ

اىسانەكر

فقضي

عَلٰى سُلَيْمَانَ بُنِ دَاؤٌ دَ فَخُرَ جَتَا يې و ه د ونو ل کلير (اور پېنچين )سليمان بن بڑی کے حق میں داؤدناہدالسلام کے باس فَقَالَ اِئْتُورِنِي بالسِّكِيْن کەلاۋمىرے ياس چېرى (تاكە) پس انہوں نے ساراوا قعہ بیان کیا گیس انہوں نے فر مایا يَدْبُكُمَا فَقَالَتِ الصُّغُرِٰ ي یں چھوٹی نے کہا كاك (كرة دهاة دها)كردول الكو تمهار عدرميان يَرْ حَمُكَ اللَّهُ ور دور هو ابنها ر بیٹاتوای (بڑی) کا ہے التدتيرےاو پر رحم کرے للصُّغُرِٰي

يس فيصله فرمايا آت نے اس (اڑ کے ) کا چھوٹی کے لیے (رواہ البخاری و مسلم) تشريح: اس دا تعے میں کچھ معلومات ہوتی ہیں ۔(۱) حضرت سلیمان عابیہ السلام بجپین میں ہی گھریلو ماحول کی وجہ ہے دینی سمجھ رکھتے تھے۔ (۲) فیصلہ کرنے والے کو نفسیات کا ماہر بھی ہونا جاہیے۔ کیونکہ بعض فیصلے دلائل سے مشکل ہوجاتے ہیں۔

لغات:الَدِّنْبُ: بَعِيْرِيا، جَمْع ذِنَاب، ذُوْبَان، ذَائِبَ (س) ذَابًا خباثت میں بھیڑ ہے کی طرح ہونا۔ صَاحِبتُها: صاحب كي مونث ہے بمعنى ساتھي سہيلي جمع صَاحِبَات اور صَواحِب آتى بـ فَتَحَاكَمَتَا: الى الحاكم ، مقدمه في جانا ، ألسِكِيْن : جهرى ، جمع سكاكين ، السَّكِيَّة اطمينان، وقار قالَ تَعَالَى وَاتَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا \_

(( ········))

# ۲۲\_مقام ومرتبه کےلحاظ کاعملی نمونه

وَعَنُ بُرَيْدَةَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَمُشِى إِذْ جَاءَةُ رَجُلٌ مَعَةً حِمَارٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَمُشِى إِذْ جَاءَةُ رَجُلٌ مَعَةً حِمَارٌ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللهِ الللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهِ الللهِ الللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ

| قَالَ                             | ر چی د                      | وَعَنْ بُرَيْدَةَ            |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| روایت ہےانہوں نے کہا              | رضى الله تعالى عندسے        | (حفرت) بريده                 |
| صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ | , -, ,                      |                              |
| صلى التدعابيه وسلم                | _                           | اس دوران که                  |
| مَعَهُ حِمَارُ                    | إِذْ جَاءَ هُ رَجُلُ        | رد د<br>يمشِي                |
| اس کے ساتھ (اس کا)ایک گدھاتھا     | اجا كاك آك وى آب كى باس آيا | پيدل <del>ق</del> بل رہے تھے |
| <u>ا</u> ِرْكَبُ                  | يَا رَسُوْلَ اللَّهِ        | •                            |
| (میرے ساتھ )سوار ہوجائے           | اےاللہ کے رسول ﷺ            | اس نے عرض کیا                |
| رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ                | فَقَالَ                     | وَتَاخُّو الرَّجُلُ          |
| رسول الله على في                  | يس فر مايا                  | اوروه آ دی پیچھے ہٹ گیا      |
| بِصَدُرِ دَاتَتِكَ                |                             | لَا ! أَنْتَ                 |
| ا بنی سواری کے اگلے تھے کے        |                             | نہیں!(بلکہ)آپ                |
| تَجعَلَهُ                         | آن                          | ٳڵۜ                          |
| (آپ) خاص کردیں اپنے تھے کو        | ىيكە                        |                              |
| جَعَلْتُهُ لَكَ                   | قَالَ                       | لِیُ                         |
| میں نے اس کوآپ کے لیے خاص کردیا   | اس نے عرض کیا               | میرے لیے<br>میرے لیے         |

فُرَكِبَ

پھرآ پاسوار ہوگئے (رواہ الترمذی)

تشری : چنداسباق جواس واقعہ ہے ملے۔(۱) حقوق کی رعائت کی اعلیٰ تعلیم۔ (۲) شاگر دہویا مرید یاعقیدت مند، بہر حال ان کے حقوق کالحاظ ضروری ہے۔ (۳) آپ سلی اللہ عایہ وسلم کی کمال اکساری کہ آپ بھٹ نے سواری کے پیچھے بیٹھنے میں کوئی عارمحسوس نہ فرمائی۔

لغات:تَاَخَّرَ: يَحِي بونا صُدُرٌ: سِينه سامنے كاحصه، جمع صُدُورٌ. تَجْعَلُهُ: جَعَلَ ـ (ف) جَعْلًا بنانا، يهان مراد صراحت كساتها جازت دينا ـ

(( ······))

## ٢٣ ـ مزارِح نبوی الله کاایک عجیب واقعه

وَعَنْ أَنْسٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا اِسْتَحْمَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ مَا اَصْنَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ مَا اَصْنَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهَلَ مَا اَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهَلُ تَلِدُ الْإِبِلَ النَّاقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهَلُ تَلِدُ اللهِ النَّاقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهَلُ تَلِدُ الْإِبِلَ النَّاقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهَلُ تَلِدُ اللهِ النَّاقَةِ اللهُ النَّوْقُ؟

++++++++

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ الر اور (حضرت) الس رَجُلًا السَّنَحُمَلَ رَسُولَ اللَّهِ السَّنَحُمَلَ رَسُولَ اللَّهِ اللهِ الله عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَنْهُ اللهِ اللهِي

#### حدانق الصالحين اردوشرح زادالطالبين

| ۰ د<br>انی                   | فَقَالَ                           | صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| يقيناً ميس                   | تو آپ نے فرمایا                   | صلی الله عابیه وسلم ہے            |
| فَقَالَ                      | عَلٰى وَلَدِ نَاقَةٍ              | حَامِلُكَ                         |
| يس <u>ڪهن</u> ے لگاوه آدمي   | ایک اونٹن کے بیچے پر              | سوار کراؤں گا تجھے                |
| فَقَالَ                      | بِوَلَدِ النَّاقَةِ               | مَا اَصِنعَ                       |
| يس فر مايا                   | اونٹنی کے بیچ کا؟                 | کیا کروں گامیں                    |
| وَ هَلُ                      | صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ | رَسُولُ اللهِ                     |
| كيا                          | صلی الله علیہ وسلم نے             | القدكے پيغمبر                     |
|                              | إِلَّا النَّوْقُ؟                 | تَلِدُ الْإِبِلَ                  |
| ( رو اه الترمذی و ابو داؤ د) | سوائے اونمنی کے؟                  | جنتی ہےاونٹ کو                    |

تشرت : واقعہ کے چنداسباق (۱) کسی کی دل شکنی مقصود نہ ہوتو مزاح جائز ہے۔ (۲) اہل علم کوبھی اپنی وضع برقرار رکھتے ہوئے لوگوں سے ہنسی ، دل لگی کرنی جا ہیں۔ (۳) ہمیشہ مزاح کی حالت میں رہنا درست نہیں ہے۔ کیونکہ آپ ﷺ ہے کبھی بھی مزاح کاعمل ملتا ہے۔

(( ······))

# ۲۴ حقیقی نماز ،انداز گفتگواورامیدوں کی وابستگی

وَعَنْ آبِی آَیُّوْبِ الْانْصَارِی رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَی النّبِی اللّٰهِ عَنْهُ قَالَ بَاءَ وَجُلٌ اِلَی النّبِی النّبی اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَلَیْ وَاوْجِزْ فَقَالَ اِذَا قُمْتَ فِی صَلُوتِكَ فَصَلِ صَلُوةَ مُودِع وَلَا تُكَلِّم بِكَلَامٍ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا وَاجْمَعِ الْاَيَاسَ! مِشًا فِی آیَٰدِی النّاسِ .

++++++++

وَعَنْ اَبِي آيُوْبِ الْآنُصَارِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حضرت ابوایوب انصاری رضی الله عنه ہے روایت ہے انہوں نے کہا إِلَى النَّبِي اللَّهِ حَاءَ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ا يک آ دي (كه)آيا عظني فَقَالَ وأوجز اورمخضر(نفیحت) فرماییځ مجھےنفیحت فرمایئے اوراس نے کہا فَقَالَ یں آ یا نے فرمایا تو کھڑ اہو جب فَصَلِّ صَلْوةَ فِيْ صَلْوتِكَ مُودِّ ع (زندگی کو)الوداع کرنے والے اینی نماز میں تواليي نماز يزه

> تُغُدِرُ معانی مانگنی پڑے و آجمع الایاس! اورناامید ہوجا!

وَ لَا تُكَلِّمُ بِكَلَامٍ اورائي بات نه كركه غَدُّا كل كو

فی آیدی النّاسِ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے

(رواه احمد)

ی (یعنی زندگی کی آخری نماز)

اس (كى وجد) سے كھيے

اس ہے جو

تشری خاصی یاک کے چنداسباق سے ہیں۔

ا۔ اپنے لیے نصیحت کروالینا یاوعظان کریا کتاب پڑھ کرنفیحت حاصل کرنااچھی بات ہے۔

۲۔ نفیحت مختر گرجامع ہوکہ سننے والے اکتانہ جائیں۔

س\_ ہرنماز زندگی کی آخری نماز سمجھ کرخشوع وخضوع سے پڑھنی جا ہے۔

س۔ ہر بات سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ایسا نہ ہو کہ کل کو بندوں میں یا اللہ کے سامنے معذرت کرنی پڑے۔

۵۔ دوسروں کے مال ومتاع پرنظر رکھنا ، دل کی مفلسی ہے اس لیے تقدیر پر راضی رہنا اور
 محنت کرنا چا ہیے۔

لغات: عِظْ وَعَظْ رض وَعُظَّا، وَعِظَةً ، نفیحت کرنا۔ وَ دَعْ بَنُو دِیعًا ، رخصت کرنا، چھوڑنا، اپنی زندگی ہے رخصت ہونا۔ صَلُوةَ مُوْدِع: یعنی زندگی کی آخری نماز۔ عَذَر: (ض) عُذُرًا ، الزام ہے بری کرنا، معذرت کرنا۔ آلایکاسُ: ناامیدی، یَنسَ (ض) ایکسًامِنهُ ناامیدی، یَنسَ (ض) ایکسًامِنهُ ناامیدہونا۔

(( ············· ))

## ۲۵\_حکمتِ نبوی مَثَاثِیْتِم کاایک واقعہ

وَعَنُ آنَسِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَ جَاءَ آغْرَابِي فَقَامَ يَبُولُ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَهُ مَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَامَرَ رَجُلًا مِّنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِّنْ مَّاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ .

|                                | ++++++++                          |                        |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| وَعَنْ أَنْسٍ<br>وَعَنْ أَنْسٍ | رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ              | قَالَ                  |
| حضرت انس                       | رضی الله عنه ہے                   | روایت ہے               |
| رور<br>بینما                   | نَحْنُ                            | فِي الْمَسْجِدِ        |
| اک دور <del>ا</del> ن که       | م                                 | مسجدمين                |
| مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ          | صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | إذَ جَاءَ اَعْرَابِيٌ  |
| الله کے رسول                   | صلی الله علیه وسلم کے ساتھ تھے    | احاِ تك أيك ديهاتي آيا |
| فَقَامَ                        | يَّرُوْ رُ<br>يَبُوْ لُ           | فِي الْمَسْجِدِ        |
| اور کھڑ اہوا                   | (اس حال میں که) بیشاب کررہاتھا    | مسجدمين                |
| فَقَالَ اَصْحَابُ              | رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ                | ر د ر د<br>مه مه       |
| پس اللہ کے رسول بھٹا           | کے صحابہ ﷺ نے کہا                 | رك جا!رك جا!           |
| فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ     | لَا تَزْرِمُونَ                   | ذَعُونًا               |
| یس اللہ کے رسول نے فر مایا     | اس کومت روکو                      | اے چیوڑے رکھو          |
| فَتَرَكُوهُ                    | ۔<br>حتی                          | بَالَ                  |
| پس (سحابہ نے )ا ہے چھوڑ دیا    | یہاں تک کہ                        | اس نے بیشاب کیا        |
| وي<br>ثم                       | ٳۜؾۜ                              | رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ     |
| ps.                            | بے ثک                             | الله کےرسول ﷺ نے       |

### مدانق الصالحين اردوثر ح زادالطالبين

| اِنَّ                         | فَقَالَ لَهُ                   | دَعَاهُ                  |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| بے شک                         | بس اے فر مایا                  | اے بلایا                 |
| ِ ڊ                           | لَا تَصْلُحُ                   | هٰذِهِ الْمَسَاجِدَ      |
| ذرا بھی<br>ذرا بھی            | تنہیں بیں لائق                 | پيمسجد پي                |
| وَ إِنَّمَا هِيَ              |                                | هٰذَا الْبُوْلِ          |
| بے شک پی(معجدیں)              | اور گندگی کے                   | اں پیشاب کے              |
| وَقِرَاءَةِ الْقُرُانِ        | وَ الصَّلُوةِ                  | لِذِكْرِ اللَّهِ         |
| اورقر آن پڑھنے کے لیے ہیں     | اورنماز کے لیے                 | التدكی یا د کے لیے       |
| قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ       | كَمَا                          | اَوْ                     |
| الله کے رسول ﷺ نے فر مایا     | <i>جی</i> یا که                | <u>,</u>                 |
| فَجَاءَ بِدَلُوٍ مِّنْ مَّاءٍ | مِّنَ الْقُوْمِ                | وَاهُوَ رَجُلًا          |
| يسوه پانى كالكة ول لے كرآيا   | نے قوم کے ایک آ دمی کو حکم دیا | اور (اس کے بعد ) آپ ﷺ    |
|                               |                                | فَشَنَّهُ عَلَيْهِ       |
| ( رواه البخاری ومسلم)         |                                | اوراسےاس(بیشاب)پر بہادیا |
|                               | فوذ چندمسائل                   | تشریح: واقعه مذایعه ما   |

ا۔ برائی سے رو کئے کے لیے حکمت عملی کا دامن نہیں چھوڑ نا جا ہیے۔

۲۔ آپﷺ کے اس ممل میں کئی حکمتیں ہیں۔(۱) دیباتی کوفورارو کتے وہ بھا گتا ،مبجد زیادہ خراب ہوتی۔(ب) بعد میں اسے سمجھانے کاموقعہ ل گیااوروہ مان گئے۔

س- اس واقعد میں مسجد کے آداب کاعلم ہوا کہ اسے پاک وصاف رکھا جائے۔

سم زیادہ پانی بہادیے سے زمین پاک بوجاتی ہے۔

لغات: اَغُوَابِیْ: دیباتی، بدو، اس کی جمع اَغُوَاب آئی ہے۔ بالَ: (ن) بَوُلا، پیشاب کرنا۔ مَهُ: اسمُ فعل رک جا، هم جا۔ تَزُرِ مُوْهُ: (ض) زَرْمًا گائِنًا مطلب بہ ہے کہ اس کو پیشاب ہے نہ روکو۔ اَلْقَادُرِ: میل کچیل، گندگی، پاخانہ، جمع اَقَادُار آئی ہے۔ دَلُوّ: وُول مَدُرُ ومونث دونوں استعال ہوتا ہے۔ جمع دَلاَء، اَدَلَّ، دلی، دلی آئی ہے۔ فَشَنَدُ:

شَنَّ (ن) شَنَّا بَہانا۔

(( ·······))

## ۲۷ ـ در بارِنبوت میں ایک نومسلم وفد کی آمد

وَعَنُ طَلَق بُنِ عَلِي رَضِى اللّهُ عَنهُ قَالَ خَرَجْنَا وَفَدًا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلّيْنَا مَعَهُ وَاخْبَرْنَاهُ اَنَّ بِارْضِنَا بِيْعَةً لَنَا فَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضُلِ طُهُوْرِهٖ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوضَّاءَ بِارْضِنَا بِيْعَةً لَنَا فَلَى اَدَاوَةٍ وَامَرَنَا فَقَالَ انْحُرُجُوا فَإِذَا وَتَمَضْمَضَ ثُمَّ صَبّةً لَنَا فِي اَدَاوَةٍ وَامَرَنَا فَقَالَ انْحُرُجُوا فَإِذَا اللّمَاءِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

++++++++

وَعَنْ طَلَقِ بُنِ عَلِي رَضِى اللّهُ عَنهُ قَالَ حضرت طلق بَن عَلَى رضى الله عَنهُ قَالَ حضرت طلق بن على وفَدًا وفَدًا إلٰى وَسُولِ اللّهِ حَرَجْنَا وَفَدًا إلٰى وَسُولِ اللّهِ عَرَجْنَا مَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهَا يَعْنَاهُ وَصَلّيْنَا مَعَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهَا يَعْنَاهُ وَصَلّيْنَا مَعَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهَا يَعْنَاهُ وَصَلّيْنَا مَعَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهَا يَعْنَاهُ وَصَلّيْنَا مَعَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهَا يَعْنَاهُ وَصَلّيْنَا مَعَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهَا يَعْنَاهُ وَصَلّيْنَا مَعَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهَا يَعْنَاهُ وَسَلّمَ فَهَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهَا لَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهَا لَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي طرف بَهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَي طرف بَهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَي طرف بَن مِن مِن عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَي طرف بَن مِن عَلَيْهُ وَسَلّمُ فَي طرف بَن مِن مَن عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فَاسْتُو هَبْنَاهُ مِنْ فَضُلِ طُهُوْرِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ آ بے کے وضو کا بچا ہوا یانی کیس آ بے نے یانی منگوایا پھرہم نے آپ سے مانگا مری ریع ثم صبه وَ تُمَضَّمَضَ فَتُوَ ضَاءَ اورکلی کی يجمر وضوكيا اور پھرا ہے ڈال دیا فِي أَدَاوَةِ وأهونا پهرجميں تقلم ديا ایک برتن میں بمارے لیے فَإِذَا أَتيتم ود و و د اخرجو ا فَقَالَ جب بينيج جاؤ اورفر مایا جاؤ! فَاكْسِرُوْا بيعَتَكُم ٱۯؙۻۘػؙؠ ايغ گرجا كو ئېل تو ژوو! این زمین میں بهٰذَا الْمَاءِ وَانُضِحُوْا مَكَانَهَا اس( گرجا) کی جگه اس یانی کو اور خچيزك دو! إِنَّ الْبِلَدَ يَعِيدٌ ودر قلنا وَاتَّخِذُوْهَا مَسْجِدًا ہم نے کہا اورو مال مسجد بنالو! بے شک (جارا) شہر بہت دور ہے وَالْمَاءُ يَنشَفُ وَالْحِرُّ شَدِيْدُ فَقَالَ اور گرمی بہت زیادہ ہے اور(یه) یانی ختک بوجائے گا تو آ یا نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَزِيْدُهُ بڑھاتے رہوا ہے( پانی ہے ) ایس ہے شک وہ (مزید یانی زالنا) منہیں زیاد ہ کرے گا الاً طَيْبًا مَّر(اَس کی) یا کیز گی کو ( رواه النسائي )

تشریخ: متن حدیث سے واضح ہور ہا ہے کہ جماعت کی شکل میں آنے والے سابقہ عیسائی تھے۔اسلام قبول کرنے کے بعد گر جا گرا کر وہاں سے پرانے اثرات ختم کرنے کے بعد گر جا گرا کر وہاں سے پرانے اثرات ختم کرنے کے لیے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے برکت والا یانی ما تگ رہے تھے۔

اس صدیث پاک ہے معلوم ہوا کہ برکت والے ( دم کیے ہوئے یا زمزم والے ) یانی میں اگراور ملا دیا جائے تو برکت میں کمی نہیں آتی۔

لغات: وَفَدْ: جَعْ وَافد كَى ، جَعْ بُوكَر چندلوگ كى كے پاس جا عَيْ اس كى جَعْ وُفُو دُ اور اُوفَادُ بَحِى آئى ہے، وَفَدَ (ض) و فدا إلَيْهِ عَلَيْهِ ، قاصد بن كرآنا و بايغناهُ: بَعت كرنا فَضُلِ: زائد، باقى مانده وبيعة الرجا هم لينى عينائيوں كا عبادت هم جَعْ بِيعُ ، بينعاة ، بيعات آئى ہے۔ قَالَ تعَالٰى صَوَامِعُ وَبِيعٌ واسْتُوهَبْنَاهُ: طلب كرنا ، كى درخواست كرنا وارد كا جو تا برتن ، جَعْ ادوى آئى ہے۔ نَصَحُوا: نَصَحَ (ف) نَصْحًا جَعِرُكنا ، پائى دُانا وينشَفُ : نَشَفُ (س ف) نَشْفًا خَلَ بُونا ، پائى دُانا وينشَفُ : نَشَفَ (س ف) نَشْفًا خَلَ بُونا ، پائى كاجذ ب بونا و مَدَّة : درن مُدَّا ، برُهانا ، زياده كرنا و

(( ······))

# 21\_ام المؤمنين جليفا كي توسط سيما يك فيمتى دعا

وَعَنُ جُويُرِيَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا اَنَّ النَّبِى اللَّهُ عَنُدِهَا اللَّهُ عَنُدِهَا اللَّهُ عَنُو اللَّهُ عَنُهَا النَّبِي اللَّهُ وَهِى فِي مَسْجِدِهَا الْمُ رَجَعَ بَعُدَ إِنْ الْفَحٰى وَهِى جَالِسَةٌ قَالَ مَازَلُتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقَتُكِ الْضَحٰى وَهِى جَالِسَةٌ قَالَ النَّبِيُ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقَتُكِ عَلَى الْحَالِ اللَّهِ عَلَيْهَا قَالَتُ نَعَمُ قَالَ النَّبِي عَلَى النَّهِ لَقَدُ قُلْتُ بَعُدَكِ اَرْبَعَ كَلِمَاتِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

وَعَنْ جُويُرِيَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيِّ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيِّ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْها اللهُ عَنْها الله الله الله عليه وسلم حضرت جوريد من عِنْدِها مِنْ عِنْدِهَا اللهُ عَنْدِهَا اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدِهَا اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُا اللهُ عَنْدُ اللهُ عَاللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُا اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُا اللهُ عَاللهُ الللهُ عَنْدُا اللهُ عَنْدُا اللهُ عَلَاللهُ عَنْدُ اللهُ ع

# حدانق الصالحين اردوثر ح زادالطالبين

| فِی مَسْجِدِهَا                    | وَهِيَ                             | حَيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ      |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| اپنے (گھر کی )معجد میں تھیں        | اوروه (حضرت جوبرییهٌ)              | جب که آپ نے صبح کی نماز پڑھی |
| بَعْدَ إِنْ اَضْلَحٰى              | رُجُعَ                             | و<br>شم<br>شم                |
| حاِشت کے وقت کے بعد                | آ پلوٹے                            | ) pt.                        |
| قَالَ مَازَلُتِ                    | جَالِسَةٌ                          | وَهِيَ                       |
| آپ نے (دریافت کرتے                 | اسى طرح بليضى تصين                 | (اس وقت بھی)وہ               |
| ہوئے) فرمایا پہلے کی طرح           |                                    | (حفرت جوریهٔ)                |
| فَارَقَتُكِ عَلَيْهَا              | ت و<br>النِّتِي                    | عَلَى الْحَالِ               |
| میں نے مختمے صبح چھوڑ اتھا؟        | جس پر                              | اسی حال پر ہے تو             |
| قَالَ النَّبِيُّ عِلَيْهِ          | نعم                                | قَالَتْ                      |
| نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے          | جی ہاں (اس وقت ہے میں              | تو میں نے کہا                |
| فر ما يا                           | اسی حال میں بیٹھی ہوں )            |                              |
| بَعْدَكِ                           | قُلْتُ                             | <i>غُو</i> َّدُ              |
| تیرے (قریب ہے گزرنے کے )بعد        | میں نے کیے ہیں                     | البته محقيق                  |
| لَّوْ وُزِنَتْ                     | ثَلْثَ مِرَارٍ                     | اَرْبَعَ كَلِمَاتٍ           |
| اگروزن کیاجائے (ان کلمات کا)       | تين مرتبه                          | <i>چ</i> ارکلمات             |
| کُورَ نُتَهُنَّ<br>لُورَ نُتَهُنَّ | قُلْتِ الْيُومَ<br>قُلْتِ الْيُومَ | بِمَا                        |
| تو ان پر بھاری ہو جائیں            | (جو) تو نے پڑھے ہیں                | ان کے ساتھ                   |
|                                    | آخ (توبيميرے کلمات)                |                              |
| عَدَدَ خَلْقِهٖ                    | وَبِحَمْدِهٖ                       | سُبِحَانَ اللَّهِ            |
| برابراس کی مخلوق                   | اوراس کی تعریف کے ساتھ             | پا کی بیان کرتا ہوں اللہ کی  |

وَذِنَةَ عَوْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ اوراس كِيْرش كِوزن كِيرابر اوراس كِلمات كَي تعداد كيرابر وَرِضَا نَفُسِهِ اور برابراس کی خوشی کے

(النسائي)

تشرت : اس حدیث پاک میں چند کلمات کو پڑھ لینے کا تواب بہت بڑے وظیفے سے زائد تواب کے حصول کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسنون اوراد ہی پڑھنے چاہئیں ۔ پڑھنے چاہئیں ۔

لغات: بُكُرَةً: بَمِعَىٰ صَبِح \_قَالَ تَعَالَى بُكُرَةً وَّاَصِيلًا. مَسْجِدِهَا: عبادت فانه، جَعَ مساجد، سَجَدَ(ن) سُجُودٌ، عبادت كے ليے اپی پيثانی زمين پرركهنا \_اَضْحٰی: مساجد، سَجَدَ(ن) سُجُودٌ، عبادت كے ليے اپی پيثانی زمين پرركهنا \_اَضْحٰی: بَمِعَیٰ چاشت كا وقت، افعال ناقصه میں ہے ہے لیكن يہاں پر فعل تام استعال ہوا ہے \_ وُزِنَتُ: (ض)وَزْنًا بَمِعَیٰ تو لنا \_مِدَادَ: مثال وطریقه، یہاں پر تعداد کے مطابق مراد ہے ۔

(( ······· ))

### ۲۸\_مقام شهادت اور حقوق العباد

وَعَنْ آبِى قَتَادَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ اَرَأَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِى سَبِيْلِ اللهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدَبَرِ اللّٰهِ عَلِيْ اللّٰهِ عَنِى سَبِيْلِ اللهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدَبَرٍ يُكُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يُكُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

++++++++

رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رضی الله عندے روایت ہے وہ کہتے ہیں یا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَرَأَیْتَ اے اللہ کے رسولﷺ! کیا خیال ہے آپ ﷺ کا فی سَبِیْلِ اللهِ اللهِ علیہ اللهِ اللهِ

وَعَنْ آمِنَى قَتَادَةً اور حفرت الى قاده قَالَ رَجُلٌ ايك آدى نے كہا ان قُتلُتُ

#### حدانق الصالحين ارووثرح زادالطالبين

اللہ کی راہ میں (جنگ کر کے ) بہادری میں اور ثواب کی اگرمیں ماراجاؤں امبرکرتے ہوئے يُكَفِّرُ اللَّهُ غَيْرٌ مُذَبَر آ گے بڑھتے ہوئے ( کیا)ختم کردےگاالتہ نه كه يجهي تثبتي موئ رَسُولُ اللّهِ عَنِيْ خَطَایَایَ فَقَالَ التد کے رسول (مجھ ہے)میرے گناہوں کو پس فرمایا فَلَمَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ پس جب صلی التدعاییہ وسلم نے جي باپ فَقَالَ نَادَاهُ يس آپ ﷺ نے فرمايا توآب بلايا اس نے پیٹھ پھیری كَذٰلكَ قَالَ الله الدُّينَ بر د نعم جی ماں (اس طرح شبادت سے مگر قرض (معافنہیں ہوتا) اسی طرح کہا ہے سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں ) در دو جبرئيل جبرئیل عابدالسلام نے (التدکی طرف ہے) (رواه مسلم) تشریح: بیرواقعہ بڑی وضاحت کے ساتھ حقوق العباد کی اہمیت بتار ہا ہے۔ کہ شہادت ہر گناہ ہے یا ک کرنے کے باو جود حقوق العباد میں مؤثر نہیں۔ بیا لگ معاملہ ہے کہ اللہ یا ک صاحب حق کو ہی تو فیق دے دیں کہوہ اپنا حق خودمعاف کردے۔ لغات: صَابِرًا: صَبَرَ (ض) صَبْرًا ، بهادری، دلیری کرنا۔ مُحتَسِبًا: ثواب کی امید ر کھتے ہوئے اس کام کوکرنا۔ مُقبلًا: اَقبلَ لَهُ ،متوجہ ہونا، آنا، مُدُبرًا: اَدُبرَ عَنهُ ، پشت يُصِرنا، دَبَّر وَتَدُبُّر الْاَمْرِ، انجام سوچنا قالَ تَعَالَى كَانَّهَا جَانٌّ وَّلَّى مُدُبرًا. يُكَفِّرُ اللَّهُ: لَهُ الذَّنْبَ ، كَناه كا معاف كرنا ـ الدَّيْنَ: قرض، جمع ديون، ادين قَالَ تَعَالَى تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْنُ۔

# ۲۹۔کامیاب زندگی کے رہنمااصول

وَعَنْ آبِى فَرْ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَذَكَرَ الْحَدِيْتَ بِطُولِهِ اللّٰى اَنْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَوْصِنِى قَالَ اَوْصِيْكَ بِتَقُوى اللّٰهِ فَانَّهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَوْصِنِى قَالَ عَلَيْكَ بِتِلاَوَةِ الْقُرُانِ فَانَّهُ ازْيَنُ لِامْرِكَ كُلِّهِ قُلْتُ زِدْنِى قَالَ عَلَيْكَ بِتِلاَوَةِ الْقُرُانِ وَذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّوجَلَّ فَإِنّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِى السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِى السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِى السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِى السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِى السَّمَاءِ وَكُورٌ لَكَ عَلَى اللّهِ عَزَوجَلَ عَلَى الْمُولِ الصَّمْتِ فَإِنَّهُ مُطَرِدَةٌ لَلْهُ لِللّهِ عَزْوَجَلَ عَلَى الْمُولِ الصَّمْتِ فَإِنّهُ مُلْورٌ لَكَ عَلَى السَّمَاءِ وَكُورٌ الْوَجْهِ قُلْتُ وَدُنِى قَالَ الْوَاجُهِ قُلْتُ وَدُنِى قَالَ السَّمْءِ اللّهِ الْوَمْوَةُ قُلْتُ وَدُنِى قَالَ السَّمْءِ اللّهِ الْوَمْوَةُ اللّهُ اللّهِ الْوَمْولِ الصَّمْتِ فَلْكُ وَكُورُهُ اللّهِ الْوَمْولِ الصَّمْتِ فَلْكُ وَكُورُهُ اللّهِ الْوَحْوِقُ اللّهِ الْوَمْولِ الصَّمْتِ فَاللّهُ اللّهِ الْوَمْولِ الصَّمْتِ فَاللّهِ الْوَمْولِ الصَّمْتِ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَعَنُ آبِی ذَرِّ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا اورحضرت ابوذر عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ دَخُلُتُ ائتد کے رسول 継 كياس (اس كے بعد) كهمين حاضر ہوا فَذَكُو الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ إِلٰى أَنْ قَالَ ایک کمبی حدیث ذکر کی بہاں تک که انہوں نے کہا (کہ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ور قلت صلى التدعابيه وسلم میں نے (سوال کرتے ہوئے اے اللہ کے رسول حضور ہے ) کہا ر. او صِنِی و. اوْصِيكَ قَالَ میں وصیت کرتا ہوں تجھے مجھے وصیت فر ماییئے توآپ للے نے فرمایا

### حدائق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

| بِتَقُوَى اللَّهِ             | فَإِنَّهُ                                                  | ٵڔٛؠٷ<br>ٲڒؙؽ <u>ڹ</u> ؙ              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| الله ہے ڈرنے کی               | پس بےشک وہ (اللہ ہے ذرنا)                                  | ) خوبصورت کرے گا                      |
| لِآمُوكَ كُلِّهٖ              | قُلْتُ                                                     | , ,<br>زدنِی                          |
| تیرے ہر مل کو                 | میں نے کہا                                                 | ۔<br>میرے لیے اور زیادہ               |
|                               |                                                            | (وصیت) فرمایئے                        |
| قَالَ                         | عَلَيْكَ                                                   | بِتِلَاوَةِ الْقُرْانِ                |
| آ پ نے فر مایا                | لازم ہے تجھ پر                                             | قرآن پاک کاً پڑھنا                    |
| وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ | فَإِنَّهُ                                                  | ذِكُرٌ لَكَ                           |
| اورالتدكويا دكرنا             | یں بے ٹک یہ (عمل )                                         | تیری یا د کا ذریعه ہوگا               |
| فِي السَّمَاءِ                | وَنُورٌ لَّكَ فِي الْأَرْضِ<br>وَنُورٌ لِّكَ فِي الْأَرْضِ | قُلْتُ                                |
| آ سانوں میں                   | اور تیرے لیےروشنی کا                                       | ( پھر ) میں نے عرض کیا                |
|                               | ( ذريعه ) ہو گاز مين ميں                                   |                                       |
| زِدُنِی                       | قَالَ                                                      | عَلَيْكَ                              |
| میرے لیے اور زیادہ            | آ پ کے فر مایا                                             | لازم ہے تیرےاو پر                     |
| (وصیت) فر مایئے               |                                                            |                                       |
| بِطُوْلِ الصَّمْتِ            | فَإِنَّهُ                                                  | مُطَّرِدَةٌ لِلشَّيْطَانِ             |
| لمبي خاموشي                   | یں بےشک پی(عمل)                                            | شيطان كو بھگانے والا                  |
| وَعُونُ                       | لَّكَ                                                      | عَلٰی اَمْرِ دِینِكَ                  |
| اور مد دگار ہوگا              | تيرے ليے                                                   | تیرے دین کے معاملات میں               |
| ود ر<br>قُلْت                 | زِدُنِیُ                                                   | قَالَ                                 |
| میں نے عرض کیا                | میرے لیے اور زیادہ                                         | توآپ نے فرمایا                        |
|                               | (وصیت) فرمایئے                                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                               |                                                            |                                       |

### حدائق الصالحين اردوثر تزادالطالبين

| ŸĹ                     |                          |                           |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| فَاِنَّهُ              | وَ كَثْرَةَ الضِّحُكِ    | فَالْقَا                  |
| یس بےشک بیر(عمل)       | زیادہ پننے ہے            | نيچ تو                    |
| وَيَذُهُبُ             | الْقَلْبَ                | و د و<br>يوميت            |
| اور لے جاتا ہے         | دل کو                    | ماردیتا ہے                |
| ږ و<br>زِ <b>د</b> نِي | قُلْتُ                   | بِنُورِ الْوَجْهِ         |
| میرے لیے اور زیادہ     | میں نے عرض کیا           | چېرے کے نور کو            |
| (وصیت) فرمایئے         |                          |                           |
| وَإِنْ                 | قُلِ الْحَقَّ            | قَالَ                     |
| اگرچہ                  | سیج بات کہو              | تو آپ نے فر مایا          |
| ڔ<br>ڔ <i>ۣ</i> ۮڹۣؽ   | ور و<br>قُلْتُ           | كَانَ مُوَّا              |
| میرے لیے اور زیادہ     | میں نے عرض کیا           | کژ وی ہو                  |
| (وصيت فرمايئے)         |                          |                           |
| فِي اللَّهِ            | لَا تُخَفُ               | قَالَ                     |
| التدكے بارے میں        | ئەۋر                     | •••                       |
| زِدُنِی                | قُلْتُ                   | لَوْمَةَ لَائِمٍ          |
| میرے لیے اور زیادہ     | میں نے عرض کیا           | مسمى ملامت كرنے والے كي   |
| (وصیت فرمایئے)         |                          | ملامت سے                  |
| عَنِ النَّاسِ          | لِيَحْجِزَكَ             |                           |
| لوگوں ہے               | چاہیے کہ رو کے رکھے تجھے | تو آپ نے فرمایا<br>پردیرہ |
|                        | مِنْ نَفُسِكَ            | `                         |
| ( مشكوٰة )             | اینے (میبوں کے )بارے میں | جوتو جا نتاہے             |
|                        |                          |                           |

تشریکی: ندکورہ حدیث میں صحابی رسول نے آپ سے بہت اجھے سوالات کیے میں جو ہمارے لیے بھی یوری زندگی کے رہنمااصول میں۔

- (۱) \_ تقویٰ:خوفِ خدا ہے ہرنیکی آسان ، ہربرائی مشکل ہو جاتی ہے۔
  - (۲) \_ ذِكُوُّ اللَّهِ: ہروفت اللّه كى ياد \_اگر چەذ كر كے شمن ميں
- (۳)۔تلاوَتِ قُو آن: بھی آ گئی ہے۔ تاہم خاص طور پراس کا ذکرعلیجد ہ کر دیا گیا۔ کیونکہ بیسب سے بڑا ذکر ہے۔
- (سم) ۔ طُول الصَّمَتِ: خاموثی وہ نعمت ہے جس سے بندے کوالتہ کی نعمتوں میں غور وفکر اور اینے گنا ہوں کو یا دکرنے کی دولت ملتی ہے۔
- (۵)۔ اِیکاک و کھٹر کا الضِحْك : زیادہ بنسنا بڑی بیاری ہے جس سے دل مردہ ہوجاتا ہے۔ اور فکر آخرت سے خفلت ہوجاتی ہے۔

(۱)۔ اپنے عیوب پرنظر رکھنے سے استغفار کی تو فیق ملتی رہتی ہے جو بہت سی کامیا بیوں اور عنایاتِ الہی کاذر بعد ہے۔

لغات: اَوْصِنِیْ: اَوْصٰی ،وصیت کرنا،اَوْصٰی اِلَیْهِ وصیت کرنا وَصٰی اِلَیْهِ وصیت کرنے والا مقرر کرنا۔اَلطَّمْتُ: صَمَتَ (ن) صُمْتًا وَصَمَانًا ، فاموش رہنا۔مُطَّرِ دَةً: طَرَدَ (ن) طُوْدًا، ہٹانا، دورکرنا۔قال تعالٰی مَنْ یَّنْصُرُنِیْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدَّتُهُمْ. عَوْنٌ: مروکرنا، مردگار، فادم جمع اَعُوانٌ. لَوْمَةَ: لَامَ(ن) لَوْمًا ، ملامت کرنا لَائِم ملامت کرنے والا۔لِیتُحجز بَتَجَزَ (ن. ض) حِجْزًا منع کرنا، حَجِزً عَلَیْهِ الْمَالَ، مال کوروک لینا۔

(( ·······))

## ۰۰۰\_غیبت کی تعریف اورایک اشکال کاجواب

وَعَنْ آبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهِ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ ذِكُوكَ آخَاكَ اِنْ كَانَ فِى آخِى مَا اَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِى آخِى مَا اَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِى آخِى مَا اَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ اِنْ كَانَ

| مَا تَقُولُ فَقَدُ بَهَتَهُ | عُتَبَتُهُ وَإِنْ لَهُ يَكُنُ فِيُهِ | فِيْهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ ا |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|                             | ++++++++                             |                             |
| اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ       | رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ       | وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ     |
| كەرسول اللە ﷺ نے            | رضی التدعنہ ہےروایت ہے               | اور (حضرت)ابو ہربرۃ         |
|                             | ِ<br>ٱتَدُرُونَ                      | قَالَ                       |
| کہ نیبت کیا ہے؟             | کیاتم جانتے ہو                       | فر ما <u>يا</u>             |
| أعُلَمُ                     | اَلَلَّهُ وَرَسُولُهُ                | _                           |
| زياده جانتے ہیں             | القداوراس کے رسول بی                 | (صحابهٔ)نے کہا              |
| آخَاكَ                      | ۮؚػؙۯؙڬ                              | قَالَ                       |
| اپنے بھائی کو               | یا د کرنا تیرا                       | توآپ نے فرمایا (نبیبت ہے)   |
| قِيْلَ                      | يَكُرَهُ                             | بِمَا                       |
| كها گيا (اے اللہ كے رسول)   | جووه نالبند شمجھے                    | ایسے(الفاظ)کے ساتھ          |
| فِی آخِی                    | اِنْ كَانَ                           | <b>اَفُرَ أَيْ</b> تَ       |
| میرے بھائی میں              | اگر ہووہ (ناپند عمل)                 | کیاخیال ہے آپ کا            |
| اِنْ كَانَ                  | قَالَ                                | مَا أَقُولُ<br>مَا أَقُولُ  |
| اگرتو ہود ہ (عیب)           | تو آپ نے فر مایا                     | جومیں کہدر ہاہوں؟           |
| فَقَدِ<br>-                 | مَا تَقُولُ                          | فِيْهِ                      |
| بي شخقيق                    | جوتو کہتا ہے                         | اس میں                      |
| فِيْهِ                      | وَإِنْ لَمْ يَكُنُ                   | (مدر)<br>اغتبته             |
| اس میں                      | اوراگر نه بهووه                      | تونے اس کی نیبت کی          |
| ررکی<br>بهته                | فَقَدُ                               | مَا تَقُولُ                 |
| تو نے اس پر بہتان باندھا    | يستحقيق                              | جوتو کہتا ہے                |
| ( رواه مسلم)                |                                      |                             |

تشریح: چندفوائد جوحدیث پاک ہےمعلوم ہوئے۔

(۱)۔ نیبت کی تعریف یہ کہ کسی بھی انسان کے متعلق کوئی بھی ایسالفظ اس کی پیٹھ سیجھے بولا جائے ، جواسے ناپسند ہو۔

(۲)۔ اگروہ نقص اس میں نہ ہوتو پھروہ بہتان ہوجائے گا۔

ایک تیسرانا پیندیدہ بلکہ حرام عمل جوعام طور پر نبیبت کی قباحت سے بیچنے کے لیے کیا جاتا ہے وہ ہے کسی کے سامنے اس کی برائی کرنا۔

یہ گذشتہ دونوں گنا ہوں ہے بھی خطرناک ہے۔ کیونکہ اس طرح کسی کے سامنے اس کی برائی کرناصاف دل شکنی ہے۔اورایذ اءمسلم ہے۔جوکہ حرام ہے۔

لغات: أَتَدُرُونَ: دَرٰى (ض) دِرَايَةً بَمَعْنَ جِاناً - اللِغِيبَةُ إِغْتَابَةً ، اغْتَبَابًا ، نبيت كرنا -بَهَتَهُ: بَهَتَ (ف) بَهْتًا وَ بُهْتَانًا تَهمت لگانا ـ قَالَ تَعَالَى هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ـ

(( ············· ))

## اس صرف خودنیک ہونا کافی نہیں

وَعَنُ جَابِرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ آوُحَى اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَى جِبْرَئِيْلَ أَنِ اقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا بِاَهْلِهَا قَالَ عَزَّوَجَلَّ إِلَى جِبْرَئِيْلَ أَنِ اقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا بِاَهْلِهَا قَالَ يَارَبِ إِنَّ فِيهُمْ عَبُدَكَ فَلَانًا لَمْ يَعْصِكَ طَرُفَةَ عَيْنٍ قَالَ اِقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَإِنَّ وَجُهَةً لَمْ يَتَمَعَّرُ فِي سَاعَةً قَطُ

| بِٱهۡلِهَا                    | وَ كَذَا               | كَذَا                      |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------|
| اس میں بسنے والوں کے سمیت     | اوراس طرح              | اسطرح                      |
| ٳؾٞ                           | يا رَبِّ               | قَالَ                      |
| بے شک                         | اے میرے پروردگار       | یں (جبرئیل)نے عرض کیا      |
| كَمْ يَعْصِكَ                 | عَبْدَكَ فُكَاناً      | فِيهِم                     |
| اس نے آپ کی نافر مانی نہیں کی | آ پ کاایک فلاں بندہ ہے | ان (نښتی والوں )میں        |
| اِقْلِبُهَا                   | قَالَ                  | طَرْفَةَ عَيْنٍ            |
| الث د ہےا سبتی کو             | تو(التدنے) فرمایا      | آ کھ جھیکنے کے برابر (بھی) |
| <u>فَا</u> ِنَّ               | وَعَلَيْهِمُ           | عَلَيْهِ                   |
| پس بےشک                       | اوران کو گوں پر        | ای (بندے)کے اوپر           |
| سَاعَةً قَطُ                  | لَمْ يَتَمَعُّرُ فِي   | وَ جُهُهُ                  |
| ایک گھڑی بھی                  | نہیں بدلامیرےمتعلق     | اس کاچېره                  |

( رواه البيهقي )

تشرت : بڑی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جوصرف اپنی عبادت پر اکتفاء کو ذریعہ بیارت ہے ان لوگوں کے لیے جوصرف اپنی عبادت ہو بتایا گیا ہے ذریعہ بجھتے ہیں۔ حدیث بالا میں ایسے ہی ایک عبادت گذار کا حشر بتایا گیا ہے جس کے دل میں ایک لمحہ بھر بھی مخلوق خدا کی ایپے رب سے دوری اور فتق و فجو رمیں مبتلا ہونے کا ذراغم نہیں ہوا۔ اور اپنی نجات کے لیے بہت سی عبادت کرتارہا۔

لغات: اَوْ حٰی: ایحاء الله اِلله اِلله اوی بھیجنا، اِلی فکان، اشارہ کرنا، چیکے ہے بات
کہنا۔ اَقْلِبُ: قَلَبَ (ض) قَلْبًا الشّیءِ ، نیب نینا(س) اللے ہونؤں والا۔
یَعْصِكَ: عَصٰی، یَعْصِی (ض) عَصْیًا نافر مانی کرنا، مخالفت کرنا صفت
عاص قَالَ تَعَالٰی لَا یَعْصُونَ اللّٰهَ مِآ اَمَرَهُمْ. طَوْفَةً: آ نکھ کا جھیکناطوفة ملیح بات
کرنا۔ لَمْ یَتَمَعَّدُ: وجہہ، چہرہ کارنگ متغیر ہونا، مَعِرَ (س) مِعْوا الشِّعْوِ، بال گرجانا۔

### ٣٢ ـ زېږنبوي الله کاايک واقعه

وَعَنْ إِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ نَامَ عَلَى حَصِيْرٍ فَقَامَ وَقَدُ آثَرَ فِي جَسَدِم فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى لَوْ آمَرُتَنَا آنُ نَبْسُطَ لَكَ وَنَعْمَلَ فَقَالَ مَالِي وَلِلدُّنيَا وَمَا آنَا وَالدُّنيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اِسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا .

++++++++

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَعَنْ إِبْنِ مَسْعُوْدٍ رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت ہے کہ بے شک اللّٰہ کے رسول حضرت ابن مسعود صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا مَامَ عَلٰی حَصِیْرِ صلى التدعابيه وسلم سوئے (ہوئے تھے) ایک چٹائی پر فَقَامَ پس آپ (سوکر) کھڑے ہوئے اور شخقیق (چٹائی کے ) يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِيْ جَسَدِهِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٌ آپ للے کے جسم پر یس ابن مسعودٌ نے کہا ات الله كرسول الله رو ردو آن نیسط آمر تنا امر تنا آپہمیں حکم کریں یه که ( نرم بستر ) بچهاد یا کریں ہم لَكَ وَنَعُمَلَ فقال اور (اس کاانظام) ہم کریں تو آ یے نے فرمایا آ یہ کے لیے وَمَا أَنَا وَ الدُّنيا اِلَّا كُرَاكِب مَالِيُ وَلِلدُّنيا کیا کام ہے مجھے دنیا ہے اورنہیں ہے میرااوردنیا کا (تعلق) مگراس سوار گی طرح ا استظل تَحْتَ شَجَرَةٍ جوسابیحاصل کرے ایک درخت کے نیچے

#### حدائق الصالحين اردوشرح زادالطالبين

رَاحَ

شام کے وقت چلا جائے اورا سے چھوڑ دے (دواہ الترمذی و ابن ماجہ)

لغات: حَصِيْر: جِنَائَي ، بورياجع حُصَراء حَصْرَةٌ آتى ہے۔ آثَر: فيه اثر كرنا \_استَظَلَّ: سابیحاصل کرناً، ظلاً (س) ظِلَالَةُ:سابیوالا جونا-راح: (ن) رَوَاحَاشام کے وقت جانا يامطلق جانا، رَوْحَةً لِيك شام\_

# سس-غلاموں اور ماتختو <u>ں برظلم کا انجا</u>م

وَعَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ اَضْرِبُ غُلَامًا لِّيْ وَحَنَّ أَبِي مُسْتُعُونِ رَضِي اللهُ عَنَّهُ أَنَا مَسْعُوْدٍ اللَّهُ اَقْدَرُ عَلَيْكَ فَسَمِعُتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا اعْلَمُ آبَا مَسْعُوْدٍ اللَّهُ اَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِنْكَ عَلَيْهِ فَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ هُوَ حُرُّ لِوَجْهِ اللَّهِ فَقَالَ آمَا إِنَّكَ لَوْلَمُ تَفْعَلُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ حُرُّ لِوَجْهِ اللَّهِ فَقَالَ آمَا إِنَّكَ لَوْلَمُ تَفْعَلُ فَقُلْتُ النَّارُ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالَ آمَا إِنَّكَ لَوْلَمُ تَفْعَلُ لَلْفَحَتُكَ النَّارُ .

ر ضِي اللهُ عَنهُ رَضِي اللهُ عَنهُ وَعَنْ أَبِي مُسْعُودٍ رضی التدعنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں حضرت ابومسعود فكسمعت ود و كُنتُ أَضُرِبُ غُلامًا لِيْ اینے غلام کو صوتا تومیں نے سی میں مارر ہاتھا إعْلَمْ مِنْ خَلْفِيْ ا يك آواز ( كوئي كهنےوالا خوب جان لو این پیھے ہے کهدر باتها) الله اقدر عَلَيْك أباً مُسعُودٍ التدزياده طاقت ركهتا ہے مِنْكَ جَتنی تور کھتا ہے عَلَيْه

يس ميں بيھيے متوجہ ہوا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

اس (غالم) پر هُوَ رَسُولُ اللهِ

تواجا نک (میں نے دیکھا) وہ اللہ کے رسول صلى التدعليه وسلم بين رود فقلت يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ حُرُّ لِوَجْهِ اللهِ یں میں نے کہا ا الله كرسول (ميرايينام) الله كے ليے آزاد ہے فَقَالَ إِنَّكَ لَوْلَمْ تَفْعَلُ یں آپ نے فرمایا بادركھو! اگرتواہےآ زادنہ کرتا للفحتك جہنم کی آگ توتجلسادي تخفي ار لَمُستَكَ النَّارُ (قَالَ) لگ جاتی تجھے جہنم کی آگ (آپنے فرمایا)

لغات: اَقْدُرُ: بهت قدرت رکھے والا، قدر (ن صْ سَ ) قَدْرًا، و قُدْرًا ۔

(( ·······))

ہے۔ ہرتفع ونقصان اللہ کے ہاتھ ہے

وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلَامُ الحَفَظِ اللَّهُ يَحْفَظُكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلامُ اللَّهُ وَإِذَا اسْتَعَنْتُ اللَّهُ وَإِذَا اسْتَعَنْتُ فَاسْئَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتُ فَاسْئَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتُ فَاسْئَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتُ فَاسْئَلِ اللَّهِ وَاعْلَمُ انَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتُ عَلَى انْ يَنْفَعُولُ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمُ انَّ الْأُمَّةَ لَو اجْتَمَعَتُ عَلَى انْ يَنْفَعُولُ اللَّهُ عَلَى انْ يَنْفَعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

++++++++

وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ حضرت ابن عباس رضی القدعنهما سے روایت ہے انہوں نے کہا گُذُتُ خَلْفَ خَلْفَ کَسُولِ اللّٰهِ کُذُتُ کِین (سواری پر) چیچے تھا القد کے رسول

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ يَوْمًا فَقَالَ صلی التدعایہ وسلم کے ایک دن يس آپ نے فر مايا يَا غُلَامُ إخفظ الله ا ہے لڑ کے الله (کے حکموں) کی حفاظت کروں وہتمہاری حفاظت کرے گا اخفظ الله تُجَاهَكَ تَجدُهُ برمشکل میں اینے سامنے یائے گاتواہے التدكو بادكمه وَإِذَا سَأَلْتَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ عَاذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْئَلِ اللَّهَ اور جب تو ما سکّے اور جب تومد د حاہے التہ ہی ہے ما نگ أَنَّ الْأُمَّةَ فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ وانحكم ہےشک ساری مخلوق توالتد ہے مدد لے اورخوب جان لے کہ اَنْ يَنْفَعُولَا بِشَيْءٍ اَنْ يَنْفَعُولَا بِشَيْءٍ لَو اجْتَمَعَتْ تحلي وه تخفي تجهلفع ببنجا نين اگرجمع بوجائے اس (بات) پرکه لَمْ يَنْفَعُولَا قَدُ كَتِيهُ اللَّهُ لَكَ إلا بشَيْءِ نہیں نفع بہنجا <u>سکتے</u> و ہ<del>ا ت</del>جھے اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ٱنْ يَضُرُّونُكَ بِشَيْءٍ اَنْ يَضُرُّونُكَ بِشَيْءٍ عَلٰي وَلُو اجْتُمُعُوْا اورا گرجمع ہوجا نمیں وہ وه تخصے نقصان بہنچا تیں کچھ اس پر که لَهُ يَضُو وَكُ قَدُ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ الله مشيء نہیں نقصان پہنچا سکتے وہ تجھے سنگر وہ جو تختبن اللدنے لکھ دیاہے تیرے او پر رُفِعَتِ الْاقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ اور صحیفے خشک ہو گئے قلم اٹھالیے گئے (رواه احمد والترمذي)

لغات: تُجَاهَكَ: بَمعنى سامنے، مقابل عرب كتبے بيں۔ أَلْاقُلَامُ: جَعِ القلم كى، قَلْم كا اطلاق نب بنانے كے بعد بوتا ہے، نب بننے ہے پہلے اس كو قصبة اور مَرَاعَة كتبے بيں۔ جُفَّتِ بَجَفَّ (ض) جَفَافًا، جُفُوفًا فَتَل بونا۔ اَلصَّحْفِ: جَع ہے اَلصَّحِيْفَة كَلَى مُحْفِ اَس كى دوسرى جَعِ الصحائف بھى آتى ہے لكھا بوا كاغذ، قَالَ تعالَى صُحْفِ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوسَى يَا غُلَامُ: غلام كے دومعنى آتے ہیں۔ ایک فیق معنی ہیں۔ یعنی غلام، دوسراً چھوٹے بچے كوبھى كتبے ہیں۔ مراد يہاں پرمعنی ثانى ہے۔

## ۳۵ \_مُرخ چڑیااور چیونٹیوں کی بستی

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُمْرَةٌ مَّعَهَا فَرْخَانِ اللهِ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُمْرَةٌ مَّعَهَا فَرْخَانِ اللهِ عَنْ أَيْنَا حُمْرَةٌ مَّعَهَا فَرْخَانِ فَاخَدُنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَ تِ الْحُمْرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ فَاجَدُنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَ لِنَّا الْحُمْرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ فَا اللهِ عَنْ فَجَعَ هٰذِهِ بِولَدِهَا رُدُّوْآ! فَلَا مَنْ حَرَّقَ هٰذِهِ وَلَدِهَا رُدُّوْآ! وَلَا مَنْ حَرَّقَ هٰذِهِ وَلَدِهَا رُدُّوْآ! وَلَا مَنْ حَرَّقَ هٰذِهِ وَلَدِهَا وَلَا مَنْ حَرَّقَ هٰذِهِ وَلَدِهَا وَلَا مَنْ حَرَّقَ هٰذِهِ وَلَا اللهُ وَلَا مَنْ حَرَّقَ هٰذِهِ وَلَلْهُ اللهُ وَلَا مَنْ حَرَّقَ هٰذِهِ وَلَا مَنْ حَرَّقَ هٰذِهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَلَا اللَّهُ لَا يَنْهُ فَى اَنْ يَعْذِبُ بِالنّارِ اللَّا وَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

بْن عَبُدِ اللَّهِ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ اورعبدالرحمن بن عبدالله این باپ سے وي كنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كه يتھ بم (روایت کرتے ہیں) الله كے رسول على كے ساتھ فَانُطَلَقَ فِيُ سَفَرِ لكاجيته بس آی تشریف لے گئے اپنی ضرورت کے لیے ایک سفرمیں فَرَأَيْنَا و در . حمرة معها یس (آپ کے بعد )ویکھاہم نے ایک سرخ چڑیا کو ال کےساتھ فأخذنا فرخيها فَرْخَان یں ہم نے پکڑا چڑیا کے دونوں بچوں کو دو بجے تھے فَجَعَلَتْ تَفُرِشُ رو درو الحمرة فَجَاءَ بَ يس آئي وه اورا ہے پُر پھیلا نے شروع کیے يريا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ فَجَاءَ النَّبِيُّ يس (اس دوران) نبي كريم صلى الله عليه وسلم تشريف في عن بس آب على في مايا

مَنْ فَجَعَ هٰذِهٖ بوَلَدِهَا س نے تکلیف پہنچائی ہے اس (چڑیا) کو؟ اس کے بچوں کی وجہ ہے م ير ر **د**وا! وكدها اليها اس کی طرف ال کے بیچے اوڻادو! قَدُ حَرَّقُنَاهَا قَرْيَةَ نَمْل وَرَای چيونٽيوں کی ایک بستی کو اورد یکھا آپ نے جے ہم نے جلادیا تھا رودر فقلنا قَالَ مَنْ حَرَّقَ هٰذِهِ ؟ حس نے جلایا ہے انہیں؟ یس ہم نے کہا آپ نے فرمایا ر و و نحن قَالَ بے شک بات پیر آپ نے فر مایا ہم نے (جلایا ہے) اَنُ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ اللَّارَبُّ النَّارِ لا يَنبغِيُ الکیف دے (کوئی)آگ کے ماتھ مگرآگ والا (اللہ) مناسب نہیں ہے

تشریکی: بیفر مان مبارک ہے اس رحمۃ للعالمین صلی اللہ نایہ وسلم کا جوجن وانس سے لے کر جانو روں تک کے حقوق لے کرمبعوث ہوئے۔

عرب جانوروں کو ناجائز تکلیف دیتے تھے اس مبارک فرمان نے مسلمانوں نے جانوروں کے خیال رکھے کوضروری سمجھا۔

لغات: حُمْرَةُ الكِسر خَرنَك كَى جُلِياكانام بِ جَمْعُ حُمُو آتى ہے۔ فَوْخَانِ: تَنيه بِ فَرْخُ اللّٰ مِ اللّٰ ال

# صرفى شحقيق

أَنْطَلَقَ (واحد مذكر غائب) باب انفعال مثلاثي مزيد فيه باهمره وصل

٣٦\_فضيلت علم ،ايك دلجيب واقعه

وَعَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُو و رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَرَّ بِمَجُلِسَيْنِ فِى مَسْجِدِهٖ فَقَالَ كِلَاهُمَا عَلَى خَيْرٍ وَاخَدُهُمَا اَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ آمَّا هُؤُلَاءِ فَيَدْعُونَ اللهَ وَيَرْغَبُونَ وَاخَدُهُمَا اَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ آمَّا هُؤُلَاءِ فَيَدْعُونَ اللهَ وَيَرْغَبُونَ وَاللهِ فَيَدُعُونَ اللهِ وَيَرْغَبُونَ اللهِ وَيَرْغَبُونَ اللهِ فَانَ شَاءَ اَعْطَاهُمُ وَإِنْ شَاءَ مَنعَهُمُ وَآمَّا هُؤُلَاءِ فَيَتعَلَّمُونَ الْجَاهِلَ فَهُمْ اَفْضَلُ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ اللهِ فَيْهِمُ وَاللهِ الْعَلْمَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ فَهُمْ اَفْضَلُ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمُ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ فَهُمْ اَفْضَلُ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمُ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ فَهُمْ اَفْضَلُ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ثُمَّ جَلَسَ فِيهُمْ .

++++++++

وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۗ آنَّ حضرت عبدالله بن عمرو فی الله عنه سے روایت ہے ہے شک صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَرَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله على وسلم التدكے پیغمبر بمُجُلِسَيْن فَقَالَ فِي مُسجدِهِ دومجلسوں کے باس سے اینی مسجد میں يس آپ اللے نے فرمایا كلاهُمَا وأحدهما عَلٰی خَیْرِ دونو المجلسين بھلائی پر ہیں اوران میں سے ایک ردر و افضل أمًّا هٰؤُ لَاءِ مِنْ صَاحِبِهِ بهرعال بەلوگ ( بيايك ذكر زیادہ بہتر ہے دوسری كرنے والا گروہ)

## عدانق الصالحين اردوثرح زادالطالبين

| فَيَدُعُونَ اللَّهَ                | وَيَرْغَبُونَ اِلَيْهِ                    | <b>فَ</b> اِنْ             |
|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| توالتدکوپکاررہے ہیں                | اوراس کی طرف رغبت کررہے ہیں               | ، پس اگر                   |
| شَاءَ                              | أعطاهم                                    | وَ إِنْ شَاءَ              |
| جا ہے اللہ                         | تو نہیں دے دے                             | اوراگر چاہے                |
| ربرو د<br>منعهم                    | وَ اَمَّا                                 | هٰؤُلَاءِ                  |
| تو نہ دے                           | اور بہر حال                               | بیاوگ                      |
| رريکو د<br>فيتعَلَّمُونَ           | الُفِقُهُ                                 | آ <b>و</b> ْ               |
| و ہلم حاصل کرر ہے تھے              | د بن کی سمجھ کا                           | <u>r</u>                   |
| (قَالَ)                            | العِلْمَ                                  | وَيُعَلِّمُوْنَ الْجَاهِلَ |
| (آپ艦نے فرمایا)                     | کہ وہلم (حاصل کررہے تھے)                  | ) وہسکھار ہے تھے بے کم کو  |
| نو د<br>فهم                        | ٱفْضَلُ                                   | وأإتما                     |
| یں وہان(مہامجلس والوں) سے          | ے زیادہ بہتر ہیں                          | اور بلاشبه                 |
| و د و<br>برعثت                     | مُعَلِّمًا                                | م<br>ثم                    |
| میں بھیجا گیا ہوں                  | استاد بناكر                               | Æ.                         |
| جَلَسَ                             | فِيهِم                                    |                            |
| آ پ ﷺ بیٹھ گئے                     | ا نهی ( دوسری مجلس والوں ) میں            | (                          |
| تشریخ:اس مبارک                     | ۔ فرمان میں آپ ﷺ نے اپنے                  | پے عمل اور اپنے قول سے عال |
| کی فضیلت کا اظہار فر مایا نے       | ہے۔ بلا شبه <sup>علم</sup> دین کا حصول او | وراس کی اشاعت کرنے وا      |
| ہزاروں عابدوں سے بہتر ۔            |                                           |                            |
| لغات: مَـجُولِسينِ: تثنيهـ         | ہے جلس کی جمعنی بیٹھنے کی جگہ، کیجبر      | ری ـ بُوثُتُ (ف)بعثا بمع   |
| بهيجنا _قَالَ تَعَالَى فَبَعَثَ ال | اللهُ غُرَابًا _                          |                            |
|                                    | <del></del>                               |                            |

٣٧ ـ ماتختول كوسز ادية وقت ميزان قيامت نه بھولئے وَعَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ جَآءَ رَجُلٌ فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَىُ رَسُول اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لِي مَمْلُوكِيْنَ يُكَذِّبُونَنِي وَيَخُونِنِي وَيَعُونِنِي وَيَعْصُونِنِي وَاشْتِمُهُمْ وَاضْرِبُهُمْ فَكَيْفَ انَّا مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ يُخْسَبُ مَا خَانُوْكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَّبُولُ وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمُ فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمُ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمُ كَانَ كَفَافًا لَّالَكَ وَلَا عَلَيْكَ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُوْنَ ذُنُوْبِهِمْ كَانَ فَضُلَّا لَّكَ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوْبِهِمْ اُقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلَ فَتَنَجَّى الرَّجُلُ وَجَعَلَ يَهْتَفُ وَيَبْكِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اهَا تَقُرَأُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَل اتَيْنَا بِهَا وَكُفِّي بِنَاخْسِبِيْنَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا اَجِدُ لِنَّي وَهُؤُلَاءِ شَيْئًا خَيْرًا مِّنْ مُفَارَقَتِهِمُ ٱشْهِدُكَ آنَّهُمْ كُلُّهُمْ ٱخْرَارٌ .

> رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَٰي عَنْهَا قَالَتُ وَعَنْ عَائِشَةً رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا اور حضرت عائشه ر مرا رنجل فقعد ابک آ دمی يسوه بيثر كيا كه آما صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه وسلم کے سامنے پس کہااس نے التدكے پیغمبر

جآء

# حدانق الصالحين اردوثر ح زادالطالبين

| لِی                               | ٳؾٞ                                | يَا رَسُولَ اللَّهِ            |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| میرے                              |                                    | اےاللہ کے رسول!                |
| ر و در د<br>ویخوننِی              | بےشک<br>میکرڈبونینی<br>یکگرڈبونینی | ر دو در<br>مَملُو رِکینَ       |
| اور مجھ سے خیانت کرتے ہیں         | وه جھرے جھوٹ بولتے ہیں             | غلام بیں                       |
| و آضرِ بهم<br>و آضرِ بهم          | وَ اَشْتِمُهُمْ<br>وَ اَشْتِمُهُمْ | ررد و در د<br>ویعصوننِی        |
| اور میں ان کو مارتا ہوں           | اورسر اميںان كوبرا بھلا كہتا ہوں   | اورمیری نا فرمانی کرتے ہیں     |
| دو د<br>مِنهم                     | اَنَا                              | فَكَيْفَ                       |
| ان کے متعلق                       | ميں                                | یں کیسے (ہوں آخرت کو )         |
| صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ | رَسُوْلُ اللّٰهِ                   | فَقَالَ                        |
| صلی الله عاییه وسلم نے            | اللّٰدكے بيغمبر                    | يس فر مايا                     |
| يَوْمَ الْقِيمَةِ                 | كَانَ                              | ٳۮؘٵ                           |
| قيامت كادن                        | ہوگا                               | <i>جب</i>                      |
| خَانُوكَ                          | مَا                                | و در و<br><b>يح</b> سب         |
| تجھے ہے انہوں نے خیانت کی         | 97,                                | تو حساب لياجائے گا             |
| وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ            | وَ كَذَّبُوكَ                      | وَعَصَوْكَ                     |
| اور (جو)سزادی ہو گی تونے ان کو    | اور جھے ہے جوجھوٹ بولے             | اور جوتیری نافر مانی کی (ہوگی) |
| بِقَدُرِ ذُنُوبِهِمُ              | عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ               | فَاِنْ كَانَ                   |
| ان کے گناہوں کے برابر             | تيراسز اديناان کو                  | يس اگر ہوگا                    |
| وَلَا عَلَيْكَ                    | لَّا لَكَ                          | كَانَ كَفَافًا                 |
| اور نەنقصان ہوگا تخھے             | نەفا ئدە ہوگا تىرے ليے             | ہوگی (معاملات میں )برابری      |
| و در مور<br>دُونَ دُنُوبِهِم      | عِقَابُكَ إِيَّاهُمُ               |                                |
| ریر )<br>ان کے گناہوں سے کم       | تيراسز اديناان كو                  | ·                              |

فَضُلًّا لَّكَ کَانَ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمُ ہوگی اورا گر ہوگا تیراسز ادیناان کو فضیلت تیرے لیے فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ ودو <sub>تا</sub> اقتص ان کے گناہوں سے زیادہ توبدله لياجائ كا ان کے لیے ورو مِنْكَ الْفَضْلَ فتنكى الرجل وجعل تجھے ہے زیادتی کا پھروہ آ دمی دور جلا گیا اورشروع ہوگیاوہ ردر و رردر د پهتف ویبکی فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ چيخنااور رونا التدكے بيغمبر پس فر مایااس سے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَهَا تَقُواً قَوْلَ اللَّهِ تَعَالٰي صلی الله علیه وسلم نے کیانہیں پڑھاتم نے التدكا كلام لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ وَنَضَعُ اورہم رکھیں گے قیامت کے دن انصاف كانرازو فَلَا تُظْلَمُ رد ۾ تروم نفس شيئا وَإِنْ كَانَ پر نہیں ظلم ہوگا پس بیں طلم ہوگا مسى جان پر پچھ بھی اگر چهہوگی مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَل اتينا ایک رائی کے دانہ کے برابر نیکی ہم آئیں گے اس کے ساتھ وَكُفٰى بِنَاحْسِبِينَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولُ اللهِ ﷺ اور کافی ہیں ہم حساب کے لیے چھراس آ دمی نے کہا اے اللہ کے رسول عظم لِي وَهٰؤُلَاءِ شَيْنًا خَيرًا مَا اَجِدُ مِّنْ مُفَارَقَتِهِمُ نہیں یا تاہوں می*ں* اینے اوران کے لیے کوئی بھلائی ان کی جدائی کے (سوا) أشهدك مُورِّهُ وَ دِرَهُ كُلُّهُمُ أَحْرَارُ میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں یے شک وہ سارے کے سارے آزاد ہیں

تشری اس ارشاد بیاک کے ذریعہ ملاز مین اور غلاموں کے حقوق اور آقاکی ذمہ داریوں اور احتیاط کو وضاحت سے بتایا گیا ہے۔ کہ ہر ایک حساب کے دن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے معاملات مخلوق خدا سے صاف رکھے۔

لغات: مَمْلُوْ كِنْ : بَعْنَ غاام ، ثَلَّ مَمَالِيْكُ ـ يَخُونُونُنِيْ: خَانَ (ن) خونا و خيانة و مخانة ، اما نت مِن خيات كرنا - يَعْصُونُنِيْ بعضى (ض) عِصْبًا و مَعْصِبَةً ، نافر مانی كرنا ، خالفت كرنا - كَفَافًا: حاجت كرنا ، خالفت كرنا - كَفَافًا: حاجت كرنا ، خالفت كرنا ـ كَفَافًا: حاجت كرمطابق كرز ن كلان مقاص لينا ، روايت ، قل كرنا ـ مطابق كرز ن كلان مقاص لينا ، روايت ، قل كرنا ـ فَتَنْحَى: تَنْحُا ، زاكل مونا جَعَنا ، كنار به موجانا ـ يَهْتِفُ : هَتَفَ (ض) هَنْفًا و هتافا ، چلا كربانا ، آوازكرنا ـ الْمُوازِيْنَ : جَعْميزان كي به بعنى ترازو، وَزَنَ (ض) و زنا ، و زنة وزن كرنا ، تولنا ـ الْمُوازِيْنَ : جَعْميزان كي به بعنى ترازو، وَزَنَ (ض) و زنا ، و زنة وزن كرنا ، تولنا ـ أَنْقِسُط : عدل ، انصاف ـ مِثْقَالَ : وزن ، مقدار ، جَعْمثاقيل . خَرْ دَلْ : واحد خَرْ دَلَةً آتى به بعنى رائى -

(( ···········))

# ٣٨ ـ بركام سدت نبوى سَنَالِيَّا كَتَا لِعَ بُونَا جِا جِي

وَعَنُ أَنَسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَآءَ ثَلْتَهُ رَهُ طِ إِلَى اَزُوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَلَمَّا النَّبِيِ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَلَمَّا النَّبِيِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَقَالُوا اَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبْهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبْهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ اللَّهِ وَسَلَّمُ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبْهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ النَّا اَصُومُ النَّهَارَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ وَاتَقَاكُمُ لَهُ لَكِنِي قَلْتُمْ كَذَا وَكَذَا المَا وَاللَّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهِ وَاتَقَاكُمُ لَهُ لَكِنِي قَلْتُمْ كَذَا وَكَذَا المَا وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهِ وَاتَقَاكُمْ لَلَهُ لَكِنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهِ وَاتَقَاكُمْ لَهُ لَكِنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهِ وَاتُقَاكُمْ لَهُ لَكِنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهِ وَاتُقَاكُمْ لَهُ لَكِنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ وَاتُقَاكُمْ لَهُ لَكِنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهِ وَاتُقَاكُمْ لَهُ لَكِنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالْفِورَ وَاتُقَاكُمْ لَلْ الْكِنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاتَقَاكُمْ لَهُ لَكِنِي الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالْفَا وَاتُقَاكُمْ لَهُ لَكِينَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَا اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

پهرنبیں نکاح کروں گانبھی بھی

# وَارْقُدُ وَٱتَّزَوَّ مُ النِّسَآءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنِّتِي فَلَيْسَ مِنِي

++++++++

رَضِيَ اللهُ تَعَالٰي عَنْهُ قَالَ وَعَنُ أَنَّسِ اور (حضرت )انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا جَآءَ ثَلْثَةُ رَهُطٍ اِلٰى اَزُواجِ النَّبِيِّ ﷺ نی ﷺ کی بیویوں کے یاس آئے تین آدی عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمُ ر ديور يَسأَلُونَ کی بندگی کے بارے میں يو حضے لگےوہ حضورصلي القدعابيه وسلم فَلَمَّا اُخبووا کانهم کانهم بها یں جب آنہیں خبر دی گئ اس (عبادت) کے بارے میں گویا انہوں نے تَقَالُّو هَا فَقَالُو ا ر در و این **نحن** اہے کم خیال کیا پھرانہوں نے کہا کہاں ہیں ہم؟ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ و قَدُ غَفَرَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيّ اور تحقیق بخش دیئے اللہ نے صلی التدعلیہ وسلم کے برابر وَهَا تَأْخُو مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِهِ جوا گلے ہو چکے اور جو بچھلے ہوں گے ان کے گناہ أَنَّا فَأُصَلِّى اللَّيْلَ ابَدًّا رر وو د احدهم فَقَالَ بجركبا ان میں سے ایک نے بهرحال مین نمازیر هون گاساری دات وَقَالَ الْآخِرُ النَّهَارَ اَبَدًّا وَلَا ٱفْطِرُ أَمَا أَنَّا أَصُومُ اورکہا(ان میں سے) دوسرے نے بہر حال میں روز ور کھوں گا سارادن بمیشداورنبیس حیموژ وں گا وَقَالَ الْآخِرُ أَنَّا ٱغْتَزِلُ النِّسَآءَ فَلَا أَتَزُوَّا جُ أَبَدُا

اورکہا(ان میں سے) تیسرےنے میں چھوڑ دوں گاعورتوں کو

| <b>%</b>                              |                                    |                           |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| اِلَيْهِم                             | صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ  | فَجَاءَ النَّبِيُّ        |
| ان کی طرف                             |                                    | پھر(ال دوران) آ گئے نی    |
| كَذَا وَكَذَا                         | روو<br>اَنتم الَّذِينَ قُلْتُم     | فُقَالَ                   |
| ایسےاورایسے                           | تم ہوو ہ جنہوں نے کہا              |                           |
| وَ اتْقَاكُم<br>مُ                    | اِنِّي لَاخْشَاكُمْ لِلَّهِ        | اَمَا وَاللَّهِ           |
| ) اورزیادہ پر ہیز گار ہوں تم سے       | بے شک میں (تمہاری بنسبت            | فشم ہےخدا کی              |
|                                       | زیادہ ڈرنے والا ہوں اللہ ہے        |                           |
| رو دو<br>اصوم                         | لٰکِنِی                            | ڵؠٞ                       |
| روزه ( بھی )رکھتا ہوں                 |                                    | اس(الله کی خوشی) کے لیے   |
| <del>-</del> -                        | <del>-</del>                       | وَ ٱفْطِرَ                |
| اور (مجھی)سو (بھی)جا تا ہوں           | اور( نجھی را توں کو )نماز پڑھتاہوں | اور بھی جھوڑ بھی دیتا ہوں |
| ر د و <i>تا</i> د<br>عن سن <u>ت</u> ی | فَمَنْ رَغِبَ                      | وَٱتَّزُوَّ جُ النِّسَآءَ |
| میری سنت سے                           | یں جومنہ موڑے                      | اور میں نکاح (بھی) کرتا   |
|                                       |                                    | ہوں عور توں ہے            |
|                                       |                                    | فَلَيْسَ مِنِي            |
|                                       |                                    | یں نہیں ہے وہ مجھ سے      |
| ci ii (i.u.i i                        | ورحقوق العراد كرينان مرمل          | تشريخ: حقوق الته ا        |

تشریک: حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تلازم میں بیرفرمان پاک نہایت اہم ہے۔ اس واقعہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال کا ذکر فرما کر رہبانیت اور آج کل کے جاہل صوفیوں کے باطل خیالات کی تر دید کی ہے۔ کہ عبادت وہ ہے جو سنت سے ثابت ہو۔

لغات: رَهْ طُ : آدى كَى تَوْم اور قبيله مِن تَيْن ت دَن تَك كَاكُروه جَن مِن كُولَى عُورت نه مِو السَّفظ كَاكُولَى واحدُنِين بِ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ الشَّيْءِ، كَم بَحِمنا، قَلَّ (ض) قَلَّ وقِلَّا وقِلَّا وَلَلَّهُ مَا يَوْل اللَّهُ عَنْ اللَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّ

(( ······))

٣٩\_امام الانبياء مَنَاتِيَا عَمَالَيْنَا كَى الرّ الْكَيْرِ وصيتيس

وَعَنِ الْعُرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ صَلّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلّمُ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْهَ بِوَجْهِم فَوَعَظَنَا مَوْجُهِم فَوَعَظَنَا مَوْجُهِم فَوَعَظَنَا مَوْجُهِم فَوَعَظَنَا مَوْجُهِم فَوَعَظَنَا مَوْجُهِم فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً مُورِيَّ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ كَأَنَّ هٰذِه مَوْعِظَةَ مُورِيْعِ يَارَسُولَ اللّهِ مَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ كَأَنَّ هٰذِه مَوْعِظَةَ مُورِيْعٍ فَاوَصِنَا فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ كَأَنَّ هٰذِه مَوْعِظَةَ مُورِيْعٍ فَاوَصِنَا فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ يَعْفِى اللهِ وَالسّمْع وَالطّاعِة وَإِنَّ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيلًا فَإِنَّهُ مَنْ يَعْفِشَ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيرَى الْجَيَلَاقُ وَإِنَّ كُل كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًا فَإِنَّهُ مَنْ يَعْفِشَ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيرَى الْجَيَلَاقًا كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًا فَإِنَّهُ مَنْ يَعْفِشَ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيرَى الْجَيلَاقًا كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًا فَإِنَّهُ مَنْ يَعْفِشَ مِنْكُمْ بَعْدِي اللّهُ لِمِيلًا وَعَشُوا عَلَيْهُ إِللنّوَاجِذِ وَإِيّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنّ كُلّ مُحْدَثَةٍ بِدُعَةٌ وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةً .

++++++++

وَعَنِ الْعُوْمَاضِ بُنِ سَارِيَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَرْبَاضِ بُنِ سَارِيةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَرَائِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حَرْبَاضَ بَن سَارِيهِ رَضَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا رَبِرُ هَا فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عِلَمُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالُمُ عَلَيْهُ عَلَيْ

## حدانق الصالحين اردوشرح زادالطالبين

| <u> </u>                                               |                                     | -                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| بِوَ جُهِهِ                                            | ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا            | ذَاتَ يَوُمٍ                    |
| ، اینے چہرے کے ساتھ                                    | پھرمتوجہ ہوئے ہماری طرف             | ایک دن                          |
| ذَرَفَتُ                                               | مَوْعِظَةً                          | فَوَ عَظَنَا                    |
| که بهه پرځی                                            | اليي واضح نفيحت                     | پھر ہمیں نفیبحت کی              |
| مِنْهَا الْقُلُوبُ                                     | وَوَجِلَتْ                          | در دوود و<br>مِنها العيون       |
| اس ہے دل                                               | اورخوف ز ده هو گئے                  | اس ہے(ہماری) آئکھیں             |
| صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ                      | يَا رَسُولَ اللَّهِ                 | فَقَالَ رَجُلٌ                  |
| صلى التدعلييه وسلم                                     | اےاللہ کےرسول!                      | پھرا یک آ دمی نے کہا            |
| فَاوُ صِناً                                            | مَوْعِظَةَ مُوَدِّعِ                | كَأَنَّ هٰذِهٖ                  |
| بس ہمیں وصیت فر مایئے                                  | الوداعی نفیحت ہے                    | گويايي                          |
| بتقوى                                                  | ور دغر<br>اُوْصِيگُم                | فَقَالَ                         |
| ڈرنے کی                                                | میں وصیت کرتا ہوں تمہیں             | برآپ للے نے فرمایا              |
| وَالطَّاعَةِ                                           | وَالسَّمْعِ                         | اللّٰهِ                         |
| اور(امیرکی بات) ماننے کی                               | اور سننے کی                         | التدي                           |
| مَنْ يَعِيشَ مِنْكُمْ بَعَدِي                          |                                     | وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًا  |
| جوزندہ رہے گاتم میں سے میرے بعد                        | بات بیے کہ                          | اگرچه بهووه (امیر ) طبشی غلام   |
| وَسُنَّةِ الْحُلْفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ | کرکرو د 'و تا د<br>فَعَلَیکم بسنتِی | فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيْرًا |
| اورخلفاءراشدین جومدایت والے                            |                                     | پس د کھھے گا وہ (آپس میں)       |
| بیں ان کی سنت<br>میں ان کی سنت                         |                                     | زيادة اختلاف                    |
| وَعَضُوا                                               | بهَا                                | تَمَسَّكُوا                     |
| اوردبالو                                               | ء<br>(ان کی )سنت کو                 | يكزلومضبوط                      |
| و مُحَدَثَاتِ الْأَمُورِ<br>وَمُحَدَثَاتِ الْأَمُورِ   | وَإِيَّاكُمْ                        | عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ        |
| <i>,</i> -                                             | •                                   |                                 |

اے دانتوں کے ہتھ اور بچوتم فَانَّ کُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدُعَةٌ وَکُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ بِس بِشَك برنی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے

تشریخ: اس حدیث شریف میں چندامور کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ا۔ تقویٰ: یہ پورے دین کی بنیا دہے

۲۔ اطاعتِ امیر: دینی اور دنیاوی امور میں امیر کی اطاعت کامیا بی کا ذریعہ ہے۔استاد کی فرمانبر داری پرامیر کی اطاعت کا ثواب ملتا ہے۔

سے فتنوں کے زمانے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے لیے خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کا تھم ہے۔ سم۔ ہر بدعت خواہ حسنہ ہویا سینہ بہر حال گمرا ہی ہے۔

لغات: ذَرَ فَتَ: (ض) ذَرُفًا، ذَرِيفًا الدَّمْعَ، بهنا وَجلَ: (س) وَجُلاَ بَعْن دُرنا فَالَ تَعَالٰى لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبُشِرُكَ بِغُلَامٍ عَلَيْمٍ. مُوْدِعٍ: اسم فاعل و دَعَ تَوْدِيعًا، قَالَ تَعَالٰى لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبُشِرُكَ بِغُلَامٍ عَلَيْمٍ. مُوْدِعٍ: اسم فاعل و دَعَ تَوْدِيعًا، رَضت كَرنا وَتَعَسَّكُولًا: مضبوطى سے پکڑنا و عَصْت كرنا و تَسَمَّسَكُولًا: مضبوطى سے پکڑنا و انت سے پکڑنا و انت سے كائنا و النّواجِدُ: جَمْع بِ فَاجِدُ كَي جَمْعَىٰ وَارْدَه، فَجَدَدُ (ض) فَجُدُدًا وُارْموں سے كائنا و مُحْدَثَاتُ : جَمْع بِ مُحْدَثَهُ كَي جَمْعَىٰ فَي بات حَدَث (ن) حُدُولُ أَه ، نو بيدا مونا و

(( ·······))

۴۰ \_الله كاحق بندول براور بندول كاحق الله بر

وَعَنْ مَعَاذٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رِدُفَ النّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى حِمَارٍ لَيْسَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ إِلّا مُؤَخَّرَةَ الرِّحْلِ فَقَالَ يَا مَعَاذُ هَلْ تَدُرِى مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ مَعَادُ هَلْ تَدُرِى مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ قَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ انْ قَلْتُ خَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ انْ قَلْدُ وَكَا يُشْرِكُوا وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الْمُعْرَاقِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَا اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَا اللّٰهُ عَلَى اللّ

اَنَّ لَا يُعَذِّبَ مَنُ لَا يُشُوكُ بِهِ شَيْئًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اَفَلَا أَبُشِّرُ اللهِ اَفَلَا أَبُشِّرُ اللهِ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَكَلُّوا .

++++++++

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَعَنْ مَعَاذٍ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں حضرت معاذ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى حِمَارٍ كُنْتُ ردُف النَّبتي کیس بیفاتفا(نی ک واری) کے پیچے صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر کہ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا مُؤَخَّرَةَ الرَّحُل فَقَالَ نہیں تھی میر ساوران کے درمیان گرایک کجاوے کی لکڑی پس آپ ﷺ نے فر مایا يَا مَعَاذُ هَلُ تَدُرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِم وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ الله كے حقوق بندوں بركيا ہيں اور بندوں كے حقوق اللہ بركيا ہيں؟ اےمعاذ کیاتو جانتاہے ور قُلْت اَللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ

اس کے ماتھ کی کوشر کیک ندکرے میں نے کہا افکلا اُبیشر بہ کیا میں نہ خوش خبری دوں اس کی میں نے کہا فَانَّ

پس بے شک اَنْ یَعْبَدُوهٔ

یہ بیں کہ بندگی کریں اس کی اور نہ شریک کریں و حق الْعِبَادِ

> اور بندوں کے حقوق . د

مرد جو سررو

يَا رَسُولَ اللهِ اےاللہ کے رسول

### حدائق الصالحين اردوثر وزادالطالبين

لا تبشِرهُم نهخوش خبری دوتم انهیں

قَالَ آپﷺ نے فرمایا النَّاسَ لوگوںکو فیتنگلُوا

وہ ای پر بھروسہ کرلیں گے (اور اعمال سے غافل ہوجائیں گے)

تشریکی: حضرت معاذ رضی الله عنه کا انداز بیان ظاہر کرر ہا ہے کہ آپ ﷺ کے قرب میں انہیں ایک خاص مقام حاصل تھا۔

ا۔اورانہیں بیرحدیث بہت ہی قریب سے سننے کا شرف حاصل ہے۔اس حدیث سے بیاسباق ملے۔

> ۲۔ شرک بڑی روحانی بیاری ہے۔اس سے بچنا ہم پرلازم ہے۔ ۳۔ تو حید کےاقر اراورصرف اللہ کی بندگی پرنجات ہوسکتی ہے۔

لغات: دُف بيجيسوار بهونے والا مُوَخَّرةً : الرحل ، كاوه كا بجيلا حسد لا يُشُركُونا : الشُركة فِي اَمْرِه ، كام مِن شريك بهونا - اَشْرَكَ بِاللهِ شريك هُمِرانا ، شرك كرنا - اَبشِرُ : الشَّرَة ، خوش كرنا ، خوش خرى دينا - قَالَ تَعَالَى فَبَشَرْنَاهَا بِاسْحَاقَ . فَيَتَكِلُونا : اَتَكِلُ بَشَرَة ، خوش كرنا ، خوش خرما نبردار بهونا - اَتَكِلُ فِي اَمْرِه عَلَى فَلان ، اعتماد كرنا ، بجروسه كرنا ، مطبع وفرما نبردار بهونا - اَتَكِلُ فِي اَمْرِه عَلَى فَلان ، اعتماد كرنا ، بجروسه كرنا ، وَكُلُ اللهُ وَنِعُمَ اللهُ وَنِعُمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهِ كَيْلُ -

(( ·············))

آج بروزاتوار اشعبان المعظم ۱۳۲۳ هو بعدنما زعشاء ال خدمت سے فراغت ملی ۔ بارگا و خدا؛ مدی کے در بار میں قبولیت کی دست بسته درخواست ہے۔

آمیس بیجا، النبی الکریم علیه الصلوٰة والنسلیم

والسلام محمد اللم زام

### كتاب "زادالطالبين" سے منعلق

### وفاق المدارس العربيه پاكستان كيے دس ساله سوالات

# ملا حظمه: اختصار کی غرض ہے سوالات میں تکرار ختم کیا گیا ہے۔

### الورقة الثانية في الحديث ١٤٢٤هـ

السوال الاول (الف) .... من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه. أن السعيد لمن جنب الفتن ولا ورع كالكف عنه ضيعته و المؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته و يحوطه من ورائه.

(۱) احادیث مذکوره کاتر جمه مطلب کے ساتھ تحریر سیجئے (۲) خط کشید وکلمات کی انعوی تشریح سیجئے۔

(ب) الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هو اها وتمنى على الله الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة ان الدين بدأغريبا وسيعود كما بدأ فطوبي للغرباء وهم الذين يصلحون ماأفسد الناس من بعدي من سنتي.

(۱) (احادیث کاتر جمه اورمطلب واضح کر کے لکھتے (۲) اورخط کشید وکلمات کے معانی بتا ہے ۔

السوال الثاني (الف)... وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الامم أن تداعى عليكم كماتداعي الاكلة الى قصعتها فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ: قال: بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المها بة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قال قائل: يارسول الله ما الوهن الدنيا وكراهية الموت:

( حدیث بالا کاتر جمه کر کے مطلب بیان کریں (۲)اور خط کشیدہ کلمات کے صیغے تحریر کریں۔

(ب) ... وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من اهل الناولم ارهما: قوم معهم سياط
 كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كاسنمة
 البخت المائيه الايدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا.

(۱) حدیث پرعراب لگائیں۔(۲) حدیث شریف کا ترجمہ کر کے واضح تشریح سیجیے۔

#### الورقة في الحديث (ضمني ١٤٢٤)

السوال الاول (الف) الوحدة خير من جليس السوء والجليس الصالح خير من الوجدة والله الخير خير من الوجدة واملاء الخير خير من السكوت خير من املاء الشر اول من يدعى الى الجنة يوم القيمة الذين يحمدون الله في السراء والضراء.

احادیث مذکوره براعراب لگا کرتر جمهاورمطلب بیان کریں؟

. . (ب) انك لست بنخير من احمر ولا اسود الا أن تفضله يتقوى ان الله لا ينظر الى

### عدائق الصالحين اردوثر ح زادالطالبين الموثر عن المالطالبين

صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم.

اعراب لگا نرمعتی فیزتر جمد کیجیاور بیتلائے کے "احمر اور اسود" ہے کیامراد ہے؟

....السؤال الثاني (الف)

السفرقطعة من العذاب يمنع احدكم نومه وطعامه وشرابه فاذا قضى احدكم نهمتة من وجهه فليعجل الى اهله.

مديث كاتر جمه اورمطلب بيان يجيئ؟

(ب)قال النبي مَنْ فَيْهُ وهوميد الصادقين لايزال من امتى امة قائمة بامرالله لايضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك.

حدیث کابامحاور وترجمه کرکے امرُ اللّه (اول) اور امرُ اللّه (دوم) کی مراد واضح کیجیے؟

### الورقة الثانية فى الحديث ١٤٢٣هـ

السوال الاول (الف) الاثم ماحاكفي صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس حبك الشي يعمى ويصم من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه لاصرورة في الاسلام ان من القول عيالا.
(۱) احاديث مذكوره كاتر جمد وتشرت يجيئ (۲) خط كثيره كلمات كي الغوى تخييل يجيد

(ب) لا تظهر الشماتة لاحيك فيرحمه الله ويبتليك ليس المؤملطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذى ليس منامن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.

(۱) احادیث ندکوره کاتر جمه وتشریح ذکر کریں (۲) خط کشیده الفاظ کے معانی لکھیں۔

الااكل الربوا فأن لم ياكله اصابه من بخاره وقال النبى صلى الله عليه وسلم لياتين على الناس زمان لايبقى احد الااكل الربوا فأن لم ياكله اصابه من بخاره وقال النبى صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج قالوا وماالهرج قال القتل.
(۱) احاد بث برا الراب لكا كرمعتى فيزتر جمد يجيئ خطكثيده عبارات كا مطلب واضح يجئ للاحظه: اس وال كار جزب ) 190 ه كروال ناني (جزب) كعنوان كتحت آرباب ما ملاحظه: اس وال كار جزب ) 190 ه كروال ناني (جزب) كعنوان كتحت آرباب -

#### الهرقة الثانية في الحديث ١٤٢٢هـ

السوال الاول (الف) نوت: ييهوال ١٩٢٨ ه (السوال الثاني جزب من ) جوكزر چكا-

.... ب. عن ابى قتادة أنه كان يحدَث ان رسول الله على مرعليه بجنازة فقال مستريح اومستراح منه فقال العبد المؤمن المستراح منه فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا و اذاها الى رحمة الله و العبد الفاجر يستريح منه العباد و البلاد والشجر و الدواب. ترجم اورمطلب تخيص اوريورى حديث يراع ابكاً عمل -

المسوال الثاني (الف)(١) ورج وَ لِل حديث بِراع البكائيس (٢) اورسليس رَجم (٣) اورتشر يح ككيس -عن ام سيليمة انها كانت عندرسول الله عليه وميمونة اذاقيل ابن ام مكتوم فدخل عليه فقال رسول الله النافية احتجبامنه فقلت يارسول الله اليس هو اعمى لايبصرنا فقال رسول الله النافية العامية المنافية العمياء السنما السنما تبصر انه .

(ب) في لى مديث بن خط كثيره الفاظ كم في تحقيق كري اور حديث كاتر جمه اور مطلب كمين؟ عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابيةً قال كنامع رسول الله الله المنظمة في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فاخذنا فرخيها فجاء ت الحمره فجعلت تفرش فجاء النبي المنظمة فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها اليهاوراي قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه فقلنا نحن قال انه لاينبغي ان يعذب بالنار رالارب النار.

### الورقة الثانية في الحديث ١٤٢١هـ

(۱) ا حادیث مبارکه پراعراب لگا کرز جمه وتشریح کیجیے (۲) آخری صدیث کی نحوی تر کیب کیجیے۔

..... (ب) مطل الغنى ظلم السكوت خير من املاء الشر الاحسب كحسن الخلق انزلو الناس منازلهم الاتنزع الرحمة الامن شقى ان السعيد لمن جنب القتن.

(۱)احادیث مذکوره پر اعراب لگا کر سلیس ترجمه کریں(۲)احادیث کی مختصر تشریح ذکر گریں (۳) آخری حدیث کی ترکیب کریں؟

السوال الثاني (الف) المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم 'الجرس مزامير الشيطان'ان المستشار مؤتمن 'ان الولد مبحلة ومجينة ان لكل شي شرة ولكل شرة فترة.

(۱) اعادیث مبارکه کاسلیس ترجمه اورتشریح کریں (۲) خط کشید ه کلمات کی لغوی تحقیق ذکر کریں؟ نوٹ: اس سوال کا جزء ب ۱۴۲۳ ھے کے سوال ٹانی کے جزء الف کے عنوان کے تحت گزر چکا ہے ملاحظہ کرلیا جائے۔

### الورقة الثانية في الحديث ١٤٢٠هـ

.... السوال الاول (الف) لاخير فيمن لايالف ولايولف الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، لاحليم الاذوعثرة ولاورع كالكف.

ترجمهٔ مطلب ٔاورتر کیب تکھیں؟ پوری عبارت پراعراب لگا نمیں ۔

..... (ب) لاتتخذوا شيئا فيه الروح غرضا ُلاتظهر الشماتة لاخيك فيرجمه الله ويبتليك، ليس المومن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش البذي ُمن عزى ثكلي كسى بردافي الجنة ترجمهُ مطلب اورثر كيب لكويل ُ يورى عبارت يراع اب لكائيل -

.... السوال الثاني (الف) ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العبادولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذالم يبق عالما اتخذ الناس رؤسا جها لافسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا.

ترجمه اورمطلب تکھیں اور پوری حدیث پراعراب لگائیں۔

ملاحظہ:اس سوال کا (جزء ب ) ۱۳۲۲ھ کے سوال اوّل کے (جزءب ) کے عنوان کے تحت ملاحظہ کیا جائے۔

### الورقة الثانية في الحديث ١٤١٩ هـ

..... السوال الاول(الف) ان يسير الرياء شرك ان المستشا ووتمن ان السعيد لمن جنب الفتن ان السعيد لمن جنب الفتن الفتن المال الفتن الفتن المال الفتن المال الفتن المال الفتن الفتن الفتن المال الفتن الفتن

(۱) احادیث ندکورہ کاسلیس ترجمہ (۲) مختصر تشریح مطلوب ہے (۳) نیز خط کشیدہ الفاظ پر اعراب لگائیں۔ ب جزکے لیے کا ۱۲ اھ کا (جزء ب) ملاحظہ فرمائیں۔

.... السوال الشانس (الف) قبال النبسي النبي النه سيكون في اخر هذه الامة قوم لهم مثل أجر أولهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرو يقاتلون أهل الفتن وقال النبي النبي

حدیث کاتر جمہ وتشریح کر کے بتا تنیں کہ حدیث بالا میں مال کی تعریف کیوں کی گئی جبکہ دیگرا حادیث میں کثرت ہے مال کی مذمت مذکور ہے۔

.... (ب) عن عبدالله بن عمرو قال رجعنا مع رسول الله النافية من مكة الى المدينة حتى اذا كنا بماء في الطريق تعجل قوم عندالعصر فتوضاو اوهم عجال فانتهينا اليهم واعقابهم تلوح فقال رسول الله من النار أسبغوا الوضوء .

(۱) حدیث کاتر جمہ وتشریح کریں (۲) صرف عقب کے لیے عذاب کا ذکر کیوں ہے (۳) اسباغ وضوے کیام راد ہے؟ (۴) نیز خط کشیدہ الفاظ کے ابواب ذکر کریں۔ (۵) حدیث پراعراب لگائیں۔

### الورقة الثانية في الحديث ١٤١٨ه

..... السوال الاول(الف) المجالسس بالأمانة 'الحياء شعبة من الايمان 'القرآن حجة لك اوعليك ' الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة' مطل الغني ظلم' من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه ،

(۱) مندرجه بالااحاديث كاسليس ترجمه كرين (۲) مخفر تشرك كسين (۳) خط كشيده الفاظ كي تركيب كسين والمستند (ب) لاطباعة لسخلوق في معصية المخالق الايلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين الاتسبوا لأموات فانهم قد أفضوا الى ماقدموا الاتجلس بين رجلين الا باذنهما من تواضع لله رفعه الله

احادیث مندرجه بالا کاتر جمه تکھیں اور مختصر تشریح بھی کریں۔

.... السوال الشانى (الف) قال النبى المنطقة يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحمضالة الشعير أوالتمر لايباليهم الله بالة،قال النبي المنطقة المناعة حتى يكون أسعد

الناس لكع ابن لكع،

ا حادیث کاسلیس تر جمہ اور مختفر تشریح کریں کہ مطلب واضح ہوجائے۔

.... (ب)عن عائشة رضى الله عنها أنهم ذبحواشاة فقال النبى المستنية مابقى منها ؟قالت: مابقى منها ؟قالت: مابقى منها الا كتفها 'قال' بقى كلها غير كتفها 'عن جابر قال اتيت النبى المستنية في دين كان على ابى فدققت الباب فقال من ذا ؟ فقلت: أنا فقال أنا أنا كأنه كرهها.

مندرجه بالاا حادیث کاسلیس ترجمه خصرتشری کے ساتھ کہمیں۔

### الورقة الثانية في الحديث ١٧ ١٤ه

ملاحظہ:اس سوال کا (جزءالف) ۱۳۴۱ھ کے سوال اول کے (جزءالف) کے عنوان کے تحت ککھا جاچکا ہے۔

..... السوال الاول (ب)

ليؤذن لكم خياركم 'لأتاذ نوا لمن لم يبدأ بالسلام 'لاتنتفوا الشيب فانه نورا لمسلم 'ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عنطناس يحبك الناس

ا حادیث ندکورہ کاسلیس تر جمہ کر کے خط کشید ہ الفاظ پر اعراب لگائیں۔

ملاحظہ: سوال ٹانی کے (جزءالف) کے لیے ۳۲۰ اھ کا سوال ٹانی (جزءالف) و کھے لیں۔

(ب)وقال النبي مَلَيْكِ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيىء قوم تسبق شهادة احدهم يمينه ويمينه شهادته

(۱) حديث بالإ كامطلب خيزتر جمه تيجيه (۲) خط كشيده عبارت كامطلب واضح سيجيه ـ

### الورقة الثانية في الحديث ١٤١٦هـ

..... السوال الاول(الف) ان الصدقة لتطفئي غضب الرب و تدفع مينة السوء ان اولى الناس بالله من بدأ بالسلام كفي بالمرء كذبا ان يحدث بكل ماسمع

(۱) احادیث بالاکار جمه کرنے کے بعد (۲) مقصد داضح کیجیے (۳) خط کشیدہ الفاظ کے صیغے بتا ہے۔

(ب) نعم الرجل الفقيه في الدين أن احتيج اليه نفع وأن استغنى عنه أغنى نفسه، بئس العبد المحتكران ارخص الله الاسعار حزن وأن أغلاها فرح.

(۱) ندکوره احادیث کا مطلب خیز ترجمه سیجیے؟ (۲) اعراب لگا کر (۳) خط کشیده الفاظ کی لغوی اور صرفی تحقیق سیجیے۔

..... السوال الثاني (الف) من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتاذي مما يتأذي منه الانس

(۱) حدیث مبارکه پراعراب لگا کرتر جمه کیجی(۲)"الشجو فه المنتنه " سے کیامراد ہے؟ اس سوال کا (جزء ب) ۱۳۱۷ھ کے سوال ٹانی (جزءب) کے ذیل میں لکھا جا چکا ہے۔

**☆☆......ӨӨӨ......☆☆**